

WWW.PAKSOCHTY.COM RSPK PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTIAN



PAKSOCIETY 1 PAKSOCIETY

Click on http://www.Paksociety.comfor More





<u>مشتاق احدد قریشی</u> میں بھی وہیں موجودتھا دیکھا کیا جلوہ تیرا،اللّٰہ کی بناہ،اللّٰہ کی بناہ منیٰ کا سانحہ شاید مرتے دم تک یا در ہے بوں نو اس طرح کے کئی حادثات خصوصاً منی میں ان گنا ہگارہ تکھوں نے دیکھے ہیں۔بس چند لیحوں کی بات تھی بلک جھسکتے مورت نے جھیٹا مارااورسیٹروں احرام پوشوں كوسمبيث كرلے كئى مجھ ميں اور مرنے والے اچاج كرام ميں چند قدم كا ہى تو فاصلہ تھا۔اللہ جس گوچا ہتا ہے بلالینا ہے منی میں تفریباً ہرسرل ہی ایسا سانچہ ہوتا ہے بھی کم بھی زیادہ حجاج اینے رب کے حضور حاضر کر دیے جاتے ہیں۔

دراصل ایسے حادثات تجاج کرام کی بے صبری ، جلدا زجلہ جمرات کو تنکر مار کر قربانی کرا کر حلق کر کے احرام سے نگلنے کی جلدی کا نتیجہ ہوتے ہیں میں وہیں موجود تھا ان جلد باز دِل میں، میں خود بھی شامل تھا مز دلفہ سے والیس کے نو ری بعد سید ھے جمرات کی طرف ایک ہجوم روال نفا حادثہ بوں رونما ہوا کہآئے والے ہجوم نے واپس جانے والا راستہ بھی آئے کے لیے استعمال کرالیا۔ بڑے جمزات کو کنگر مارنے کے بعد واپس جانے والا راستہ مسدود کر دیا ایک وفت ایبا آیا کہ آنے اور واپس جانے والے آمنے سامنے ہو گئے پولیس کے انظامی عملے نے لا کھ کوشش کی کہ واپس جانے والوں کوئسی طرح راستہ فراہم کر دیں لیکن جیسے آنے والول کوجلدی اور بےصبری تھی ایسے ہی واپس جانے والون کا عالم تھا پھر دونوں اطراف سے نکلنے کے لیے زوراؔ زمائی شروع ہونے ہی بھگڈ رمجے گئی پھر کیا تھا۔ ہرطرف چیخ و پکار بھا تم بھاگ جولوگ جمرات ہے آ گے حرم ورعزیز ہر کی سمت نکل گئے وہ بلا شبہ خیریت سے رہے اور جولوگ واپسی کے لیے ان ہی آئے والے اوگوں کے درمیان سے راستہ بنانے کی کوشش میں رہے وہ بھی آنے والوں کے زور میں کچلی گئی اورلقمہ اجل بن گئی جولوگ کناروں پر یا پلرز کی آٹ میں تھے وہ بھی اس بھگڈ رمیں زخمی ہوئے موت انہیں جھوتی ہوئی

Gick on http://www.Paksmiety.com for More گزرگئی کیکن جو وہاں سے بھی خوف ز دہ ہوکر نکا، وہ ججوم کی ز د میں آ کراللہ کو بیارے ہو گئے۔ بلا شبہ سعودی انتظامیہ نے اگرا بنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کارلا کرجوا نتظامات کیے تھے اگر ان میں کہیں حصول ہوتا نو صرف بیجاس منٹ میں رمی دوبارہ شروع نہ ہوتی ۔ یجاس منٹ میں میدان صاف کر دیا گیا اور رمی کے لیے جاج آنے لگے تھے۔ گوخوفز دگی کا عالم تھا ڈرتے ڈرتے لوگ رمی کے لیے آ رہے تھے اگر ججاج کرام تھوڑ اسا صبر کرلیں اور مِزدِلفہ سے واپسی پر بچھ دیرا ہے خیموں میں آرام کر کے رمی کے لیے کلیں اور صبراور کل سے ر می کے لیے کلیں تو یقیناً اینا بھیا نک حادثہ واقعہ نہ ہو۔

بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات میں بہاں کہنا جاہ رہا ہوں جج کا اہم نزین رکن وقوف عرفات ہے جہاں بھنچ کرا نے والے حج سے سرفراز ہوتے ہیں یہاں لوگ براہ راست ا ہے رب سے مخاطب ہوتے ہیں۔اللہ متبارک وتعالی جوا ہے بندوں کی شہہ رگ سے بھی قریب ہے ان کی ہردعا خودسنتا ہے اور منظور کرتا ہے جاجی جب اینے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا تا ہے تنواس کا مالک اس کا رب اے اس کی خواہشات وتو قعات سے بہت زیا وہ عطا فر ما دیتا ہے۔افسوس کے اب بہت ہے لوگ جج کا سفر بھی تفریح طبع کے لیے کرتے ہیں جیسے مکینک یرا ہے ہوں۔عرفات میں ہی کسی کہمپ مہر الوگول نے وقوف عرفہ شروع ہوتے ہی ناچنا گانا شروع کردیا خوشی ہے د بوانے ہو گئے گہم سب حاجی ہو گئے۔ اللہ ہے مغفرت و حاجات ما نکنے کے بجائے ان لوگوں نے نا چنا شروٹ کر دیا۔ایسے حجاج کی وجہ ہے ہی شاید ابیاعظیم سانحہ رونما ہوا ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام حجاج شہدا کے درجات بلندفریائے اوران کے لواحقین کوصبر حمیل عطافر مائے ،آمین۔





Tickson I min. 4 WWW. Blassonery common Work.

## كسط

#### عمران احمد

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ دمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بہی کافی ہے کہ وہ ہری سنائی بات (بلا تحقیق) بیان کردے۔" (مسلم)

عزيزان محترم ..... سلامت باشد

شروعائی سی کے نام سے جوہری نفورور حیم فہاروجار ہے گئی ہم اس کی کری نفواور درگر روالے پہلو پر نیادہ ایمان اور لفتین رکھتے ہیں اور وہ خود بھی زیادہ زورای بردیتا ہے وہ خود فر باتا ہے کہ ہیں اپنے بندوں سے سر ماؤں سے نیادہ بیاد کرتا ہوں، بھلاکوئی ماں اپنے بجے پرظام کرتا یا اس برطلم برداشت کر سے کا مرکزی ہو وہ ارا خالق ہے کہ کو کر برداشت کر سے گا۔ مرکزی است مسلم دونیا میں کیوکر خوار ہے، کیا ہمارار بہم سے ناراض ہے؟ کیا اس نے بی اسرائیل کی طرح ہمیں بھی دھت کار دیا ہے؟ ایسا ہیں ہو بلکہ خود ہمارے کر تو ت ہمارے سامنا رہے ہیں اللہ اوران کے بیارے رسول صلی اللہ علیہ دہم نے ہم اوگ جس شاخ ہمیں دین آق اور کرام جانور کھلانے میں ہم خود اپنے میں مورف ہیں ایک دوسرے کو چندرو ہے کے لائح میں گدھے کتے اور حرام جانور کھلانے میں مصروف ہیں ہم خود اپنے لیے عذاب تھی کررہے ہیں، فرصت کی گھڑ ہوں ہیں سے چند لمے کشید کر کے ذراا بنا ابنا جائزہ مصروف ہیں ہم خود اپنے لیے عذاب تھی کررہے ہیں، فرصت کی گھڑ ہوں ہیں سے چند لمے کشید کر کے ذراا بنا ابنا جائزہ بھی تو ہم ایسا کھوں کررہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے حال پر دم کرنے کی تو بی دیں۔

ہم قار مین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نے افق کے نئے بلکہ پرانے انداز کو پہند کیا۔ہم آپ قار مین کے تعاون سے نئے افق کو ہزید کیا۔ہم آپ قار مین کے نامور صحانی سے نئے افق کو مزید دل کش بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔اس ماہ ماضی کے کہند شق لکھاری موجودہ دور کے نامور صحانی اور اینکر پرین مرزانا صر بیک چنعائی صاحب نے ہمارے بے صدا صرار پرانگریزی ناول کا ترجمہ دیا ہے جو یقینا آپ کو پہند آ کے گا۔دومرے ہمارے بیارے امجد جاویدنے قلندر ذات جلاحتم کر کے ایک ٹی سلسلہ وارکہانی شروع کرنے کا عند رہ ویا ہمان کا کہنا ہے کہ وہ کہانی قلندر ذات سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوگی۔

Section

احمری (خودرو) ایک انو کھی تحریر کھی جس کے ہرموڑ پررو نگٹے کھڑے ہو گئے۔ (تعاقب) قبل کی زبردست بلانک کی جیزس نے مگر دیکھنے والے بھی قیامت کی نظرر کھتے ہیں۔ (قاتل حسینے) پسندا کی نغمہ جوچڑیل کی شکل میں حون پیتی ہے مگر اللہ کے كلام ميں بردى تا تير ہے جس سے دہ را كھ ہوگئى۔ ( قلندر ذات ) سيح سمت ميں رداں ہے۔ عمر فاروق ارشدكى (عشق نامراد) الجھی تھی دو ملاؤں میں مرعی حرام والی بات ہوئی ناں۔فاروق ارشد صاحب پریشان نہ ہوں آپ کوانعام بھی مل جائے گا۔ ریاض بٹ کی (نیکی کا دیا) کی پہلے ہی تعریف کر چکا ہوں انہوں نے ڈبہ پیرجیسے ظالم لوگوں کو پکڑا۔ (رشتہ خون) آغاز الدين نے بہت خوب لکھا۔ جيك تو گيا مگر جنجر كو بچاليا (روپ بہروپ) ميں جہانزيب (جانو) شاہ صاحب بن مسئة ہيں اور وطن وتمن عناصر کے خلاف تا ہر توڑ حملے کررہے ہیں۔ ولا ورخان کے تمام ذخائر اسلح سمیت ختم کردیے اور تاربین کے جنگل بھی جلاڈ الے۔ بیقسط بھی اچھی رہی مختصر فن یاروں میں جاوید صدیقی کی (واپسی) ایجھے انداز میں کھی گئی مختصری تحریر معلی تھی۔ساحل ابر وکا (ٹوٹا ہوا تارا) مشرقی یا کتان (موجودہ بنگلہ دیش) کارونا بسند آیا نیم سکینہ صدف نے (روبرو) میں حالات حاصرہ کامنظر بیان کیا ہے نفسیاتی کہاتی ۔ کےعلاوہ بھی ایک بارت استحریر میں ہے کہ برکسی کواپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کوئی آس یاس کی جرنبیس رکھنا خواہ کوئی تحریب کاریا دہشت گردہی یاس کھڑا ہوامیر ہے مشاہدے میں بہ بات آ چکی ہے کہ اگر کہیں خدانخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوجا تا ہے تو ہجائے ایسولینس کا بندوبست کرنے کے یامریض کے زخموں پرپی ر کھنے کے وہاں سے مید کر کھیک لیتے ہیں (چل سانوں کی) زریں قرنے صرب عضب کے حوالے سے بہت خوب صورت انداز میں لکھا ذوق آ گئی اور خوشبوئے کن میں زبردست ہیرے جواہرات تھے پڑھ کرمزہ آیا۔بشیراحمد بھٹی کی ( خوشجنری) پڑھ کرسکون ملاایم ہے قریشی کا انتخاب محسن نقوی کا کلام گؤیا موتی پردیئے گئے تھے فائز ہ عباس گوجرانوالہ کی (سات حکامیتی زندگی کی) بہت سبق آموز تھیں۔خوشبوئے تن میں ریاض حسین قمری غزل عمر تھی۔اب اس ماہ کی سپر ہث تحریر (فیصلہ عوام کا) پر پچھ تبھرہ۔ابن عرب نے کمال کا لکھا ایک پرفیکٹ تحریر جس میں موجودہ سیاستدانوں کی نالائقی اور زبانوں کاحسین امتزاج شامل تھا۔ طنز ومزاح سے بھر بورشاہ کار پڑھ کرمصنف کوخراج تحسین بیش کرتا ہوں۔ آخر میں دلی کے باتکے نے وہ کام کیا جوا بک اچھا کھانا کھانے کے بعد ایک اچھی ی جائے کرتی ہے۔معیاری اور بھر پور رسالہ پڑھ کر دوباره آپلوگوں کومبارک بادیمیش کرتا ہوں۔اور دعاہے کیا گلاشارہ اور بہتر ہو۔

مجيداحمد جائى .... ملتان شريف، مزاج گراى! أميدواتن بافضل الله منت مسكرات اور خوشیاں با نفتے ہوں سے۔رب سو ہنا ایمان کی سلامتی صحت کی بادشاہی بتمام دلی نیک خواہشات پوری فربائے اور اپنی نعمتوں اور رحمتوں کے سائے تلے ہمیشہ شادوآ بادر کھے آمین ثم آمین۔دل ممکنین بہت ہے،انسانی رویوں میں کتنا تصنادآ عمیا ہے۔وکھاوے کی عبادتیں، دکھاوے کی عیدیں، بے حسی کی انتہا کو بھنے گیا ہے انسان۔ ایک دوست تیرہ لا کھ کا جانور قربانی کے لئے لے آیا، محلے والے بردی تعریفیں کررہے تھے،اُس کی بلے بلے ہورہی تھی اوراس کی ساتھی دیوار کے دوسرے کھ میں تین بیٹیاں کنواری بیٹھی تھیں،جن کے بالوں میں جا ندی اُٹر آئی تھی اور شادی ندہوسکی، کیونکہ جہیزے لئے رقم تھی ند دوسرے اخراجات کے لئے۔ان کے دلوں برکیا گزری ہوگ ۔جیتے جی مرکئی ہوں گی۔وہ بھی اینے رب سے فریادتو کرتی ہوں گی ۔مرنے کے بلان بناتی ہوں گی۔فکرطلب بات ۔ ٹیز قربانی ،اں ہزار ،ہیں ہزار کی بھی ہوسکتی تھی ،باقی رقم سے کتنی بیٹیوں، بہنوں کی شادیاں ہوسکتی تھیں۔ بتیموں کے گھر کا جوانہا جل سکتا تھا۔ بیاروں کا علاج ہوسکتا تھا۔ کسی کا قرض اُ تارا جاسکتا تھا۔ نے اُفق اکتوبر 2015ء عید سے پہلے مل گیا۔ یوں مجھیں ہاری عید ہوگئی۔سرورق پر بیٹھی دوشیزہ خوف اور ، دہشت پھیلاتی نظر آئی۔ آنکھوں میں انقام، جیرت میں ڈونی، شکار کی تلاش میں ، مجھے تو کوئی چڑیل ہی گئی۔خوبصورت ، ٹائٹل کے لئے مبارکاں۔ دستک میں مشاق احمد قریش نے خوب نقشہ تھینچا ہے۔ کاش! ہم اپنے ووٹ کا سیجے استعمال سکھ سينومبر ١٠١٥ء

**Seeffon** 

لیں۔ سیاستدانوں کا کیاہے، بیجارے آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے انگرے ہوتے ہیں، ان کوعوام کے مسائل نظر آتے ہیں، نہر کی فریاد سنائی دیت ہے۔ ان کوایوانوں کی فضا ئیں بھلی گئی ہیں، تجوریاں بھرنے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔جب بھی الکشن کا وقت آتا ہے، پاتھ باندھے، جلے آتے ہیر زوان کی گاڑیاں دیمانوں کا رُخ کرتی ہیں،کوئی مر جائے تو حاضر اکسی کی چوری ہوجائے ،کوئی قبل ہوجائے ،اندر ف ان کی مٹھی میں ہوتا ہے ....عوام میں شعوروا میں ہے کیکن ایک خوف ہے، ڈرسا ہے، سہمے ہوئے ہیں۔ کاش! ان کے دلول سے انسانوں کا خوف نکل جائے اور خوف خدا پرا ہو جائے۔ بھارے عوام صراط متنقیم پر گامزن ہو جائے اور اپنے ودث کاٹھیک استعال کرے تو اس ملک کی کایا بدل سکتی ہے۔ کرپشن الوٹ مار ادہشت گردی مہنگائی ختم ہوسکتی ہے۔ یج توبیہ ہے کہ کرپشن کے سارے طریقے عوام نے ہی ایجاد کیے ہیں اور روستے بھی یہی ہیں۔جن میں خود کو بدلنے کا شوق نہیں ہوتا انہیں زبانہ ذکیل وخوار کر دیتا ہے۔ تفتیکو میں عمران احمد نے خوبصورت بات کہی کہ تنقید برائے اصلاح ہونی جا ہے ہڑر پر بات ہونی جا ہیے ،منصف کی ڈات پر کیجڑ اچھالنا ا چھا تہیں ہے۔ سے حسد انا اور نفرت ہوتی ہے۔ بیارے ہردل عزیز متناز احمد صاحب کو صدارت کی کری میارک ہواور انعام بهجى بظهور احمد صائم مجحداتهم جاويده رياض حسين قمرءر بيحان عامر ،عامرزمان عامر ،عبدالغفار عابد ، پرويز احمد دلو ، فلك شير ملک واشفاق شامین وابن مقبول جاوید احد صدیقی خوبصورت تبصرے کررہے تنے ،ریاض بٹ حسن ابدال ، پیارے کیسے ہیں؟ ممکن ہوتو رابطہ سیجئے۔نازسلوش ڈیٹے،آپ کے تیمرے نے رولا ہی دیا۔ میری مانیس تو رب رحمان سے تانتہ جوڑ لیں از مانے کے سارے عم نھول جا کیں گی ، وہ رب ہے ، جس کا نام ''اللہ'' ہے ،اپنے بندے کو وکھ تکلیف تہیں دیتا ،ہم ز مانے سے اُمیدیں وابستہ کر لیتے ہیں ،اس لیے دکھی ،اُداس ، مایوس ہوتے ہیں ،آنسو نکلتے ہیں ،آہیں بھرتے ہیں۔ یہی آنسو،رب رحمان کی بادیس تکلیس تو وُنیااور آخرت سنور جاتی ہے۔ادنی سے بھائی کامشورہ بان کررب رحمان سے تابتہ جوڑ لیں ،خوشیاں ہی خوشیاں ملیس کی۔ایٹر پھائی ،کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ 'اللہ'' جس سےخوش ہوتا ہے اسے بیٹی عطا كرتا ہے۔ دعا سيجے گا اللہ جی ، مجھے بھی بیٹی جیسی رحبت سے نواز دے۔ آمین۔ اقراء میں طاہر قریشی نے كمال كر ديا۔ كتنا خوبصورت جمله تھا''اللہ نتعالی نے ملائکہ کو تحبہ ے کا حکم دیا جو دراصل انہان کو ہیں اس روح کو تجدے کا حکم تھا جوروح الہی کا حصہ ہے 'اللہ تعالیٰ بے عقلوں کو عقل سے نوازیں انسان کتنا ناشکراہے۔ ہزار ہانعتیں یا کربھی شکوے مشکایات کے انبار لگار ہا ہے۔افراتفری میں مار مارا پھرتا ہے ،روزی روٹی کے لئے اپٹوں کے ۔ٹلے کا ٹنا پھرتا ہے ،عز تیں یا مال کرتا پھرتا ہے۔انسان به جانتے ہوئے بھی بے خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے تاراض ہوتا ہے ، اُس کارز ق تنگ کرویتا ہے، ہم انسان کی تاراضگی سے تو ڈرتے ہیں مگررب رحمان کی نارافسکی سے نہیں۔وہ رحمان کتنار ہم ہے،ہم اُس کی نافر مانی کرتے جاتے ہیں اوروہ ہمیں نواز تا جاتا ہے۔میرے اللہ جی! میں تجھ پے قربان - کہانیوں میں قائل حسینہ میں خلیلِ جبار نے کمال کر دیا۔ کالا جا دو سے محفوظ رہنے کا گر بتا دیا۔اال مسلم،اس بڑمل کرلیں تو ڈبہ پیروں سے جان جھوٹ جائے گی۔' جولوگ باوضور ہے ہیں ان بر كالا جادوائر نہيں كرتا، بلكہ جادوكرنے والاخود بى كالے علم سے ہلاك ہوجاتا ہے۔ "عقل والول كے لئے بہترين دولت ہے،ادر کم عقلوں کے لئے ہزاروں کتابیں بھی لکھ دی جائیں تو عقلوں کے قتل نہیں تھائیں گے۔ویلڈن نے تعاقب میں انجم فاروق ساحلی نے خوب لکھا، مجرم خودتھانے والول کو پریشان کرتار ہااور مجرم کابیرُ وپ پڑھ کرجیران رہ گیا۔ نیکی کاوریا، ریاض بث نے کہانی کوجلدی ختم کرویا۔ تھانیدار نے مجرم کو کھل کے بے نقاب ہیں کیا ،ایبا لگتا تھا جیسے تھانیدارا سے عہدے سے وانف بی نہیں ہے۔ریاض بھائی جسن ابدال میں بہاڑی پرجو بابا فترھاری کامزار ہے،اس بارے پچھ بتا سکتے ہیں۔رشتہ خوں، اچھی رہی، قلندر ذات پڑھی نہیں۔ روپ بہروپ ، میں محمد سلیم اختر کا جادوسر چڑھ کر بول رہا ہے۔ کیا عمدہ لکھتے ہیں۔ان کی متعدد کہانیاں پڑھی ہیں۔سادہ اسلوب میں قاری کوشردع سے آخرتک پڑھنے پرمجبور کردیتے ہیں۔اللہ تعالی نومبر ۱۵۰۲۰

ان کوسلامت رکھے ہیں۔ اکتوبر کی سپر ہٹ کہائی ،عشق نامراد عمر ادشد فاروق رہی۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف اُداسیاں ،ہی اُداسیاں ہیں، اس تحریر نے لبوں پر مسکراہٹ بھیر دی۔ لبحہ ہو بنسانی مسکراتی تحریر نے متاثر کر دیا۔ میں ان ہاتھوں کو چوم لول۔ ویری گذ ، عمر ادشد فاروق صاحب ،مزاح مزاح میں طنز کے کیا تیر چلائے ہیں۔ منظمی چھری سے معاشرے میں پھیلی بُرائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گریٹ یار، ویلڈن مبارکاں مختصر فن پارے، میں روبروہ نیم سکینہ صدف اور جوانی ہملمار اراحمہ نے زبر دست کی عادور نو تحریر سے متاثر کن تھیں۔ ذوق آگہی ،خوشہوتے تن میں انعام حاصل کرنے والوں کومبارکال ، خرب عضب شاندار دائی اور دئی کے بائے میں مختر تحریر نے بہت پچھ کہ میں انعام حاصل کرنے والوں کومبارکال ،خرب عضب شاندار دائی اور دئی کے بائے میں مختر تحریر نے بہت کچھ کہ دیا۔ بیشک انسان اپنے لئے وبہت کم جیتا ہے، تو نے فیصد دومروں کے لئے جیتا ہے۔ زبر دست تحریر تھی ہے نئی سے دیا۔ بیشک انسان اپنے لئے وبہت کی وجہ بہت کم لکھا، اب وعدہ کرتا ہوں کہ رگوار حاصری ہوگی ، کیونکہ میں انجھی طرح وبات کو ایک میں ہوئے ہیں ہمیں کا ناہی سجھ کرائی محمل میں جوتوں پر چگر عزایت فرما ویں ۔ آخر میں وہتوں اور نے انتی سے دیا کہ دور اور کی کے التجا کریں کہ دور ہمیں انسان کوں گا، جہاں کھول ہوں ، وہاں کا نظر بھی ہوئے ہیں ،ہمیں کا ناہی سجھ کرائی محمل میں جوتوں پر چگر عزایت فرما ویں ۔ آخر میں دوستوں اور نے انق سے دعاؤں کا دیا ہی اور اکسان میا دیا ہوں اور نے انس کے انسان اور انہ کا میں میں عطافر مادے ۔ آمین تم تائی اور السلام ا

🛬 مجیدا حمد جائی جی آیانوں آیے کی جگہ جوتوں میں جیس ہمارے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت یعنی پھول می بیٹی۔

صسائمه نور .... بعد اول ببور رود ملتان، السلامليم! أميركن مون كالله تعالى كفاض كرم وفعل سے تھیک ٹھاک ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب العزت اپنی رحمتوں بعمتوں ، سے مالا مال فر مائے جبحت وتندر سی ،خوش مزاجی سلامت رکھے اور اینے کھر خانہ کعبہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے ، بے اولا دوں کو نیک اولا دہ بیاروں کو شفا یا لی عطا فرمائے ، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دُورفرمائے۔ یا کستان کواکن کا کہوارہ بنائے۔بدائنی ،مہنگائی سے نتجات عطا فر مائے اوراپنے نیکو کاروں میں شامل فر مائے ،الٹد تعالیٰ ،اپنی اوٹی می بندی کی دعا نیس قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین استے اُفق یاہ اکتوبر 2015ء کا عید ہے پہلے ل جانا ،ہم غریبوں کے لئے مسرتوں کا باعث بنا۔ہمارے کم صم چیرے پرمسکراہث تھیل گئی،لب دعاؤں کے لیے کھل گئے۔ ہاتھ رب حضوراً ٹھر گئے۔ بہت شکر میہ نئے اُفق ہونے ہماری عبید میں رنگ بھر د یے چھوٹی جھوٹی خوشیوں کے لئے گتنی بڑی قربانیاں دین رپڑتی ہیں، پھربھی ہزاروں عموں پر کھے بھر کی خوشیاں حادی ہو جاتیں ہیں۔ حج اداکرتے ہوئے منی میں بھکڈر سے سکڑوں حاجی شید ہو گئے معمولی محلطی ، کتنے بڑے نقصان سے دوجار كركئى اللدتعالي شہيد ہونے والوں كے درجات بلند فرمائے اورلواحقين كوصبر جميل جيسى دولت سے مالا مال فرمائے آمین۔ دکھ کی اس کھڑی میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ دیار غیر میں موت کا صدمہ سے تھی سی جان جھیل چکی ہے۔میرے پیارے باباجانی! اپن اولا دے لئے خوشیاں لانے گئے تھے اور وہی موت کے سپر دہو گئے۔ہم ان کے آخری دیدار سے محروم رہ گئے، یہی دکھ کھائے جاتا ہے۔ کاش! پاکستانی حکومت اس حوالے سے قانون سازی کرتی۔ دیار غیرسے میت پاکستان لانے کے لئے کیا کیا تکلیفیں اٹھانی بردتی ہیں، ہم سے پوچھئے۔ خیر .... خودتو اُداس بیٹھے ہیں آپ کو کیا اُداس کرنا۔سناہے عید کسی گزری ،امید ہے خوب مزے اڑائے ہوں گے۔ ہماری عیدیں .... بتیموں کی بھلا کیا عیدیں ہوتی ہیں۔؟ مال باپ کاسامیسر پرند ہوتو بھائی بھی نہیں پوچھتے ،اوروں کاذکر کیا کریں .....ہم تو بناماں باپ کے زندگی کودھکا و بے ہیں بھی تو سانسیں لوٹ جائیں گی۔ دستک میں مشاق احر قریشی ہوئی عوام کو جھانے کی کوشش کررہے تھے، کاشِ ابعوام ہوش سانتین د المعنى المناور عقل كے تالے كھول كر ، دل ميں خوف خدار كھ كرائين ووٹ كاحق اداكريں ، دوث ضائع نه كريں - مكر

# The state of the s

Sall John Soft

بیرای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے مارے اور کو سے سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



مچھوں کو بتادیں کہاب کی ہارہم جھوٹے وعدوں ، کھو کھنے نعروں کی زومیں نہیں آئیں سے مفتلومیں انگل متازاحد کوانعام کی بہت بہت مبارک باد ہمتاز انکل اگر آپ بندرہ سال سے خاموش قاری ہیں تو ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ زندگی کی بائیس بہاریں نے اُفق کے ساتھ ساتھ گزار دی ہیں اور کسی کوخبر تک نہیں ہونے وی۔ ہے تا آن جیران کن بات .... ابعم بڑھ گئے میں تو کاغذ قلم تھام لیا ہے۔ نے اُفق کی مرضی ،ردی میں ڈال دے ، یا قدموں میں جگہ دے دے \_زندگی کے کی نشیب وفراز اس کے ساتھ دیکھے ہیں۔اب اس دُنیا سے دل اکتا ساگیا۔ول میں حسرت ہے کہ دم نکلے تو مسجد نبوی کے کسی کونے میں، کہوآ مین۔ ریاض احمد قمر، ریاض بٹ، جاوید احمد معد لقی ، اور نازسلوش ذیشے کے تبھر ہے جاندار تھے، نے لوگوں میں عبد الغفارعابد، عامر زمان عامر۔ ریحان عامر، پرویز احمد دولو، خوب انٹری کے رہے ہیں۔ گفتگو کے صفحات بردھادیں ہنھا سا مشورہ اگر قبول ہوتو۔ اقراء ، الله تعالی سجھنے اور عمل کرنے کی توقیق طافر مائے۔ ہین۔ کہانیوں میں نیکی کا دریاریاض بٹ ،خوب لکھتے ہیں، ڈبر بیرواقعی معاشرے میں ناسور ہے ہوئے ہیں، سید ھے سادے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی ان کی باتوں میں آگر بیوتوف بن ماتے ہیں،خدا کو بھول کرخدائی پرمر منتے ہیں۔قاتل حسینہ بھی غوروفکر کرنے والوں کے بہترین تحریقی تعاقب مغربی کہانی او پراو پرسے گزرگئی عشق نامراد بمرارشد فاروق نے کمال ہی کردیا ،اس طرح کی تحریروں کی ضرورت ہے ،آج کے اُداس دور میں لیوں پرمسکراہٹ بھیلانے صدقہ جارہ یہ بی تو ہے کھلکھلاتی تحریر نے طنز کے خوب تیرچھوڑے ہیں ،خوب نشر چلائے ہیں۔ سجھنے والوں کے لئے بہت کچھ ہاس میں۔روپ بہروپ اپنے سحر میں جکڑتی جارہی ہے۔انسان کیسے کیسے روپ بدلتا ہے۔ جہرے پہ چہرہ سجائے لوشتے پھرنے ہیں،رب نے انسان کواپنانا ئب بنا کرزمین پر بھیجا تھا اور بیضدا بنا پھرتا ہے۔خالق کو بھول کرخلقت میں کم ہو گیا ہے۔اب تو شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا پھرتا ہے،اس سے چھپتا پھرتا ہے۔انسِان .... انسانیت کی وہجیاں اڑا رہا ہے، جسے اسے مرتا ہی جیس ہے، آخر اس نے فنا تو ہونا ہی ہے مختصر فن یارے بخوب رہے، ذوق آ کی ،خوشبو کے سخن، چھائے رہے،ضرب عضب بہترین تحریر تھی، فیصلہ عوام کا ..... خوب صورت تحریر۔ دلی کے بائے،خوب رہی بعض لوگ، پیدای دوسروں کے کام آنے کے لئے ہوتے ہیں۔ اپن زندگی کے دن رات دوسروں پروار دیتے ہیں۔ اور یہی لوگ کامیاب رہتے ہیں۔ لیجئے! ہم نے نئے اُفق کمنل پڑھ لیا، کہیں کہیں کمپوزنگ کی غلطیوں نے مزہ کرکرا ضرور کیا۔ انسان تو ہے،ی خطا کا پتلاءانسان غلطیاں نہ کرتا تو انسان کہاں رہتا....اب اس ادنیٰ سی بہن، بیٹی کود پیجئے اجازت،زندگی رہی تو نومبر کے تبھرے کے ساتھ حاضری ہوں گی .....اگرادارے نے برداشت کمیا۔ورنہ سلام آخری ہے۔

نومبر ۱۰۱۵ء

المارى بهن خوش آمديد جميس خوشى بكراك سيكوف افق بسندا يا-

اسلام کے متعلق آپ کی تاقف متعلومات کا انتہائی افسوں ہوا۔ شایدا آپ کوسوس اوراسرا کیلی بینکوں میں یاسرع فات کے خفیہ کھاتوں کا علم نہیں بلسطینی قوم کا جوسودایا سرع فات نے اپنی نام نہاد حب الوطنی کی آٹر میں کیا تھا اس کے نتائج آئے تک وہ نے گزاہ قوم بھٹت دبی ہے یاسر عرفات اور جمال عبدالناصر کو عالم اسلام میں ہیرو بنانے والا بھی یہودی میڈیا تھا۔ بھی اس پر تحقیق کر کے دیکھئے گا۔ اب آتے ہیں کہانیوں کی طرف اجترائی صفحات پر محترم قریش صاحب کو غیر حاضر دیکھ کردکھ ہوا خیر نے صاحب بھی اچھی کہانی نے کرآئے ہے سے سلسلے وار کہانیوں میں سلیم اختر صاحب کا ناول زیر دست جارہا ہے انداز تحریر عمدہ اور کرداروں پر گرفت کافی مضبوط ہے دیگر تحریر ہیں بھی عمدہ تھیں۔ کہانیوں کی فہرست میں ہمارا تام غلوا کھا گیا جس کی وجہ سے دل آزاری ہوئی ۔ ان اہم چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ کیونکہ میم گزین کے معیار پر حرف لانے کا سبب بنی وجہ سے دل آزاری ہوئی ۔ ان اہم چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ کیونکہ میم گزین کے معیار پر حرف لانے کا سبب بنی ہیں۔ بہر حال ہمارے میگزین میں بہت ساری شبت تبدیلیاں آرہی ہیں۔ اللہ مزید تی دیے ہیں ، اپنا کمل ایڈرلیس لکھ دہا جوں ، انعام ارسال کرد ہے گا۔ ناسازی طبیعت کے باعث تھرہ و ذرائخ تھر ہے۔ تمام بہن بھائیوں سے اپنل ہے کہ میرے لیے خصوصی دعائے صحت کریں۔ اللہ آپ کوائی کا اجردے گا ، والسلام۔
لیخصوصی دعائے صحت کریں۔ اللہ آپ کوائی کا اجردے گا ، والسلام۔

الله الله الله الله الموصحة عطافر مائے و بھائی کام کی زیادتی اور پر جا وفت پر مارکیٹ میں دینے کے چکر میں جھوٹی موثی

غلطيال سرز دموجاتي بين آپ كانام غلط شائع موانهم معذرت جاہتے بيں۔

مر يرويز دولو.... ميان چنون ماام منون عيدالا حي تبريتمره ما مرب سي بهاخطوط كا كالم گفتگو پڑھابعد میں اتنا حوصلہ ہی ندرِ ہا كہ كوئی كہانی پڑھ سكوں بحتر مرباض بٹ صاحب میں بالكل وہی پرّویز دولو ہوں جو آ داب عرض ہیں آ بے جیسے اور بھائی محمد اختر ، جناب امجد جادید اور جناب سیم جاوید سیدا دب کے شخیم سریائے کی سر برسی میں اپن علمی اور ادبی بیاس بھا تارہاہے۔آپ مفکرین ادب کی بوٹیورسٹیوں کے بروفیسروں کی تحریروں کو بڑھنے ے بعدا چھے اوب کو پڑھنے کے قابل ہوا۔ آپ ادب کا دہ سرمانہ ہیں جس کو پڑھنا آبوگ اینے کیے فخرمحسوں کرتے ہیں۔اس ماہ کاانعام یافتہ خطامتاز احمدصاحب آف سرگودھا کاپڑھااور پڑھنے۔ کے بعدانعام یافتہ منتخب ہونے کی وجہ بچھآئی۔ کیونکہ اس میں کوئی الی علمی دریافت نو نتھی جس سے علم کے میدان میں کوئی بھونچال آیا ہو سوائے اس بات کے کمحتر م مشاق احر قریشی صاحب نے جو کہا حق کہا اور سے کہا۔ تکر تمبر کے شارہ میں پرویر احمد دولواور عبدالقادر صاحبان اس بات پر بہت برہم نظراً ئے تو میں اپنے ان قابل احر ام دوستوں سے ایک بات یوچھنا جا ہتا ہوں وہ یہ کہ کیا کسی کے ڈر سے کہ کوئی تاراض نه موجائے یا کسی دنیاوی مفاد کے پیش نظر سے بولنا جھوڑ دیا جائے کیا جیالوں کی نارافسکی کے ڈرسے میں بات کو چھیا دیا جائے مزید لکھا کیا ہمارے سیاستدان صادق اور امین ہیں۔تو سن لیس مجھے سے سابق صدر پاکستان ہیں کروڑ عوام نے نمائندہ جنابة صف على زردارى صاحب كى ذات پراجهالا كيا يجير برداشت نبيس موسكا - مين اس رساله كو بميشه كے ليے جهوز رہا ہوں۔اگر کوئی شخص موجودہ صدریا کستان باوز براعظم یا کستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی ذات کو نقید کانشانہ بنائے گاتو میں اس پر بھی بھر پوراحتیاج کروں گا اور با قاعدہ ان کی ذات کے لیے کھڑا ہوکر دفاع کروں گا۔متاز صاحب میں مدنی مصطفی منافظی کی ذات پر نازل ہونے والی آخری لاریب کتاب قرآن مجید بر ممل ایمان رکھتا ہوں ،اس کی آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرما میں۔''اور میں جے چاہوں عزت دول' سے بلندترین عہدےاللہ تعالی اپنے منتخب بندوں کے حوالے کرتا ہے اور اس شخصیت کوریذمہداری سونبی جاتی ہے جواس کی اال ہو۔ متاز صاحب ذراوضا حت فرمائیں مے بیریج کی کون سی مہم جوسابق صدر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد خاموشی کی جاور تان کر چین کی نیندسو گئی ہے۔اگر ان صفحات پر ب وضاحت دلیل اور ثبوت کے ساتھ کردی جاتی کہ صرف سابق صدریا کستان اچھا سیاستدان نہیں باقی سارے فرشتوں کی علوج ما كيزه بين تو مين آج شرم سے منہ چھيائے گھرتا۔ متاز صاحب آپ نے لکھاہے كيا جارے سياستدان صادق اور \_\_\_ 17 \_\_\_\_

المانه مربروبن صاحب ممنے دستک کے حوالے سے وضاحت کردی تھی اور بحث ختم کروی تھی آپ کے خط سے اندازہ

ہوا کہ ہے کا غصر ختم نہیں ہوا ہمحتر م معاف ویں اپنے دوستور کو،اب بس۔

نازيه خانم ..... لار كانه السلام عليكم ، يرى الله تارك وتعالى عدها ميشه كيلي الله كار ميت ب کے ادارے پر برسی رہے میں ثم آمین۔ ماہ اکتوبر کا شارہ نے افق میر نے ہاتھوں میں ہے جواب تک زیر مطالعہ ہے مگر سنتے افق کیلئے بیمیرا پہلا خط ہےاورزندگی کا تیسراخط مثایداس کے بعد بھی نہ کھنے کی جسارت کروں کی کیونکہ رینوجوان ادیب رائٹرسب کے سب بوے نام کمائے والے ہوتے ہیں اس معاشرے میں اس کی بری عرات ہوتی ہے اگر اس کا فین اس ے کہانی کے بارے میں کچھ یو چھنا بھی جاہے تو وہ رائٹر جواب دینا تک گوارا تک نہیں کرتے کیوں، کیونکہ ہم ادب کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ ادب تخلیق کرتے ہیں، میں مانتی ہوں کہ شاعر ہو کہ ادبیب، اال قلم ہو کہ وانشوران کا معاشرہ میں بہت برا مقام ہے۔ساری ساری رات جاگ کراس کی کہائی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مگر افسون صدافسوس رائٹراسیے فین کا شکریہ تک ادانہیں کرتے۔اگر ادب کی دنیا میں جھا تک گرد یکھا جائے تو ساحل ابڑونے بھی خوب نام کمایا ساحل ابڑونہ صرف ایک اجھے کہانی نولیس وشاعر ہیں بلکہ ایک اچھے انسان بھی ہیں۔ٹوٹا ہوا تارا بھی بہترین کہانی اور ضمیر کوجھنجوڑنے والی تحریرتھی۔ تگراس کہانی میں بھی وہی کر دار پڑھنے کو ملے جس کی کسک جھےعرصہ پارنچے سالوں ہے ہے جی ہاں ساحل میں آپ کو کافی عرضے سے پڑھتی آ رہی ہوں بہت سے ڈانجسٹوں میں آ ب کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا مگر آ پ کی ہر کہانی کے مرکزی کرداروں میں دوکردارضرور ہوتے ہیں ہیرداور ہیروئن کا باقی جوسپورٹ کیلئے کرداردیے جاتے ہیں وہ الگ بات ہے جوا کے چل کرختم ہوجاتے ہیں جومر کزی کردارہوتے ہیں تومیرے خیال میں وہ کہانی کے اختیام تک چلتے ہیں ساحل آپ کی ہر کہانی کے اختیام پر ہیرواور ہیروئن کوموت دی جاتی ہے یا پھر دونوں مرجاتے ہیں۔ ہیروئن تشندلب بن جاتی ہے اور ہیروکی آرزوئیں بھی دل میں رہ جاتی ہیں یقیناوہ اختیام سبق آموز اور معاشرے کاعکاسی بنیاہے ہر کہانی کا اختیام چونکادیے والا اختنام ہوتا ہے۔ساحل یہ آپ کی مہارت ہے یا کوئی اور ہات مگر آ رپ کیوں لکھتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں کہانی کے اندرا تنا در داورعورت کے پاس آبرو، واہ جی واہ ساحل ہم مان گئے۔آپ کی ہر کہ انی ہمیں رانا دیتی ہے اللہ بیاک آپ کی تخلیق میں اور کسی ہے کم نہیں جس کی قسط وارتخریر بہت ہی خوبصورت چل رہی ہے اور انگل کی تحریر خقیقت کے قریب ہوتی ہے۔ جس کا کردار ہمیں براہ راست موجودہ دور میں ملتا ہے۔ عامر زبانِ عامر کی تحریر ''کاغذی رشتے'' رشتوں کے لحاظ ہے انہیں تھی۔ خوائخواه ربط بنائی گئی۔ ترمیں اتناضرور کہوں گی کہ پلیز قریشی صاحب میرا پیغام ساحل ابرو تک ضرور پہنچا نا اور خط پورے کا پوراشائع كرنا ورنه بهروسه چلا جائے گا بيٹيول كا باب سے،الله ياك نے آپ كوبہت عزت دى ہے اس عزت آ بروكواييخ سايضية كارال بيكا خطشائع كرنا والسلام

- 18 -----نومبر ۱۵-۲۰



. حسن ابدال. السلام عليم! 23 أكسة، 2015 على أيك نسبتاً كرم وويهر كوماه اكتوبر كارجه ملا اس بارسرورق بہترین ہے اور سرورق کے نیچے کا عاہوا عیدالاصحیٰ مبارک آپ کے جذبات اور احساسات ہم قار مکین تک جہنچانے کا باعث ہے خدا آ پ کو ہمیشہ خوش وخرم ر کھے اور شوار ) کی دھوب سے ہمیشہ دورر کھا میں مم آمین -سب سے مہلے محترم مشاق احرقریتی صاحب کی دستک براهی بهت خوب صورت نقشه تھینچاہے اس بندے نے جو ہمارے محلے ، کلیوں اور بازاروں کی صفائی کرتا ہماری سیاست میں بھی بڑا گند ہے۔اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ بیفرض ہمارا بھی ہے ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے بلدیاتی انتخابات میں جوسکہ بندلوگ زور آن رائی کررہے ہیں ان پرنظرر کھنے کی ضرورت ہے ہارے پاس موقع بھی ہے وقت بھی ہےان میں مخلص ادراہل لوگوں کو متحب کریں اب بڑھتے ہیں محفل کی طرف متازاحمہ صاحب خوش آمدیدآ ب کا خط خوب صورت بھی ہے دل بھی ہے اور داقعی انعام کے قابل ہے آ ب آتے رہے گا۔میری کہانی تیسراراستہ ببند کرنے پرتہددل سے مشکور وممنون ہوں ظہور عالم بھائی جومشورہ ایڈیٹرصاحب نے ویا ہے اس پرممک كرين دهيرة سے كام كين اگرا ب كاكلام اچھا ہے قو ضرور شائع ہوگا۔ بھائى محمد اسلم جاوید برسى کمبی جدائی دی آ ب نے ہم تو آ پ کویا وکرتے رہتے ہیں ریاض حسین قمر بھائی کیا جال جال ہیں۔آپ اجھے ہیں اس لیے دوسروں کو بھی اچھا بچھتے ہیں۔ آ ہے کے خلوص کی میں دل سے قدر کرتا ہوں میری کہانی آ پکواچھی گئی بہت شکر پیخطاتو میں ہر ماہ لکھنے کیآ رز و کرتا ہوں کیکن بھی بھی رسالہ پڑھنے کا ٹائم ہیں ماتا اس کیے تبصرہ رہ جاتا ہے عامرز مان عامرآ پ کا خط بھی اچھا ہے۔ عبدالغفار عابد بھائی آپ کے خیالات بہت ایکھے ہیں واقعی میں اس بات پرآپ سے منفق ہوں کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی جا ہے۔ بلکہ تنقید برائے اصلاح ہونی جا ہے اس طرح لکھنے والے کی تحریر میں بہتری آتی ہے نکھار پیدا ہوتا ہے جبکہ لکھاری کا ول ثوث جا تا ہے اور وہ یا تو لکھنا جھوڑ بیٹھتا ہے یا پہلے ہے بھی برا لکھنے لگتا ہے عمر فاروق ارشد بھائی آپ کی آید سے دل خوش ہوجا تا ہے۔آپ سالانہ پر چالگوالیں جھنجٹ سے نے جائیں گے۔میری کہانی پسند کرنے کاشکریہ مہربانی۔ پرویز احمدوولو بھائی کسے ہو،سدا خوش رہوتھرہ اچھا ہے میں نے جو بات آپ ہے ہو تھی ہے انہیں صفحات پر جواب کا منتظرر ہوں گا۔فلک شیر ملک صاحب آپ کوبھی میری کہانی بیندآئی جس کے لیے رہندہ ناچ مشکور ہے اچھے لوگوں سے بیدونیا بھی بھی خالی ہیں ر ہی۔ یہی بات میں اپن تحریروں میں اجا گر کرنے کی سعی کرتا ہوئی۔ بہرحال حوصلہ افزائی کرنے کا ایک بار پھر شکر ہیہ اشفاق شامین آی کا تبقره بھی خوب ہے۔میری کہانی آپ کواجھی لگی میکن اس میں دلیسی اور سسینس کا فقدان تھا۔آپ کے خیالات سرآ تکھوں برصرف اتی عرض ہے کہ بدایک سادہ کہانی تھی اس میں زیادہ رینگ آمیزی نہیں ہوسکتی تھی بہر حال آئنده ادر بھی خیال رکھوں گا ابن مقبول جاوید احمرصد لقی صاحب حسب معمول آپ کا خط ادر تبصره سیدها دل میں اتر گیا میری کہانی تیسر اراستہ بسند کرنے کاشکر مید امید ہے آپ کا تعاون ہمیشہ شامل حال رہے گا۔ تازسلوش ذہبے بہن مایوی گناہ ہے انسان کوکسی حال میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے ہیں جھوڑ ناجا ہے خدابزرگ و برتر آپ کی مشکلیں آسان کرنے تھی بری کواییے بھائی کی طرف سے بہت بہت پیار دینا۔اب بڑھتے ہیں کہانیوں کی طرف فاردق الجم ساحلی کی تحریر تعاقب خوب ہے۔ جب مدی ہی مجرم نکلے تو ....اس بارخلیل جبار قائل حسینہ لے کرتا ئے۔حسینہ ویسے ہی قائل ہوتی ہے جہ حائیکہ وہ چڑیل ہو۔ بہرحال اس کہانی میں ایک سبق پوشیدہ ہے جواجھالگا قلندر ذات بھی اچھی جارہی ہے عمر فاروق ارشد کی کہانی غشق نامرادان کے خطوط کی طرح مختلف رنگ لیے ہوئے ہے۔ بہت خوب آپ اچھا لکھتے ہیں مختصر کہانیوں میں سب سے سلے جادید احد صدیقی صاحب کی کہانی واپسی پڑھی۔ بھائی اچھا موضوع چنا آپ نے اس طرح کے کاموں میں ای طرح ہوتا ہے۔ بیٹر برسبق حاصل کرنے والوں کے لیے ایک تھلی کتاب ہے آپ نے کو یا دریا کوکوزے میں بند کیا ہے۔ اسرارا الماري جوابی حملہ بھی کیا خوب کہانی ہے ہر بندہ مختلف نظرا نے کے لیے مختلف جھیس بدلتا ہے اور حیا ہتا ہے کہ دنیا میں کم نوصبر ۱۰۱۵ء

FOR PAKISTAN

از کم کوئی تواپیاہو، جواسے پیندکرے پیار کے دوبال بولے۔ اے۔ باتی کہانال بھی اچھی ہیں کویا ایک گلدستہ ساہرویا کیا ہے نئے افق کی صورت میں اب خرمیں بات ہوجائے باقی سلسلوں کن ذوق آئے تھی میں شعور واقعی انعام کے قابل ہے۔ بشیر احمد بھٹی کی خوشخبری بھی قابل تخسین ہے باتوں سے خوشبوآ ئے انجم فاروق ساح کاعمرہ انتخابات ہے جاویداحمرصد لیٹی کا انتخاب بھی قابل تعریف ہے اس بارمیراا نتخاب شامل اشاعت ہے کیکن میرے شہر کا نام حسن ابدال کی بجائے واہ کینٹ لکھ دیا گیا ہے۔

اباباذت واللاء - المناهم والمناهم والمناهم المناهم الم حافظه لائبه قریشی .... فور ساعباس عباس سلام سنون آپ کے اہام میں کہلی بارحاضر ہوئی ہوں میں لکھنے لکھانے کے متعلق زیادہ ہیں جانتی اور نہ ہی شوق ہالبتہ پڑھنے کا جنون ہے حاضری کی وجدا یک نہایت ہی صاس معاملہ ہے جس پرآپ نے نجانے کیوں غورنہیں کیا۔اس ماہ ظہور احمرصائم صاحب کا خطر شائع ہوا تھا جو بہت دھواں وھار تھا۔ بیہ خط پڑھنے کے بعد مجھے شدت سے نگا کہ انداز تحریر محر فاروق ارشد کا ہے کیونکہ میں انہیں عرصہ وَلَ سال سے یڑھ رہی ہوں مختلف جرا کدمیں عمر فاروق کے تبصر ہےاور دیگر نگارشات شاکع ہوتی رہتی ہیں۔اس لیے میں نے جب تحقیق كاوائره وشيع كيا تؤخيرت انكيزمعلومات مليس وه بيركه ظهوراحمه صاحب عمر فاروق ارشد كقريجي ووست بين اوراسي ووسق کا ناجا کز فاکدہ اٹھاتے ہوئے وہ عمر فاروق ارشد ہے نہ صرف تبھر ہے لکھوا کراینے نام سے شاکع کرانے ہیں بلکہ شاعری میں بھی یہی معاملہ اختیار کیے ہوئے ہیں مجھے محتر معمر فاروق ارشد پر بھی بہت افسوں ہے کہ وہ اس فیڈر گری ہوئی حرکت کے مرتکب ہوئے ہیں میں محترم ایڈیٹرصاحب کو یقین ولاتی ہوں کہ میری معلومات اور تحقیق کے ذرائع بہت ہی متنداور قابل اعتبار ہیں میں بیمطالبہ کرتی ہوں کہ ظہوراحمد صائم صاحب کو ہمیشہ کیلئے نئے افق سے بلیک اسٹ کیا جائے اور عمر صاحب کو ال غیراخلاقی حرکت میں معاون بننے پر شوکا زنونس جاری کیا جائے اور آئندہ کے لیے خبر وار کیا جائے۔والسلام۔ 🛠 لائبه جی خط لکھنے کاشکر ریو بھی اور سے تبھر ہے لکھوانا یا شاعری میں اصلاح لیٹابری بات نبیس بیکن میا خلاق اور کروار کی بات ہے کہ وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ پلیز غفیہ تھوک ویں اور معاف کردیں ہاں آپ نے بیٹو لکھا ہی نہیں کہ نے افق آپ کو کیسالگا۔

ممتأز احمد .... سيبتلائد ثائون، سركوده . محرم القام جناب متاق احرقريق، عران احر، ا قبال بھٹی، طاہر قریشی السلام علیم،اپنے خط کی ابتدااس وعا کے ساتھ کرتا ہوں کہ التدکریم ہم سب پرایینے لطف وکرم میں اضا فہ فرمائے آ مین۔سب سے پہلے میں آ پ کا تہہ دل سے بے انہاممنون ومشکور ہوں کہ آپ نے مجھنا چیز انسان گوٹفتگو میں نەصرف خوش آ مدید کہا بلکہ میرے چند ٹوٹے چھوٹے الفاظ پر بنی خطاکوانعیام یافتہ قرار دے کر مجھے بہت بڑے اعزاز سے نواز کرمیری حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی بہت شکریہ۔ نے افق کی ون دو گئی رات چو گئی ترقی کیلئے رب سے حضور دعا عمو ہوں اللہ کریم نئے افق سے جڑے ہر تحق کوسلامتی کے ساتھ صحت تندر سی جیسی عظیم وولت سے ہمیشہ بالا بال رکھے، آ مین - گفتگو کے آغاز میں حدیث پاک اور اقرانے بصارت اور روح کو تازگی بخشی، وستک میں محترم مشاق احمد قریشی صاحب نے سیاست دانوں کو نگر آنگیز پیغام دیا ، بہت خوب ..... گفتگو میں ظہور احمرصائم نے نے افق اور عمر ان صاحب کواپنا سمجھ كرخوب شكوے كيے۔ بقينا شكوے اپنول سے ہى كيے جاتے ہي تو گزارش ہے كہ ظہور صاحب كے تمام ملے شكوے ودر کیے جائمیں ریاض حسین قمرصاحب نے اچھا خطالکھا اوراسیے قیمتی خیالات سے گفتگوکوزینت مجنثی عبدالغفار عابداور یرویز احمدودلوصاحبان اینے تفصیلی خطوط اور سیر حاصل تبھروں سے گفتگو کی رون**ن** کو بردھار ہے تھے۔ ریاض بٹ صاحب کا خط بهت شاندارتھا۔اشفاق شاہین صاحب کا تبصرہ جاندارتھا۔اشفاق صاحب وریا کوکوزے میں بند کرنا خوب جانے ہیں ابن مقبول جاویداحمد مدیقی نے تفصیلاً اور عمدہ خط لکھا۔ ناز سلوش خوش آمدید و ملکم آپ کی آمد سے مفل کی رونق وو بالا ہو کئی

نومبر ۱۵۰۲م - 20 · Cignorial many was represented the re-

ہے بھائی عامر زبان عامر صاحب سلام دویاہ پہلے شائع ہونے والا آپ کا افسانہ '' کاغذی رشتے'' ول کو چھو گیا۔ اس بارشارہ معمولی تاخیر سے ملا پھرعیدالفتحیٰ کی آ مدا مرضی تو اس وجہ سے شارہ زیر مطالعہ ہے ممل پڑھ نہیں سکا تو جتنا پڑھا اس پر چھو طِن معمولی تاخیر سے ملا پھر عیدالفتحیٰ کی آ مدا مرضی تو اس ورت کہانی ہی کہانی تھی جہانی جہارت کرتا ہوں ۔'' خودرو'' زبردست کہانی رہی ۔''تعاقب' واقعی اچھی کہانی تھی بہت پسندا کی ۔'' نیکی کا دریا'' بعنوان'' قاتل صیدنہ کے کرا ہے ۔'' منظم نامراد' بلکے پھیلے مزاح سے مزین بہترین کہانی تھی بہت پسندا کی ۔'' نیکی کا دریا'' ریاض بٹ حسب سابق ایک عمدہ اور لا جواب کہانی کے ساتھ موجود تھے۔ کہانی اچھی تھی نے مسکونہ صدف کا افسانہ '' روبرو'' ایک مختصراور اچھا افسانہ تھا۔ ذوق آ گہی میں سب دوستوں کی تحریریں بہت شاندارتھیں ۔اشفاق شابین کی انعام یافتہ تحریر شعور بہت زبردست رہی ۔مبارک باوتول فرما میں ۔خوشبو ہے تحن میں تمام شعرا کا عمدہ کلام نے افق کے صفحات کو اپنی شاء اللہ چندونوں تک ایک کہانی ارسال کرووں گا۔ اسکے ماہ ان شاء اللہ خدونوں تک ایک کہانی ارسال کرووں گا۔ اسکے ماہ ان شاء اللہ خدونوں تک ایک کہانی ارسال کرووں گا۔ اسکے ماہ ان شاء اللہ خدونوں تک ایک کہانی ارسال کرووں گا۔ اسکے ماہ ان انتقام کرتا ہوں۔ ان شاء اللہ چندونوں تک ایک کہانی ارسال کرووں گا۔ اسکے ماہ انتقام کرتا ہوں۔ ان شاء اللہ چندونوں تک ایک کہانی ارسال کرووں گا۔ اسکام شعور بہت کرتا ہوں گا۔ اسکام ناختا می کو ۔ انسان کرووں گا۔ اسکام ناختا میں کہانی انسان کرووں گا۔ اسکام ناختا می کو ۔ انسان کرتا ہوں۔ ان شاء اللہ چندونوں تک ایک کہانی ارسال کرووں گا۔ اسکام ناختا میک کو انسان کرتا ہوں۔ ان شاء اللہ چندونوں تک ایک کہانی ارسان کرووں گا۔ اسکام سے دست میکار ہائی کو دور گا کو انسانہ کی کی میں موجود کے دور کی کو دور گا کی تو ۔ انسان کا کو دور گا کو دور گا کی تو ۔ انسان کو دور گا کو دور گا کی تو ۔ انسان کو دور گا کی تو ۔ انسان کو دور گا کی تو ۔ انسان کو دور گا کی تو دور

منشی محمد عزیز منے .... وہاڑی -برادرمرم السلام کیم! آپ سے اگرچہ بیمری پہانا ہاتا ۔ ے (یاآ پاسے دی ملاقات کہدلیں) لیکن نے افق میرے لیے نیائیں ہے۔ صرف نے افق نہیں بلکہ پکل سے بھی تھوڑی بہت سلام دعا ہوتی رہتی تھی لیکن سچ پوچھیں تو عامر زمان عامر کے بعد بھائی متناز احما ف سر کودھا کا بے بایاں خلوص اور بےلوت محبت مجھے اس محفل تک تھینے لائی ہے۔ ارے واوء، شاء اللہ بہال تو بروی ستیال موجوو ہیں۔ متاز احمیہ عبدالغفار عابد، عامر زمان، مهر برويز احمد دولو، اشفاق شابين كے علاوہ لمبے سے نام والے ابن مقبول جاويد احمد مقد صاحبان سب موجود ہیں۔ مجی کو ہمارا عاجز اندسلام پنجے ان کے علاوہ جن دوستوں سے شناسائی نہیں ہے۔ ان کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ اکتوبر کانے افق 23 ستمبر کوملاسب سے پہلے مشاق الد قریش کی دستک پر لبیک کہتے ہوئے ان کی ناصحانہ گفتگو ہے مستفید ہوئے گفتگو کے غاز میں عمران بھائی نے قار کمین سے بہت اچھی بات کہی ہے۔ودستو! تنصرہ کہانیوں پر ہوتا جا ہے لکھار یوں پر ہیں اور تنقید برائے اصلاح ہوئی جا ہے نہ کہ تنقید برائے تنقید فرتوں کے اس وور میں ہم سب کو جا ہے کہ ہم خلوص اور محبت کو بردھا وارس متاز بھائی انعام کیلئے مبارک باد قبول ہو۔ ظہوراحمرصائم داوو سے ہیں آ پی ہمت کی آ پی کی منت رائیگا نہیں جائے گی بس حوصلہ بیں ہارنا، ریجانہ عامر، ہماری چھوٹی بھالی کوآ پ نے ریجان عا مربنادیا۔ بھائی یہ نقصان ہمیں قبول نہیں اور شاباش گڑیا جی اسپے میاں کے ساتھ یونبی ایناقلم جاری وساری رکھنا۔عامر میاں آپ کے کاغذی رشتے تو پڑھ لیے۔اب نئ تحریروں کا انتظار ہے بقرعیدتو خیرسے گزرگی آپ کی کتاب کن مراحل میں ہے، دیگر درستوں نے بھی خوب لکھامیر پورآ زاد کشمیرے نازسلوش ذھے حوصلہ بیس ہارتا جاہیے۔اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور آپ کی تھی بری کو دنیا کے بھی دھوں، پریٹانیوں سے محفوظ رکھے، آبین-اقرامیں قرآن مجید کی تعلیمات سے گاہی ہوئی۔ الجم فاروق ساحلی کی تر برتعا قب کا انجام جرت انگیز تھا۔ یقین نہیں ہوا کہ کوئی قاتل اس حد تک بھی چالاکی کرسکتا ہے کہ اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے خود ہی جال بچھا ویا۔ قاتل حسینہ ایک چڑیل کی کہانی تھی جوسو انسانوں کا خون بی کر ہمیشہ کیلئے امر ہوتا جا ہتی تھی لیکن اللہ کے ایک برگزیدہ بندے نے اس کوانجام تک پہنچا ویا۔صدشکر، عشق نامراد ، عمر فاروق ارشد کی تحریر برز صفے کے دوران اپنی ملکی روک نہیں پایا۔ ویسے اس بات کا انداز ہ تو ای وقت ہو گیا تھا جب فضلوته شده خط کے کرنیکی کے باس گیاتھا۔ بہر حال ونی اور فضلو بے جارے دونوں ہی عاشق نامراد نظے اور وہ زبردتی كافراديا بيرجيرت خان بازى لے كيا۔ اس تحرير ميں عمرفار ق صاحب نے آج كے تقلى بيروں كابوى خوب صورتى سے يرده فاش کیا ہے جے سلیم اختر قلم کی دنیا میں ایک جاتا پہچا تامتنداورمعروف تام ہے۔ مختلف رسائل وڈائجسٹوں میں ان کی تخریر ر این این ان کی کہانیوں کا مجموعہ 'میدیا بچھنے نہ یائے'' بھی میرے پاس موجود ہے بہر کیف روپ بہروپ ان کی ایک نومبر ۱۰۱۵م

بہترین تحریر ہے۔ مخفرت پاروں میں جادیدا محد ملکی کی واپیٹی ساطل ابزو کی ٹوٹا ہوا تارااور یم سکینہ صدف کی روبرویرا ہ چکامول\_ان میں مجھے تو تو ٹاموا تارا بہترین لکی ہے۔ دوق آ کہی اور خوشبوئے تی بہترین سلسلے ہیں۔ اگرآ پ کی طرف ے حوصلہ افزائی ہوئی تو ان شاء الله لکھنے کھانے کا بیسلسلہ استرہ بھی جاری رہے گا۔ بلکہ کوشش کروں گا کہ سالان فر بیرار بن جاؤں،خط کے ساتھ کتر نیں اوراین ایک غزل بھی جاضر خدمت ہے۔جوچاہے آپ کاحس کرشمہ سازکرے۔ المنتى جى خوش آمديد، آپ كى شمولىت اچھى لكى ، كهانيال آپ كوبىندا كىيں شكرىيا پ كى آراان سطور كے ذريعے

مصنفین تک پہنچائی جارہی ہے۔ عبدالغفار عابد .... چينچه وطني عزيز ساتهيون اكتوبركاشاره 18 اكتوبركواس وقت ملاجب فيكثرى میں کلوزنگ ہور ہی تھی اور عید کی مصروفیات بھی عروج پر تھیں۔اس صورت حال میں پریے کامطالعہ اور پھر محفل مخفتگو میں آب لوكول سے بمكام مونا كافى مشكل مرحله تقاجب ارادے پختداد ، توصلے جوال مول تو نامكن كوبھى ممكن بنايا جاسكتا ہے ای کی زندہ مثال میں اس وفت آپ کے درمیان ہوں اکتوبر کی محفل گفتگو میں بندہ ناچیز کے علاوہ 12 ویکر دوستوں نے ا ہے خیالات کا اظہار فرمایا۔ان میں صرف محترم متاز احمصاحب کومیرے تبھرے سے اختلاف تھا شایدوہ میرے تبھر ہے کوغور سے ہیں پڑھ سکے اگرغور فرماتے تو وہ بھی ان 11 میں شامل ہوتے جومیرے موقف کی تائید کررہے تھے۔ متازیمائی میں نے کب کہااورلکھا کہ بچ کو چھپالیا جائے۔ میں نے تو مشاق احمد قریش سمیت نے افق کے تمام لکھاری اور قار نمین کو آئی ناقص رائے دی تھی کہ نے افق ہم سب کامشتر کہ خوشیوں بھراآ شیانہ ہے اس آ شیانہ کو سیاست کی نفرت سے دور رکھا جائے۔ہرکوئی ان کی کرپش سے واقف ہے 980 ارب کی کرپشن میں تقریباً تمام سیاستدان شامل ہیں۔روز انداخبارات اورتی وی ان کی کریشن کی داستانیں چیج چیج کربیان کررہے ہیں۔میرامقصدیدتھا کہ سی کا نام لے کراس کوٹارگٹ نہ کیا جائے تا کہ ہم میں سے کی کادل ندد تھے۔اس بار بھی تو قریش بھیانے ان سیاستدانوں پر تنقید کی محرکسی کا نام لیے بغیریمی میں جا ہتا ہوں اس آشیانے کی عزبت آبر دبھی ای میں ہے۔روپ بہر دپ اور قلندر ذات میں محتر م سلیم اختر اورامجد جا دید بہت خوب صورت انداز میں ہمارے سیاستدانوں کا نام ظاہر کیے بغیران کی مفاد پرستیاں بیان کررہے ہیں ہاہر کے ملکوں کی ا يحتسبول كے ليے كام كرنے واسلے وولى ورجا كيرداروں كوان سياستدانوں كى ممل سپورٹ حاصل ہے۔ نام ليكر سج لکھناہے تواس کے لیےاور پلیٹ فارم بہت ہیں خدارااس ہاؤس کوسیاست کے گندسے پاک رکھاجائے۔اس کھر میں توہم سب خوشیال با نشخے اور تحبیتی تقسیم کرتے ہیں۔ ملک،معاشرے اور ریاستیں کچھاصولوں اور ضابطوں کی مختاج ہوتی ہیں۔ انبیس نظر انداز کر دیا جائے تو اول خرابی اور پھر بتاہی ہوئی ہے آغاز دہاں سے ہوتا ہے جب انسان خود کوعقل کل سمجھتے ہوئے الهامى قوانين معطل كردے نے افق كے بھى كھاصول اور ضا بطے ہيں ان كى قدر كرنا ہم سب كى ذمددارى بے۔ رياض بٹ کی تحریر'' نیکی کا دیا''انسان کی ذاتی مفاد پرستیاں بیان کر رہی تھی۔عظیم انسانوں کی پیخوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی تہیں بلکہ دوسرول کی زندگی جیتے ہیں کیونکہ انسانیت کوزندہ رکھنے کہ سے بہی عمل اکاما مدہائ عمل سے خرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ انجم فاروق ساحلی اپن تحریر "تعاقب" میں انسانی ہے ہی کی نشاند ان کررہے تھے۔ طلیل جبار کی کہانی بھی ہمارے لیے سبق آموز تحریر کھی۔اس کے علاوہ باقی تحریریں بھی غورطلب تھیں۔سسٹر نازسلوش ذہشے اس زندگی کا دوسرانا م امتحان گاہ ہے بہت خوب کہ آپ مایوی کوترک کرکے دوبارہ اس امید کے ساتھ جینا جا ہی ہیں کہ شایداس جہاں میں کسی کے پاس میرے جھے کی خوشیاں ہوں سٹرکوشش کرنے سے حالات کواپے حق میں بدلا جاسکتا ہان شاء اللہ سے حصے کی خوشیاں آپ کوضرورملیں گی۔جن دوستوں نے میری رائے سے اتفاق کیا ان کاشکر بیجنہوں نے اختلاف کیا ان کے لیے بے شار دعا نيس يج رشيخ خوشيول مين بنت اور بريشانيول مين سهارا موت بينة بسب كي خوشيول كاطلبكار

شومبر ۱۵۰۱۵

ابن مقدول حاويد احدد صدايقي الوليداي والميدان ي واقبال بهني السلام عليم!حسد معمول لشکارے مارتا پرکشش ٹائنل والامیگزین مل گیا تھاعید کے بعد حاضر خدمت ہوں۔ ویسے ٹائنل میجھی اور پیچھلے بھی سی قاری کوخوفناک کے میراخیال ہے انہوں نے بدذوقی کی انتہا کردی ہے۔ بھئی اب تو میچور ہوجاؤ۔ نے سیٹ آپ کے ساتھ آپ کی کاوشیں رنگ لا رہی ہیں۔جیمی تو کہندشق اور مشہور زبانہ رائٹر جناب راجیوت اقبال احمد بھی تشریف لے آئے۔ یہی میگزین کی تبدیلی اور پھر پبندیدگی کی دلیل ہے۔ دستک سے حوالے سے صرف ریات ہی کروں گا کیکاش بیقوم کے خادم اپنے اندرصرف دلدارسے جیسی ہی خوبیاں اجا گر کرلیں تو بہت سے کام عوام کے ہوتے نظر آئیں۔ہم کونہ صرف بحثیت سم سدهرنا ہے بلکہ ایک ایک وجود کو بے انتہا تربیت مبر جمل، بھائی چارہ اور نیک ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ مفتلو میں حدیث مبارکہ کہ کاش آج کے اکڑ خان ،اپنے آپ میں ڈو بے تکبر کے پہاڑتے دبلوگ ہوتی میں آجا نمیں کاش-می تا میں سب سے پہلے بیدہ اری بیٹی نازسلوش ذھنے کا خطر پڑھااور دیر تک آنسو بہا تار ہا کہ واہ ری قسمت بیٹی پری کی وجہ ہے بھی اور اللہ اور رسول کیلئے بھی جینے کی تمناتم کرتی رہو، ہم لاکھوں قار مین کی مخلص، خاص اور درو میں ڈونی دعا میں تہارے ساتھ ہیں۔ قسمت کالکھانو کیا مٹانا مگرمتزلزل نہ ہونے والے حوصلے سے توبڑے بڑے فرعون ڈوب مجھے۔ بڑی بری کتھا نیں سلجھالی کئیں۔ تمام روواوتو سرسے بیرتک جھنجوڑ دیتی ہے۔ صبر اور حوصلہ اور نماز سے مدولو، خاص دعا نیس ہماری تمہارے ساتھ ہیں ایک اللہ کے برگزیدہ انسان کا دیا ہوا وظیفہ حاضر ہے زمودہ ہے اور ہزاروں لوگ فا مکرہ اٹھا تھے ہیں۔ (رب موی ورب کلیم بسم الندالرحمان الرحیم) الصف بستھے درودشریف پڑھ کرسکٹردل میں ہزاروں بیں پڑھتی ہیں۔الند کے کلام کامجز ہ دیکھیں، ہاں یادکرنے کاشکر بیاور بیٹی کی جگہ ہو ہمیشہ دعا کمیں دیں گے۔آخر میں مدیرکا لکھا فقرہ ہی لکھوں گا کیہ "آ پ جیسی حالات کی بھن شناس مصنفه حالات سے کیونکر ہارگئی۔"ریاض بث جی واہ واہ اس دفعہ کی کہانی تو پچھلی تمام تحریروں پرسبقت کے گئی۔ بہترین ای لیے کہتے ہیں کہ ہر ماہ تشریف لایا کریں یاد کرنے کاشکریے، پرویز احمد دولو بھی تبصرہ خوب تر تھااور بیدیاض بٹ جی کی بات کا جواب جی دے دیں ۔ان کی واقفیت تو نکل آئی عمرار شد فاروق اچھا تبصرہ تھااور کہانی آ ہے کی خوب ترکھی۔ ریاض حسین قمر جی کیجیے خوشہوئے جن میں ' پ کی حاضری لگ گئی۔ تبصرہ زبروست تھا آ پ کی شاعری ہر گزیدوزن یا قافیداور دیف کے بغیر ہر گزہر گرنہیں ہوتی۔ ہاں در سور تو ہوئی جاتی ہے میراخیال ہے کہ درمحتر م کار کہنا کہ سے تو ہمارا دل کارشتہ ہے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے متاز احمد صاحب مبارک ہوانعام کی اور آیا کریں جناب \_ کہانیوں میں راجیوت اقبال احمد کی کہانی خودروتو کتنے دن کے بعد بھی دیاغ پر جھائی ہوئی ہے۔ بہت ہی بہتر اور کہنمشق ادیب تو ایسی ہی انمٹ اور نہ بھولنے والی کہانی لایا کرتے ہیں۔ ہمارے مدیرتو ان کوہر ماہ قار نمین کے لیے ضرور لایا کریں۔ منتخب نمک یاروں میں تمام کہانیاں اچھی تھیں۔ سوائے ابڑوصاحب کے کہوہ بہت زیاوہ مجہرائی میں لکھتے ہیں۔ میری کہانی شائع کرنے کا بے حد شکر ہیں۔ عوای فیصلہ بہترین رہی۔ضرب عضب تو غضب کی کہانی رہی۔ بہت ہی عمدہ اور تا قابل فراموش۔روپ بہروپ بہلاسلسلہ جو دلچین سے زیرمطالعہ رہا۔ زبردست اور قابل تعریف<sub>ی</sub>۔رشتہ خوں احجھا رہا۔ عشق نامراد درمیانه گرامچھی کاوش، قاتل حسینہ تو خلیل جبار نے بالک ہی ہے دلی اور بغیر کسی محنت سے کھی ہے۔ اعجم فاروق ساحلی بھی بردی اچھی اور تو جہ والی کہانی لائے ہیں ویل ڈن۔ ذوق آ کہی میں اشفاق شاہین کومبارک باد ،میر انعلیم شالع كرنے كاشكرياورخوشبوئے فن ميں ميرى نعتيه بائيكوشائع ہونے يراللدكا بے حدشكر كزار ہوں اورنوشين اقبال كاممنون ،اى طرح مال بيآ زادهم كاشكريه اميد نے بسندآ كيں كى۔

Downloaded From Paksode w com

FOR PAKISTAN

نومبر١٠١٥ء

# اقراء

## ترتیب: طاهر قریش

یہ کا ئنا ہت اور اس کا سارا نظام ایک الیم مضبوط دلیل ہے کہ جس کی شہادت سے کسی بھی طرح ا نکارنہیں کیا جاسکتا۔ بیرکا سُات جس کی تخلیق کا دعویٰ اللہ نتارک وتعالیٰ کے سوا کوئی د وسری قوت نہیں کرسکتی ۔انسان غور کرے تو اس ذات ِ عالی کوشلیم کرنے اس کے آ گے مرشکیم خم کرنے کے سواکوئی راستہ کوئی جارہ نہیں۔سورہ گفتمان کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نتارک وتعالی تخلیق کا ئنات اوراس دنیا نے بارے میں تفصیل ہے آگاہ فر مار ہا ہے تا کہ انسان اس یرغورکرے اورسونچے سمجھے کہذات باری تعالیٰ کیسی عظیم الشان خالق و ما لیک ہستی ہے۔ تر جمہ الے آسی نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے بیا اکیا ہے تم انہیں دیکھ رہے ہواور اُس نے زمین میں پہاڑ وں کو جمادیا ہے تا کہوہ تمہیں جنیش نہدے سکے اور ہرطرح کے جاندار ز مین میں پھیلا دیئے اور اُس نے آسان سے یانی برسا کر زمین میں ہر تسم کے نفس کے جوڑے اگا دیئے۔ (القمان۔۱۰)

تفسير: -آيب مباركه ميں الله بتارك وتعالیٰ كی قدرت كا بھر پورا ظهار ہے الله كی حكمت وید براور دانائی کااظہار ہے اللہ تنارک نے صرف انسان کوہی پیدانہیں کیا بلکہ کا ئنات کے ذرے ذرے کا وہی خالق ہے کا ئنات کا پیرساراعظیم ترین نظام جس میں وہیج تر بے کنار ت سان جس کے بینچے مینکڑ وں کہکشا ئیں محورفص ہیں'ان ہی کہکشاؤں کی ایک کہکشاں کا ایک سیارہ بیہ ہماری زمین ہے۔ بیہ دیگر سیاروں کی نسبت بہت مختصر سی ہے لیکن بیہ بھی انسان کے لئے وسیع اور طویل وعریض ہے کہ انسان اپنی مختصر عمر میں اس کی بوری طرح سیزہیں كرسكتا۔ ذراسوچونوسهی كه بيرساری كائنات كس قدر وسعت لئے ہوئے ہے كيے كيے عجا ئبات عالم اپنے اندرسموئے ہوئے ہے۔اللہ نے اس زمین کی گردش کومتوازن کرنے کے لئے ہی اس زمین پر پہاڑوں کو جمایا ہے تا کہانسان سہولت سے رہ سلیں۔اس کا سُنات کے عجائبات میں زمین ایک حیرت انگیز عجوبہ ہے۔ اس زمین کے اویر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت كامله سے ايك رنگارنگ زندگی كو پھيلان يا ہے ۔ الله كى تمام مخلوقات جو جاندار بي ال کی جیات کے راز پر بھی اللہ نے ایسے بروے ڈال رکھے ہیں کہانے کوئی نہیں یاسکا اس کی

نه مسر ۱۰۱۵ء

بوقلمونی اور رنگارنگی توبڑی چیز ہے انسان تو حیات کی سادہ ترین صورت کوبھی نہیں یا سکا ہے اللہ نے لا تعداد اقسام کے چرندئیرند اور دیگر جانور پیدا فرمائے ہیں۔انسان ان کی اقسام ہے بھی یوری طرح آشنانہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے قسم سم کی حیات اور جاندار پیدا کئے ہیں اور عمدہ عمدہ چیزیں پیدا کی اور اگائی ہیں۔ آسانوں سے یاتی برسا کران کی حیات و پرورش کا ہند وبست کیا ہے 'بارش کے بعد یہین سے مختلف اقسام اورشکل وصورت کی نبا تات اگا تا'اورایک عجیب نظام کے تحت ایک جھوٹے سے بہج سے پودا' پھول اور پھر درخت بنادیتا ہے۔اور پھولوں کے اندرمخنگف رنگ بھر دیتا ہے۔اس نے اپنی قدرت سے ایک نئموا ورا فزائش کا ایک عجیب وغریب نظام اینی تمام مخلوقات میں رکھ دیا ہے ان میں زیادہ تخلیق فر با کران کیسل وافزائش کاخود کار نظام قائم کردیا ہے۔انسانوں اور حیوانوں کا تو لیدی نظام واضح ہے ٔ ایسے ہی نباتات میں بھی پیانظام موجود ہے اسکی تصریح قرآ ہے جلیم میں کی گئی ہے اور اس آیت میں بھی موجود ہے۔ بیسب کچھانسان کوخالقِ کا گنات کی عظیم قو تو ں كاادراك اورقهم عطا كرنے كے لئے ہے تا كہ وہ ان برغور وفكر كرے اور سمجھ لے كہ اللہ تعالیٰ کی جستی کتنی قوت وافتدار والی ہے کتنے اختیار وحکمت والی ہے انسان جب اللہ کے احکام ومدايت يرفكركرتا ہے تواس كاايمان پختداور گهراہوتا جلاجا تا ہے۔ اکثر لوگ بحث مباحثہ کرتے ہیں لیکن دلائل فطرتِ الہی کونہیں سمجھتے اوراس عظیم ترین کا ئنات کے ہوتے ہوئے بھی عقیدہ تو چید پریقین نہیں رکھتے ٔ حالانکہ کا ئنات کا بیرسا را نظام اوراس کاایک ایک ذرہ سے جیج بیخ کراللہ کی وحدا نبیت کا اعلان کررہاہے اور بتارہاہے کہ اللہ اس كائنات كاخالق ہونے تے ناطے الراكل كائنات كا تنها مالك ومختار ہے۔ اس حصے كا بھى جسے اس نے اپنی قدرت واختیار سے انسانوں کے لئے مسخر کر دیاہے اور اس حصے کا بھی جسے انسانوں نے لیے سخرنہیں کیا گیا۔اللہ تغالیٰ کی ہستی اس زمین وآ سان اوراس کے درمیان موجود ساری مخلوفکے لیے عنی ہے وہ تو اپنی ذات میں خودمحمود ہے۔اس کاعلم بے پناہ بے حدوحساب ہے اس کی قدرت ہے انہا ہے اس کی مشیت کے آگے کوئی رکا وٹ نہیں ہے وہ ا پنی تمام مخلوقات پر قادرِ مطلق ہے۔ تمام اختیارات اس کو حاصل ہیں جن میں کوئی دوسراکسی طرح نہ نزریک ہے نہ ہوسکتا ہے۔



# Cick on http://www.Paksgollyscomfor More

### ناصر بیگ چفتانی

مرزا ناصر بیگ چنتائی آج کل صحافت کے میدان میں این بی سی کے نام سے مشہور ہیں، انتہائی سنجیدہ اور بردبار شخصیت کے مالك مانے جاتے ہيں اور ہيں بھی ليکن ہم انہيں اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ کھلنڈرے نوجوان اور یونیورسٹی مین بائیں بازو (ترقی پسند) کے سرگرم کارکن کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے صحافت کا آغاز روزنامہ مساوات کراچی سے کیا۔ اسی دوران موصوف ماہ نامہ نئے افق اور ماہنامہ نیا رخ سے وابستہ ہوئے اور محترم اظهر کلیم کی سرپرستی میں بڑی شاہکار کہانیاں قارئین کے دیں۔ ان کے لکھنے کا سلسلہ 1988ء تك جاری رہا۔ اس دوران وہ روزنامہ اسن چھوڑ کر جب جنگ، جیو اور پھر اب تك سے واہسته ہوٹے تو لکھنے لکھانے کا سلسلہ موقوف ہوگیا۔ آج کل آپ بول چینل سے وابست ہیں مگر ہم آج تك ہے كے نہيں كرسكے ہیں كه آپ صحافی اچھے ہیں یا لکھاری اس ماہ انہوں نے بے حد امیرار پر ایك خُوب صنورت تحریر اِنگریزی ناول کا ترجمه عنایت کیا ہے اسے پڑہ کر آپ خود کہ اٹھیں گے الیکٹرائك میڈیا نے ہم سے کتنا خوب صورت لکھاری چھین لیا ہے۔

اك حسيبه كا فسانه پر درد؛ اس نے بچپن میں اپنے والدین كُو قتل





موجود ہیں جن کا سامان برائے فروخت موجود ہے۔' مس مبل نے این آرام دہ کری بر جھو گئے ہوئے ایک بار پھرمیری درسائل روانگی براعتر اض کیا۔اس کے کہتے میں میرے لیے محبت اور میرے سفر سے متعلق خدشات تنھے وہ سنہر بے فریم کی عینک کے شیشے اس طرح صاف کر رہی تھی جیسے وہ لیچڑ سے آ لوده ہوں ادراس کی گیود میں جیھی ہوئی بلی اولیور پچھ اس طرح بجھے دیکھ رہی تھیے وہ بھی میرےاس سفر کی افاویت ہے مفق نہ ہو۔

'' میں نے نرم کہتے میں جواب دیا۔'' مجھے بوں بھی تو وہاں واپس جانا ہے بیجے ہو چھیں تو میں وہاں بہت عرصے جل ہی جانے برغور کررہی تھی۔ ا كراس مرتبه ندكئ تو بھرشا پدجھی نہ جاسکوں۔ میں ہیں جا ہتی کہ خیالوں کے سائے اور واہمؤں کے محدوث زندگی تھر میرا تعاقب کرتے رہیں میں وہاں ضرور جاؤں کی مس ملیبل ممکن ہے اس طرح مین نید معلوم كرسكول كهاس شب كبيا هوا خفاا دران و دنو ل كا قاتل کول ہے؟"

"جیسی تمہاری مرضی -"مس میبل نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔''میں جانتی ہوں کہاس شب کے حقائق معلوم کرناتمہاراحق ہے۔''

بهرنوادرات كي دكان مين ململ خاموشي حيما كئي حتى کہ بلی او کیور بھی کم صمی ہوگئی۔

یہ میری قسمت کا ایک اور تھیل تھا میں نے تحض اتفاق سےاٹلانٹا کے ایک اخبار میں اشتہار دیکھا اور فردری کے بچ بستہ موسم کے ما وجود فوراً سفر کا فیصلہ کرلیا تفامس ميبل ديم كي مريض تفين لهذا وه اس سفر ميس میراساتھ نہیں دے سکتی تھیں۔ میں بیاتھی جانتی تھی کہ "اوہ ڈیئر اب وہاں جانے سے کیا حاصل ہوگا میرے بغیر وہ نواورات کی اس چھوتی سی وکان میں تنہا اس حگہ ہے کچھ ہیں ملے گا پھر دوسری عمارتیں بھی تو رہ جا میں گی لیکن میں ول کے ہاتھوں مجبورتھی خیالوں

میری زندگی کے چیتان کا آخری حصہ بلآخر سامنے آئی گیا۔ ایک عرصے سے اس چیرے کے جھے ہوئے نقوش بالكل واضح ہو چكے ہيں۔ وہ چہرہ اب مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے میرے خدا..... میری مدد کر ..... مجھے حوصلہ دیا اس کا ادراک ہونے ے کتنا دکھ ہوا ہے۔ بیہ دکھ، میم ، بیہ کسک اور بیہ کرب شعور کے کسی دورا فتارہ کو شے میں نقاب وڑھ کر حجب چکا تھالیکن اس نے ابھی تک میرا پیچھانہیں جھوڑا تھا میں ایھی طرح جانی تھی کہاں کے چنگل سے آزاد تهيس هوسلتی اوراب بيدد که ميه کرب اور ميم لوري شدت ے جملی ورہوا ہے۔ معے کے آخری خانے کو کامیابی ہے بھرنے کے بعد جس طمانیت اور سطح مندی گا احساس ہوتا ہے معمر حل کرنے کے بعد بھی میں اس ہے محروم ہوں اور اس کی جگہ جیھنے والے عم ،نفرت، بے میں اور و بوائلی اور جنوں نے کے لیے لی ہے۔

مجھے این کہانی ملکہ این آب بیتی تھنی جا ہے اپنے فم کوسیر دقلم کردینا جاہیے حالا نکہ میں جانتی ہوں کہ اس کوشش میں میرا دل خون کے آنسوروئے گالفظون کے کیے علم، روشنائی تہیں بلکہ میرالہواستعال کرے گا داغ ....خون کے آنسوؤں سے بھی مہیں دھل سکیس گے اور اس کہانی کو لکھنے کے بعد میں یہی سوچی رہوں کی کہ آخر مجھے کب سکون ملے گا میں ہیں سال کی طویل مدت کے بعداس چہرے کو بہجان چکی ہوں خدایاس چرے کومیرے سامنے سے ہٹا لے۔ میری بصارت میھین لے تاکہ میں اس منحوس چہرے کو نہ دیکھ سکوں اور مجھے اتنا حوصلہ دے کہ میں

.....☆☆☆.....

ب اس خبیت اورمگروه مخص کوفراموش کرسکوں \_

نومبر ۱۰۱۵م



کے سائے اور واہموں کے بھوت زندگی جر میرا تعاقب كرنے رہے تھاور يوں بھي مجھے يقين تھا كه میں دالیسی پر دکان کے لیے بہت سے نوادرات لے کر ں کی۔ ''میں کل مسح روانہ ہو جاؤں گی مس میبل '' میں

نے دھیرے سے کہا تو وہ تشویش سے سر ہلانی ہوتی بجھے دیکھتی رہیں اور بلی اینے پیر جائنے میں مصروف ہوگئی۔

ونڈشیلٹر بروائیرز کی کلک کلک اس موسیقی ہے ہم آ ہنگ ہور ہی تھی جو س میبل کی اسٹیشن ویکن کاریڈیو نشر کرر ماتھا ہیں جار جیا کی سنگ سرخ دالی بہاڑی ہے حيمه تصنط قبل روانه هوني تفي اور ون شب كاعلاقه ميلول بیچھے رہ گیا تھا اب میں ورسائیل کے قریب اور فلور بڑا کی دلدلوں ہے زیادہ دورہیں تھی حالا نکسگاڑی کی رفتار مسلسل بارش کے باعث سبت رہی تھی کیلن اس دوران میں جھے سونے کا کافی وقت مل گیا تھا میں یہ سوچتی رہی تھی کہ خربین کیا کررہی ہوں؟ کیا میں اس جگہ دوبارہ جاسکتی ہوں جہاں سے میر نے مموں کا آغاز ہوا تھااور جہاں میری آ تکھوں نے دکھ در د کے جان کیوا مناظرد عکھے تھے؟

بارش نے ایک بار پھر تیز ہو کر بر کولیوں جیسی بوجھار کی تو میں خوفنا ک خیالوں سے کا نب کئی۔شاید کانینے کی وجہ سردی بھی رہی ہولہذامیں نے ہیٹر کھول دیااوراییے جسم و د ماغ بیک کھس آنے والی سردلہر کوفنا کرنے کی کوشش کرنے لکی کیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ بیلہرتو میری ریگ و بے میں کھس کرخون کے رہے مگر ان کی سرگوشیاں جاری رہیں اور وہ ایک بيلس تھاآہ کتنے برس بيت گئے۔

اللیں اینے والدین کے ساتھ 1952ء میں کولمبس سے اسٹاف بیکس منتقل ہوئی تھی اور ہم نے دو سال بہت خوشیوں میں گزارے تھے پھر میری ساتوس سالگرہ کی صبح طلوع ہوئی جورایت میں ڈھل محمَّیٰ تو میں اینے والدین سے محروم ہوگئی اس شب میری ماما اور بانیا مر گئے اور اب میں ہیں بعد بھی میرے ذہن میں اس منحوں رات کی ایک ایک بات محفوظ اور زندہ ہے میں اس خوف کوآج بھی اچھی طرح محسوس کرتی ہوں جو چوہیں سال پہلے اس رات لاشيس د مكيه كرمحسوس مواتها-

کیکن انہوں نے میرے بیان پر یقین نہیں کیا تھا۔ میں نے بوری کوشش کی تھی کہ انہیں سمجھا سکوں کیکن وہ میری کسی بات پر یفتین تہیں کر سکتے تھے میرے بہت کچھ کہنے کے باوجودانہوں نے سر ہلاتے ہوئے بھی کہا تھا کہ'' بیرا بھی بچی ہے خوف کی شکار ہے۔ بے عیاری ہے مال باب بھی نو جدا ہو گئے ہیں روسد اتنی کا بچی کی جان بھی کے سکتا ہے۔ کیان میں جانتی تھی کہ میری آئٹھوں نے کیاد یکھا

تھااور بیں آج بھی وہ منظر فراموش ہیں کرسکی ہوں۔ اب نسی کےخلاف بجھ کر نا تصنول ہوگا کیونکہ شاید وہ تمام مہر بان اور شفیق پڑوی مرکھیے گئے ہوں گے جنہوں نے اس سرد رات اور بارش زدہ باحول میں آ خری رسوم میں شرکت ہمیں کی۔ان کی عدم شرکت کا جواز میبیش کیا گیا کہ مصوراس کا تھااوراس سےان کی مراد ماں رینا ہے تھی وہ بیر بہانہ بنا کر کہمیری ماں ہی ذمہ دار ہے اپنے گھروں کے گرم کمروں میں دیکے ساتھ مل کردوڑنے لگی تھی۔ورسائل بہت قریب تھااور دوسرے سے بیہ کہتے رہے کہ میری مال اس کی مستحق ورسائل کے قریب ہی وہ عمارت تھی جس کا نام اسٹار سمھی وہ میری ماں اور میرے باپ کی خاطر بھی تدفین ، میں نہیں آئے۔ان کے دل پھر کی طرح سخت ہو گئے

FOR PAKISTAN

تقے اور وہ سب مردہ لوگوں پر بھی بہتان تراشی میں فخر

محسوں کررے تھے۔ زور دار بارش کے دوران بادری جیکسن نے چندلفظ زور دار بارش کے دوران بادری جیکسن نے چندلفظ کہے اور لاشیں پہلو بہ پہلوقبر میں اتار دی تنئیں بالکل اس انداز میں جس انداز میں وہ ایک دوسرے کے قریب کمرے میں پڑی ہوئی۔ ملی تھیں خاک وخون میں غلطاں اور جب میں نے کیملی بارمما کی لاش کی طرف دیکھا تھا تو مجھےابیالگا تھا جیسے میری مال کی سرد اور بے جان آ تکھیں مجھے گھوررئی ہیں پھر یایا نے ایک جمر مجری کی کی ۔

اور میں خوفز دہ ہو کر الماری میں حصی گئی تھی میں نے اندر سے الماری کا کنڈ ابھی چڑھا کیا تھا تا کہوہ مجھے بھی قبل نہ کرڈا لے میں الماری کے سوراخ سے بار بارجھانگتی رہی مگر منظر تبدیل نہ ہوا میں نے مدد کے کیے جیننے کی کوشش کی لیکن میری آواز ہمیں نکلی میں نے یا یا کو بلانا حایا کیکین وہ ساکت رہے ادر پھر میں پھوٹ پھوٹ کررونے لکی۔

بہت در بعد ہلن نے مجھے تلاش کرلیا تو ان کی كداز اور شفيق كودييس خصيتية بني مجھے عجيب سا سكون ملنے لگا۔اس سکون کی وجہ سے میرے آنسو بہنے لکے میں رونی رہی سیکن میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکایا میں انہیں بیہ بتا ہی نہیں سکی کہ میری آئٹھیں کیا دیکھ چکی ہیں لہٰذاانہوں نے جس بات پر جایا یقین کرلیاوہ سب بہت مکروہ لوگ تھے۔انتہائی خبیث ادر گنہگار لوگ سیکن ان لوگویں کے جنوم میں صرف آئٹی ہیلن کی ایک شخصیت الیم تھی جس نے مجھے سہارا دے رکھا تھا وہ مجھرائی کھی کہمیری کیا کیفیت ہے لہذا تدفین کے رکھے یہاں صدرفار 25میل ہے۔'' بعد انہوں نے ان مکروہ لوگوں کی بنتی کو جھوڑنے کا درسائل یہاں سے کئی میل دور تھا میں جھنجلائے الميھننر ميں چلي آئيں۔

شايد ميں اسار پيلس بينج كريداندازه لگاسكوں كهوه بے نام چہرہ کس کا تھا میری سوچ کے دھارے کسی سیلانی نالے کی طرح تند ہونے لگے تھے۔ تب ہی میں نے سائرن سنا عقب نما میں سرخ بتی بھی نظر آ کئی میں نے فوراً اسپیڈ ومیٹر پر نظر ڈالی اور سمجھ کئی کہ سیہ سائرُن مجھےرو کئے کے لیے بج رہاہے۔شاید میں نے سوچوں کہ دھارے میں بہتے ہوئے ایکسی کیٹر پر بھی دباؤ برجهادياتها

الشبشن ویکن کے رکتے ہی پیٹیرول کارتر چھی ہوکر سامينية محنى اورايك بوليس والا انز كرميري طرف آئے لگا۔

" میں تیز رفتاری پر معذرت خواہ ہوں آ فیسر۔"

، ' کوئی بات نبیس خانون ، ذرالانسنس اور کاغذات '' کوئی بات نبیس خانون ، ذرالانسنس اور کاغذات تودکھا نیں۔'

كاغذات دين وتت مجھے صرف مەخدىشەتھا كە كاؤنى يوليس مجھے تيز رفتاري كالزام ميں جرمانے كا مکٹ تھا دے کی اور میں سفر جاری رکھوں کی کیکن مسئلهاجا نک ہی پیجیدہ ہوگیا۔

''اوہ ..... تے کا نام کینڈا اونیل ہے جبکہ گاڑی مس میبل کے نام پر رجسٹر ڈے خاتون ۔'' میں نے اسے بہت مجھانے کی کوشش مگروہ بڑا ہٹ دھرم ثابت ہوا۔

"میر کے ساتھ اٹیشن تک چلیں تاکہ ہم یہ تصدیق کرسکیں کہ بیکار چوری کی نہیں ہے رفتار کم ہی

فیصلہ کیا اور مجھے ساتھ لے کر جارجیا کے علاقے ہوئے انداز میں ست روی سے ڈرائیور کرتی اور سوچتی رئی کیآج سے بیں سال قبل بھلا بیکون سوچ سکتا تھا

نومبر ۱۰۱۵ء

كەرنىل كى بىنى كىندراجو يائىس باغ مىس الچىلتى كودنى رہتی ہے ایک روز ہولیس کی حراست میں درِسائل میں داخل ہوگی اس سوج کے تحت میں مسکرانے لگی ہے عجیب ی صورت حال تھی۔ یندرہ منٹ بعد ہم درسائل کے مضافات میں

داخل ہوئے تو میرے ذہن ہے جالے صاف ہونے کے۔ بیعلاقہ بیس سال بعد بھی دییا ہی تھا جیسا بیس نے دیکھاتھا تاہم مضافاتی علاقے میں چندہوٹلوں کا اضا فہ ضرور ہوگیا تھا۔اس کے علادہ دوسینما گھر بھی نظر آرہے تھے۔لیکن پہلے کی طرح اب بھی بٹلراسٹریٹ کا چوک شہر کا مرکزی بازار بناہوا تھا۔اس کے حیاروں کونوں برمجنیاف جینکوں کی وہی عمار تیں نظر آ رہی تھیں جوبیں سال قبل میں نے دیاہی تھیں۔

میری منزل ..... کاؤنٹی جیل شاہراہ سے ہٹ کر حکوداموں کے عقب میں تمیاکو کے تھیتوں سے قدرے برے تھی تمباکو کے گوداموں کی قطارین دور دور تک نظرا رہی تھیں مجھے آئی ہیکن بھریادا نے لگی۔ وہ ایک روز مجھے تمیا کو کا نیلام وکھانے کے لیے یہاں لائی تھیں اور حال کی طرح اس دفت بھی یہاں مردوں كالبياتكم بجوم لكامواتها\_

کاؤنٹی جیل کی قدیم عمارت پر نظر پڑتے ہی مجھے ابتدائي تعليم كازمانه يادآ سميا بهاري تيجير مسزيارك جميس بدو کھانے کے لیے جیل لائی تھیں کہ ہے فارجیل کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔اس زمانے میں میری عمر حیرسال سے زیادہ ہمیں تھی اور جب میں نے جیل کے کھا تک برنظر ڈالی تو میں بحیین کے زمانے میں دالیں چلی کئی بھا تک کے اوپر ایک بڑے پھر میں 1883ء کے ہندسے کھدے ہوئے تھے۔

میں گھڑی پر نظر ڈاکتے ہوئے گاڑی سے اتر الله النبيث الما المح المح المراج من في النبيث

المک، ایک نفسیاتی بیماری نے شک، شک کا کوئی علاج مہیں دراصل یپانسان کاایک خودساخته روبیه ہے جومنفی سوچ و فکر سے پیدا ہو کراندر ہی اندر نمو یا تے ہوئے ایک تناور درخوت بن جا تا ہے۔ہم تو جانتے ہی ہیں کہایک درخت کوا کھاڑ نا کتنامشکل ہوتا ہے۔مشکل کالفظ تو بہت ہی نرم ہےا ہے ارد کرو بھی دیکھا ہے کسی شخص نے ایک تناور درخت کو اینے ہاتھوں سے اٹھاڑا ہو؟ اسے ا کھاڑنے کے لیے ایک کرین جتنا زور طاقت جاہی، کس انسان کے ماس اتنی طاقت ہے اب كا صرف ايك اي حل ہے كہ اسے بالكل حچفونی عمر، یعنی جب اس کی خینیت ایک خاردار حماڑی جسی ہو، اس وفت اے ایے جسم سے آگھاڑ ویں ، کیا آپ کومعلوم ہے اس بیاری نے کیسے آپ میں جنم لیا، جس طرح آپ کی پیرائش آپ کے ماں، باپ کے ملاب کی وجہ سے ہوئی بدسمتی سے انہی یا جن لوگوں نے آپ کی پرورش میں حصہ لیا ان سے آ ب کو ریه معتدی مرض لاحق ہوا۔ شک بد اعتمادی کا دوسرا نام ہی تو ہے سیرشک بھائی ہے، بهن پړ، خاوند پر، بيوی پر، اولا د پړ، والدين پر اور ماں باپ پھر بیمنحوں سلسلہ آ گے بڑھتا ہی چلا جا تا ہے اور کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا اکثر اوقات انسان ان لوگوں پرشک کرر ہا ہوتا ہے جن سے وہ شدید محبت کرنا ہے اللہ کے فریان کے مطابق حسن طن سے کام کیتے ہوئے آپ سی حد تک آہتہ آہتہ اس بھاری سے چھٹکارہ یا سکتے ہیں۔

زين الدين ..... كراچي

ومبر ۱۰۱۵ء

FOR PAKISTAN

الن وفت شیرف کے ہاتھ میں وہی خون آلود حیا تو تھا جو ہمارے کجن میں گوشت کا شنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھااس نے کچھاور بھی کہا تھا۔" یہ کیس مزید تفتیش طلب ہیں بوڑھے فریڈنے خودکشی کر کے خودکو قانون کے چنگل میں آینے ہے بیجالیا ہے ڈاکٹر ہمین اگر بیعقل مند ہوتا تو خودکشی ہیں بلکہاییے دفاع میں فتل کا جواز پیش کرسکتا تھا پورا قصبہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی و دسرے مردوں کے ساتھ رنگ تر نگ میں رہتی تھی مگر اس عورت نے بھی میری طرف تو جہابیں دى-''ىيەكھەكروە زورىسے بنساتھا اور مىں آئېسنى آئېسنى ستىھ رونے لکی تھی اس کے جملے مجھے بہت اگندے اور بد بودارلگ رے تھے

" ہے ڈی ہم نے اس نو جوان خاتون کو حدر فرار توڑتے ہوئے پکڑا ہے۔ 'پولیس والے نے مسکراتے ہوئے کہا؟"اس کے کاغذابت بھی سی دوسری عورت کےنام پر ہیں۔'

شیرف ہے ڈی کچھ دیریک چیونگم چباتا مجھے کھور تار ہا۔

اس کی عجیب نظروں ہے میں بے جین ہونے لگی اور میں نے نظریں جھکا لیں۔" تم اتن تیز رفتاری میں کہاں جارہی تھیں تھی بلبل ۔''اس نے آ تکھ و باتے

"میں ورسائل ہی آ رہی تھی شیرف" میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ''میں ون شب میں مس میبل کی دکان بر ملازم ہوں سفر کے لیے انہوں نے بیجھے اپنی اسٹیشن ویکن وی ہے جس کی تقسد لق تم فون ير رسكتي بوءان كانمبر ....!"

"فراصبرے کام لوشہری گلاب، "اس نے ایک اتفاق كرياموں كريان ور پھرخود كى كاكيس ہے۔" ہاتھ اٹھاتے ہوئے جھے لوك دیا پھر دوسرے ہاتھ میں

ایجنٹ ڈین ہے ملنے کے لیے جو وقت مقرر کیا تھاوی ایک تھنٹے قبل گزر گیا تھا اور مجھے شرمندگی ہورہی تھی کہ کسی کوصرف میری حماقت کے باعث انتظار کرنا

ڈین سے فون پر ہی میں نے ساری تفصیلات طے كرلي تقيس اور وه مجھے اسٹار پيلس ميں رکھا ہوا قديم سامان دکھانے پررضامندہوگیاتھا تا کہ میںمس میبل کی دکان کے لیےاس کی بولی لگاسکوں \_

اندر پہنچتے ہی مجھے لین کا بوکا احساس ہواجیل کے بیرونی حصے نیں ملکتی تاریکی اور سیکن کی وجہ سے بڑا پر اسرار ماحول تھا اور ایک راہ داری سے اویر جاتی ہوئی لکڑی کی سٹیر جھیاں اس ماحول کومزید پر اسرار بینار ہی بھیں ۔ بولیس والا مجھے انہی سٹر بھیوں سے پہلی منزل یر لے گیااور پھر جھے ایک کمرے پر نیم پلیٹ نظرآئی۔ شيرف ہے ڈی بلیک شپ'

شیرف کسی ہے فون پر بات کر رہا تھا۔اس کی یشت هماری طرف تھی اور کمرہ کسی مدمن کی طرح ویران تھا فون رکھ کر وہ ہماری طرف پلٹا تو میری یادوں کے سائے چھٹے جلے گئے اور میں نے اے فورا پہچان لیا۔ اب مجھے اس کا نام بھی یادآ گیالوگ اے شیرف ہے ڈی کہا کرتے تھے وہ بہت بدنام تھالوگ کہتے تھے کہ جیل میں داخل ہونے والی کوئی عورت وہ بوڑھی ہویا بھی شیرف کی دحشیانہ جبلت ہے ہے کروا پس نہیں

یدوہی شیرف تھاجس نے پیاادرمماکے مرنے کی

"اس نے بیں برس قبل جو کچھ کہا تھاوہ ایک بار پھر میرے کا نوں میں گونجنے لگا۔

''ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں بھی تمہاری اس رائے سے

Section

" میں اسٹار پیکس کے سامان کی خربیداری کے لیے آئی ہوں۔'' اس مرتبه شیرف نے میرے لائسنس کو بغور دیکھا

اور پھراس کی بیشانی پر سلونیس پڑنے لکیس۔ '' کینڈرا اوٹیل ..... اوہو ..... یادآ گیا تمہارے اب نے اپنی بیوی کوئل کر کے خودکشی کر لی تھی اور تم بالكل گنگ ہوگئی تھیں اور پھرتمہاری خالہ مہیں یہاں ہے کہ ہن دور لے گئی تھی .... اوہ اس وقت تم بالکل يا كُلْ لَكُ رَبِي تَقِيسٍ مَكْرابِ ..... "وه أيك بار يَهِم به وَمُوْل برزبان پھیرنے لگا اور میں دل ہی دل میں بیعزم کر نے رہ گئی کے میں اس کی ساری قابلیت کا بول کھول کر اصل مجرم كوبينقاب كردول كي-

ڈین،میرے فون کے چند منٹ بعد ہی وہاں بھی گیا۔اس نے نفذ جر ماندادا کیا اور پیضانت کی کہ میں آئندہ تیز رفتاری سے گاڑی ہمیں چلاؤں کی۔شیرف نے مجھے رہا کرتے ہوئے کچھطرح کھوراجیسے پچھتار ہا ہو،اس کے رویے سے صاف طاہر تھا کہ وہ ڈین سے بھی نفرت کرتا ہے ڈین نے میرے لیے اسکیتن ویکن کا دروازہ کھولتے ہوئے مسکرا کرجیل کے بھا تک کی طرف دیکھا۔

" " تم این استقبال بربهت خوش هو کی هوگی کیندرا، میراخیال ہے کہ جلد لوگ تمہارے بارے میں یا تیں بناناشروع کردیں گے۔"اس کے لہجے میں سخراین تھا ، کیکن وه حقیقت بیان کرر با تھا ورسائل الیمی جگہھی جهال نو وارداورخاص طور سے نو وار دعورت فوراً موضوع

"موضوع بخت " میں نے برای سجیدگی سے

د میں تو بہاں برسوں تک بحث کا موضوع بنی رہی ہوں ڈین۔'اس پروہ حیرت سے میری طرف دیکھنے

يكر بير عدوع سكاركارخ ميرى طرف كرتے ہوئے بولا۔ ''ہم اپنی سر کوں پر اندھا دھند ڈرائیونگ کی بہرحال اجازت مہیں دے سکتے۔ میں تم پر پیچاس ڈالر جر مانه کرتا ہوں۔''

میں نے فوراً چیک بک نکال کی لیکن اس نے مجھے تعلم کھو<u>لنے</u> کی اجازت مہیں دی۔

''نا ..... چیک جہیں نفتر رقم جاہیے یا پھر'' اس مرتبه سيًا ركارخ اوير كي طرف تفاكوهم يول كي طرف-'''کیکن میرے پاس اتنی نفتہ رقم مہیں'' میرے اس جواب براس کی سورجیسی تھی تھی آ تکھیں میرے وجود کوشٹو لنے لکیس میں خوفز دہ ہوگئی میں سمجھ کئی کہ دہ کیا حابتا ہے بچھے اس کے بارے میں مختلف باتیں یاد آ نے لکیس جو میں نے بخین میں سی تھیں اور جن کی الهميت اب واصح موراي هي\_

" تم جا کتے ہو۔" شیرف نے اپنے پہلے دانتوں میں سگار دیائے ہوئے پولیس مین سے کہا۔ "اس کیس کومیں سنجال رہا ہوں۔" میں نے لیک کر پولیس مین کا باز وتھا م لیا۔ " ومہیں ..... ایک منٹ کے لیے رکو میں ورسائل میں ایک محص سے واقف ہوں جو جریانے کی نفتر ادائیکی کردے گا مجھے ایک فون كرنے كى اجازت دى جائے ميں اسٹيٹ ايجنٹ ڈین سے بات کرنا جا ہتی ہوں۔'' " بہ تھیک کہتی ہے جے ڈی۔ " پولیس مین نے

میرےخوف کومسوں کرتے ہوئے۔ ''مسٹرڈین علاقے کے انتہائی معزز خص ہیں۔'' ''اوہ....میں بھی اس سے داقف ہوں۔''شیرف نے کچھاس طرح بل کھا کر کہا جیسے وہ شکار کوصاف جواب دیا۔ بحية ويكيرما بو\_

علی اسے کیارشتہ ہے لڑی؟"

نه مبر ۱۰۱۵م

وجیہہاّ دی تھااس کی صلع قطع سے امارت جھلک رہی تھی اور اس کے چہرے پرلڑ کین کے آثار اب بھی موجود نظے حالانکہ اس کی عمر بہتیں سال سے کم بہیں تھی ''چلو تچھوڑ واب چلیں'' **Download From** میں اس کی بانوں ہے بہت محظوظ ہو کی کیونکہ اس کے ''کہاں؟'' اشار پیلی '' اشار پیلی '' اسٹار پیلی '' اسٹار پیلی '' اسٹار پیلی '' اسٹار پیلی '' سے بہت کی ہے ہے۔ خرافت ٹیکٹی تھی۔ '' اسٹار پیلی '' سے بہت کی ہے۔ '' اسٹار پیلی '' اسٹار پیلی

مجھے بیانہیں کہ میں اسے کیسی لگی۔میری نیلگوں سیاہ زنفیں میری کمرتک جھول رہی تھیں مجھےمما سے دریے میں بنفشی آئے تھیں ملی تھیں جن کی بھویں اور . پلکیں سی مصنوعی تراش خراش کی مختاج نہیں تھیں۔ میرے چرے پرمیک ای جیس تھا صرف ہلکی کالی استک هی اور میں وصلے و صالے لیاس کے باوجودا سے حسن کو چھیانے میں نا کام رہی تھی۔میرالیاس شہر کی لزكيول كي طرح محقراور جست تبين تفايه

" كيا سوچ رهي هو؟" وين نے اجا نک عي

''بہی کہتم میرے بارے ہیں کیاسوچ رہے ہو؟'' میں نے بنتے ہوئے جواب دیا جس پر وہ خفیف سا

، «هېيس کينڈراميس کوئی غلط بات مہيں سوچ رہا ہو<u>ل</u> مسئله صرف اتناسا ہے کہم میرے لیے بالکل اجنبی ہو کیکن ہے بھی کہدووں کہاس جہلی ملا قات میں مجھیے جہلی باریداحیاں ہوا ہے کہ بعض لوگ اجنبی ہونے کے باوجودا جبی مبیس ہوتے ۔''

ای کمحروز نے گرما گرم اسٹیک کی قاب ہمارے سامنے رکھ دی۔ کھانے کے بعد کافی کی چسکی لیتے ہوئے ڈین نے دھیمے لیج میں کہا۔"رات کے نونج رہے ہیں کینڈراا گرہم فورار وانہ ہوجا تیں تب بھی دس روز ڈائننگ ہاؤس میں لوگ ہمیں چھتی ہوئی سبخے تک ہی اسٹار پیلس پہنچے سکیں گے میراخیال ہے کہ نظروں ہے۔ کھتے رہے گرمیںان سے بے نیاز ڈین متم یہیں کسی ہوئل میں رک جاؤ پھر آ رام کے بعد صبح

لگا اے بچھ بھی معلوم نہیں تھالہذا میں ہس بڑی کی الوقت میں کسی انکشاف کے موڈ میں نہیں تھی۔

''ضرورچلیں گے لیکن پہلےتم یکھھا پی تولوسات نج رہے ہیں مہیں جیل میں گزرنے والے وقت کے بعد کھے بینے کی بھی صرورت ہے ہم راستے میں رک کر ۋىزلىن كىچەردز كاۋىز ماۋىس زيادە اچھاتونهيس ئىيكن وە

کھانا بہت لذیذ بکاتی ہے۔'' ''ضرور۔'' میری آیس میک اٹھیں۔ مجھے یا دآ گیا کہ یا یا مبری انگلی کیڑ کرروز ہاؤس لے حایا یتے تھے جہاں میں ڈھیروں آئس کریم کھاتی

''اوہ ڈین، میں روز کے بنائے ہوئے واٹر سینڈو چ ضرورکھاؤں کی ''

"واٹرسینڈوج ہمہیں برکسے معلوم ہوا کہاں کے سینڈوج کانام۔''

"بسایے ہی معلوم ہو گیا۔"

''ہوں، چلو میری گاڑی کے پیچھے بیتھے رہنا کھانے کے بعد میں تمہارے کیے کوئی احیما سا کمرہ تلاش كردول گا-''

د د نهیں ڈین، میں اسٹار پیلس ہی می*ں رہوں گی۔*'' '' تنہا؟'' وہ ایک بار پھر حیرت ہے مجھے

> " ظاہر ہے اس کا مالک تومر کھی گیا۔" ..... A A A.....

سے بائنیں کرتی رہی۔وہ چھونٹ سے نکلتے ہوئے قد کا میر بے ساتھ ہی وہاں جلنا۔''

نومبر ۱۰۱۵م

Section

بيدير ليننه كالضور بهت فرحت بحش تفا كيونكه مين سھی ہوئی تھی اور شیرف سے ملا قات کے بعد تو اس شھکن میں کئ گنااضافہ ہو گیا تھالیکن میں جانتی تھی کہ اتنے قریب بہنچ کر میں اسار پیلس دیکھے بغیر سوہیں

پليز ڏين مجھے وہاں پہنچادو\_''

''لیکن وہاں کی بحلی منقطع ہو چکی ہے،نہ تو شلی فون ہے اور نہ ہی کمرے گرم رکھنے کا کوئی انتظام اور

''بولو ڈین خاموش کیوں ہو گئے۔'' میں نے اس کی آئھوں میں جھا نکتے ہوئے یو جھاوہ کچھ جھیانے کی کوشش کزر ہاتھا۔

ورتم مجھے یا گل بھے لگوگی لیکن میں سیبتاناا پی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہاہٹار پیلس برسایہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ برسول جل ایک محص بدی وہاں اپنی بیوی کول کر کے خود کشی کرنی تھی اور ان دونوں کی روحیں کسی غیر کو عمارت میں رہنے کی اجازت آہیں دیتیں۔ میں جانتا ہوں کہاس دور میں روحوں کے وجود پر یفین رکھنے والے کو یا گل کہا جاتا ہے اور مجھے تو اس وجہ ہے بھی کہا جاسکیا ہے کہ میں مکان فروخت کرنے کی کوشش کررہا ہوں کیکن کیندڑا یقین کرو کہ جن لوگوں نے بھی وہاں رہنے کی کوشش کی وہ کسی نہ کسی افسوسناک اور وہشت ناک داقعہ کی وجہ ہے رات ہی نکل آئے۔ای باعث میں میہ کہدر ہاہوں کہ وہاں رات گزار ناتمہارے لیے

اس کی تشولیش بھری یا توں ہے مجھے برا الطف آباوہ بری اینائیت ہے باتیں کررہاتھا۔

غير تصليلن ميں اسار پيلس ميں کئی سال قبل رہ چکی ہوں تم نے جو کہانی سنائی ہے وہ جزوی طور بر درست ہے مکن ہے اسٹار پیلس بران وونوں کی روح کا قبضہ ہولیکن مل اورخود تشی کی کہائی ورست نہیں۔میرا دعویٰ ہے کہ کسی نے وہرے کل کا ارتکاب کیا تھا میں عینی کواه ہوں اور بیس ایشار پیلس میں رہ کراس رات جس کرب ہے گزر چی ہون ایں کے سامنے اب کوئی در دیا و کھ بے وقعت ہوگا۔''

''میں سمجھانہیں۔''اس نے سرسراتے ہوئے کہج میں کہا۔

''سرنے والے میرے والدین تنصفہ بین چلو،اب

ڈین ساکت رہ گیا پھراس نے بل اداکر کے میری طرف دیکھاور میں عجیب ہےاحساس کے تحت اٹھ کھٹری ہوئی میں اسٹار پہلی واپس جار ہی تھی۔ و ہیں، جہال میں نے پیخو کی منظرو یکھاتھا۔ اسی جگہ جہاں میرے مال باپ کی خون آلود لاشيس يرسي بوني تفيل-

بارش کی وجہ ہے ہماری گاڑیوں کی رفتارست رہی اوِر ہم ڈیڑھ کھنٹے بعد ہی اسٹار پیلس پہنچ گئے اسٹیشن ویکن جب لیچڑ سے کزرنی ہوئی احاطے میں داخل ہونی تو میریآ تکھیںتم ہو کتنی۔

يهى وه احاطه تقاجس مين آني ميكن ميرى انگلي تھا ا لرجھے ٹہلا یا کرتی تھیں اس احاطے میں میں بیرچنتی

ہوئی آنی سے کھیاتی رہتی تھی۔ میزی آنکھول میں وہ بیکی گھوم گئی جو دو چوٹیاں بانده كرنتك بيراس احاط كي قالين نما گھاس رايك " ڈین ....! " میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ کونے سے دوسرے کونے تک دوڑتی رہتی تھی وہ سرخ رکھتے ہوئے کہا۔''جن لوگوں کوغیر معمولی حالات کا بیر بہت شوق سے کھاتی تھی لیکن پھر جب وہ یہاں المناسر اوہ بقول تمہارے ان روحوں کے لیے سے لے جانی کئی تو اس نے بیروں کو دوبارہ ہاتھ تک

نومبر ١٠١٥ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تهبيس لگاما تھا۔

میں نے ایک طویل سانس لے کرائٹیشن ویکن ڈین کی کار کے ساتھ ہی کھڑی کردی ہمیری گاڑی کے او پر اسی قدیم شاہ بلوط کی بانہیں تھیل گئیں جس کے نے میں اپن گڑیا کولوریاں دیا کرتی تھی۔اس بوڑھے درخت کی جڑیں اب بھی زمین پر ابھری ہوئی تھیں وہ سلے کی طرح اب بھی زندہ لگ رہا تھا۔ یہ بوڑھا ورخت بالكل اسي طرح همارے خاندان ميں شامل تھا جس طِرَح بإیا، ماما ادرآ نٹی شامل تھیں۔ کیکن ان کے برعلسٰ بیداجھی زندہ تھااوراس کی بانہیں جھھےخوش آ مدید كہنے كے ليے ميرى طرف يھيلى ہوئى تھيں۔ و کین نے اپنی ہیٹر لائنٹس تھلی چھٹوڑ ویں اور ڈکیش بورڈ سے ٹارچ نکا کنے لگا۔

میں گاڑی سے الر کر فرنٹ پورچ کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی اور پھرائی بلی جارجی یادآ سکٹی میں بلی کو کود میں بھر کرشاہ بلوط کی حیفاوُں میں بیٹھی رہتی تھی بلی کا نام آنٹی ہیلن ہی نے رکھا تھا شاہ بلوط کے اردگرد كزون دورتك سرخ كلاب كحلے رہتے ہتے جنہيں توڑنے کی آئی نے بھی اجازت جہیں دی تھی وہ کہنی تھیں کہ پھول توڑنا ایسا ہی ہے جیسے نسی مال سے اس کا بحے چھین لیاجائے یاتم سے کینڈی بکی بھین کی جائے۔ ۳ نی همیلن دن بهر میری د مکیه بهمال کرتی تھی اور جب میں سوجاتی تو وہ دھویے کے باوجودان بودوں کی نگہداشت کرنے لکتی تھی۔

اسی بورچ میں بھولوں کی ایک بھینی بھینی خوشبو ر جی بسی رہتی تھی کہ لوگ یہاں بیٹھنے میں پہل کیا

' کینڈرا۔''ڈین کی آواز مجھے میلوں دور سے سنائی لیااور پھر کچن سے کھانا یکانے والا اسٹوول گیا۔

دی مرمیں جونک پڑا۔''جلوٹار ج مل کئی ہے۔'' داخلی سکون کی کیفیت محسول کرتے ہی دو چوٹیوں والی لڑ کی اور بلی دونوں غائب ہو گئے اور پھر جو نہی میں نے ایک قدم بردھایا تو داخلی سکون کی جگہ اضطراب اور

وین نے اسکرین ڈور کھولاتو جرجراہٹ کی آواز دورتک پھیلتی جلی گئی۔ابیالگا جیسے برسوں سے بندیہ دروازه مداخلت بے جایر برہم ہواور پھر جب میری نظر اندر براي تو مجھے ايسامحسوں ہوا جيسے اندھيرا گھر خود بھي احتجاج كرربابو\_

ورواز ہے کے کھلتے ہی میں کا نیسے لگی۔

" كتنا به يكاب اندر" وين نے كہا۔ "ميں نے ایک چوکیدار تو رکھا ہوا ہے لیکن بھی گھر کے اندر کی صفائی برتو جهبیں دی کیونکہ بیضول ہی لگتا تھا میں خود بهي صرف ايك دومرتبه يبهال آيا تھا كيونكه سيج يوجھو بحصاس مكان ميں واحل ہونے سے خوف آتا ہے۔ ''تم مجھےخوفز دہ کرنا جاہتے ہو۔''میں نے پژمردہ مسكرابث كے ساتھ كہا۔

" دەنوتم بھى ضدكى كى ہو- 'دە بھى بنے لگا۔ " ہاں اور میں تمہاری مدد سے بہاں کا ماحول بہتر بنا کراہے قابل رہائش بھی بنالوں گاسب سے <u>پہلے</u>تو ہمیں روشنی اور خرارت کی ضرورت ہے۔''

وین نے ٹارچ کی روشنی کی لکیر اِدھراُدھر گھمائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم ڈرائنگ روم میں ہیں اور پھروہ روش کیسرآ تشدان پر بردی تو میں حیرت ہے انگیل یر ی۔ آتشدان میں لکڑیوں کے نکڑے اس طرح كرتے تھے اور جب مما مجھے ڈانٹ كر بھا ديتی ركھے ہوئے تھے جیے صرف ماجس دکھانے كے منتظر تھیں تو آ نٹی مجھے گود میں لے کریا ئیں باغ لے ہوں کھالیے جیسے تسی کو ہمارے آنے کی اطلاع مل چلی ہوہم نے تیزی سے تینوں خواب گاہوں کا جائزہ

ہم نے آگروش کر کی اور چندہی ساعتوں میں اندر کی منکی اور سیلن ختم ہوگئی۔ آگ کے شعلوں کی روشن کر اور جیسے ایسالگا جیسے ماحول بڑا دوستانہ ہو گیا اور مجھے ایسالگا جیسے درود بوار مجھے خوش آمدید کہدر ہے ہوں۔

''ڈین تمہارا چوکیدار بہت ذبین آدمی ہے تم اس کی سخواہ میں اضافہ ضرور کرنا دیکھونا تیل کے لیمپ میں تیل بھی ہیں۔' تیل بھی ہے اور آتشدان میں لکڑیاں بھی ہیں۔' ''مگر ریم کیسے ممکن ہے کینڈرا میں نے اس شخص کو جار بارٹی روز سے بہیں دیکھا اور میری طرح اسے بھی تمہاری آمد کی اطلاع نہیں تھی۔''

میں نے بیج کہا تھا ہر کمرے کے آتشدان میں ککڑیوں کے لکڑے اور ہرآتشدان کے اوپر تیل سے بھری ہوئی لائینیں موجود تھیں۔ میں نے جھوئی خوابگاہوں میں دوبارہ جا کر دیکھا ان پر دھی ہوئی جوابگاہوں میں دوبارہ جا کر دیکھا ان پر دھی ہوئی جوابگاہوں میں دوبارہ جا کہ دیکھا ان پر دھی ہوئی جادر س پڑی تھیں اوران پرایک شکن بھی ہیں دو کوئی الٹین موجود تھی اور نے بھی آتش دان میں لکڑیاں۔ کوئی الٹین موجود تھی اور نے بھی آتش دان میں لکڑیاں۔ میوبی کمرہ تھا جہاں وہ تی ہوئے تھے۔ میں نے کمرے کا سرسری جائزہ لینے کے بعد

برابرہم تھا۔ ''بیکیا جمافت ہے کتم یہاں تنہارہوگی۔'اس نے غصیلے انداز میں کہا۔

کچھ در بعد ڈین میرے سوٹ کیس لے کرآیا تو

تقصیلی جائزہ مہم تک کے لیےاٹھار کھا۔

" نیں دوسر نے بیڈروم میں کیوں ہیں سوسکتا۔"
در نہیں ڈین۔ میں ہنس بڑی۔ "میں مانتی ہوں
کہ بیہ بیجاس کی دہائی نہیں اور لوگ فراخ دل ہو گئے
ہیں کیکن میں یہ بھی نہیں بھول سکتی کیاس علاقے کا نام
ورسائل ہے بیہاں تو تمیا کو کی فصلیں بھی سرگوشیاں
کرتی ہیں افواہیں بھیلاتی ہیں بیہاں کے لوگوں کی

زبانیں ہاتھ ہاتھ بھرالی ہیں تم فکرمت کر دمیں ڈرے بغیر سوجاؤں گی۔''

ڈین نے حفکی کے عالم میں تمام کھڑ کیاں اور دروازے تھونک بچا کردیکھے اور پھر مجھے تلقین کرنے لگا کہیں اندر سے دروازہ ضرور بند کرلوں۔

"سنو در دازہ انجھی طرح بندکر کے تم فوراً سونے کے لیے لیٹ جاؤگی میں صبح سوریے بیدارہیں ہوتا لیکن اب صورت حال بڑی مختلف ہے میں صبح اٹھ کر سیدھا یہاں آؤں گا۔"

اور پھر میں تنہارہ گئی گرتنہا کیوں میر ہے ساتھ تو یا دوں کی برجیما ئیاں تھیں اور آئی تکھوں میں وہی منظر بھا۔

سی سامان کا جائزہ لینے کی اور سب سے دلچسپ بات بہ معلوم ہوئی کہ میرے خاندان کا بیشتر سامان اب بھی جوں کا توں موجود ہے۔ بایا کا بائپ ایک آئش دان کے قریب رکھا ہوا تھا آئٹ ایک آئش دان کے قریب رکھا ہوا تھا آئشدان کے او پرجنگل پھولوں والی ایک بینٹنگ جھول رہی تھی جس کے نیجے میری مال کے دستخط مینٹنگ بیٹے میری مال کے دستخط میں بروک اونیل ۔''

میں صرف ایک لائنین روش رکھ کرایے کمرے میں گئی ہیون کمرہ تھاجہاں میں آنٹی ہیلن کے ساتھ سوتی تھی۔

میں بستر پر لیٹی تو ایبا لگاجیے آئی ابھی آ کر میرے گال چوہے گی دعامائے گی اور مجھے سینے سے لگا کرسلانے کی کوشش کرے گی۔

میں سوگئی کیکن میری نیند میں ماضی کے خواب در آئے اور میں کروٹیس بد لنے لگی پھر معاً مجھے خواب میں ملکی موبیقی سنائی دی آئی ہمیلن کا میوزک بکس وہی نغمہ

ہاتھ میں آ ہی سلاخ تہیں بلکہ خون آلود حاقو ہے۔ جیخ میرے حلق ہی میں پھنس کررہ گئی اور پھرمیری آنگھوں کےسامنے تاریکی حیصاتی جگی گئی۔ .....☆☆☆.....

میری آ نکھ ڈرائنگ روم کے صوفے یر تھلی، میرے اوپر ایک ہلکی تو شک پڑی ہوئی تھی جو میں نے ایک ہی نظر میں پہچان کی بیتو شک آنٹی ہیکن نے اینے ہاتھوں سے بنائی تھی میں نے اس پر ہاتھ پھیرااور پھرآنی کے پرشفقت تصور سے مسکرانے کلی پھراجا نک مجھے یادآ گیا کہ میں کس مرحلے سے گزره چی ہوں۔

میں نو شک لیپٹ کر اٹھ بیٹھی میری نظریں آ تشدان پرجم کئیں جس کے نتھے نتھے شعلے کسی معصوم بے کے لیکتے ہوئے ہاتھوں کی طرح لگ رہے تھے۔ مجھےانیالگاجیے آئی ہمکن آتشدان کی آگ کرید ر بى بىن چىرايىيامحسوس بواجىيەدە چىۋلوں كى دىكىيە بھال کررہی ہیں اور میں باسکٹ بیٹرے ہوئے ان کے ساتھ بیرجمع کررہی ہوں۔

آ نئی ہیلن صریف میں اور وہ اس معمے کی جزوی حقیقت ہے آگاہ تھیں اب دہ کزر چکی ہیں اور صرف

میں نے آ تکھیں بند کرلیں اور چیسان کے بلھر۔ ہے ہوئے تکروں کوجع کرنے کی جنتجو کرنے لگی۔ مجھے علم تھا کہ اس کے کئی ٹکڑے غائب ہیں میرے ذہن کے بعض دروازے اس طرح بندیتھے کہ کوشش کے باوجود میں انہیں کھو لنے میں نا کام رہی تھی اور مجھے تا کہ کارٹک بہنچ سکوں کیکن فرنٹ ڈور جام تھا۔ میں یادتھا کہ نٹی ہیکن بردی محبت سے کہتی تھیں ہیں بنی نے کنڈی کھولنے کی کوشش میں اپنی انگلیاں فگار اب بھول جاؤزیادہ سوچوگی تو پریشان ہوجاؤ گی صرف كركيس كيكن دروازه نه كھلاميں نے آ گريدنے والى ضداجانتا ہے كدوه كيا كررہاہے۔وهمهين پريشاني سے سلاخ اٹھالی کیکن پھریزد مکھ کرمیں جامہ ہوگئی کہ میرے بچانے کے لیے اس چیرے کی شناخت کرانا نہیں

محبت سنار باتقا ميوزك بلس ڈريسر پررکھار ہتا تھااور جب میں ڈانٹ کھا کرآنٹی کے پاس آئی تھی تو وہ میوزک بلس میرے حوالے کر دیا کرتی تھیں۔

جونہی میری آئی کھلی، موہیقی کی آواز بھی تھم کئ میں کانب کررہ کئی۔سردی کی وجہ سے ہیں بلکہ کسی نادیدہ خوف کی وجہ سے کھڑ کی کی تھلی درزوں سے سیج کا ذب کی ملکحی روشنی نظر آرہی تھی مگر کمرے میں اند خیرا تھا۔ میں نے لاِئین جلائی اور روشنی ہوتے ہی جسم کی کیکیاہٹ ختم ہوگئی میں کہنیوں کے بل لیٹ کرآ سان کی طرف د مکھنے لکی جوادہ کھلی کھڑ کی سے صاف نظراً ربا تفاآ سان يرجلد بى اندهيرا حيضنے لگا تتيج ہونے والی تھی۔

ا بھی میں وویارہ سونے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اخیا نک کھڑ کی میں کسی کا چہرہ نظر آیا۔میرا دل انجیل کر حلق میں آ رہا ہے کس کا چہرہ ہے، میں خوف کی شدت سے بے حال ہو کرسو جنے پر مجبور ہوگئی سیکوئی مرد ہے یا عورت، مجھ میں ملنے کی بھی طاقت منبرہی۔میرے اندر ٹوٹ محصوت ہوئے لگی۔ بوب لگا جسے دل پر کولی کھونسے ماررہا ہو، پھر میری سیج نظی اور بند کمروں کی د بواروں ہے ہیر پھوڑنے لکی۔ میں انتصفے اور بھا گئے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ وہ چہرہ کھڑ کی کے راستے اندر آنے کی کوشش کررہا تھا۔شاید سے وہی چہرہ تھا۔ انہی لوگوں میں ایک تھا جن کے بارے میں آئٹی ہیلن نے مجھے خبر دار کیا تھا۔ میں سی نہ کسی طرح اٹھ کر بھا گئے لگی کیکن چېره کچرنجمي میرا تعاقب کرتار مااب وه هرکهژگی میں نظر آ رہا تھا میں فرنٹ ڈور کی طرف دوڑنے لکی

نومبر ۱۰۱۵ء

Section

و دلیکن ختنہیں کسی کی آمد کا یقین کیوں تھا؟ " میں نے حیرت ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''میںِ اس یقین بااحساس کی کوئی دضاحت پیش نہیں کر سکتا خاتون۔ اس عمارت میں بعض ایسے داقعات ہوئے ہیں یا بعض الیسی چیزیں موجود ہیں جن کی کوئی دضاحت نہیں کی جاسکتی۔"

میں اثبات میں سر ہلانے لگی۔خون آلود حاقو کی موجود کی ، جومیں نے کچھ در قبل اینے ہاتھ میں دیکھا تھادضاحت طلب تھی اس کہتے مجھےاحساس ہوا کہ میہ تحص باتوں باتوں میں اپنانام بھی بتادیا ہے۔

لنگ، میں نے سوحیا اور چھر میرا دل بہت ز در زور ے دھڑ کنے لگا۔

ورسس ....سنو...... تم لنك فيولر تونهيس هو" میرے کہے میں جذبوں کی حدت تھی اور لفظ معا كانينے لكے تھے۔

''جی ہاں۔''اس نے سیاٹ کہتے میں جواب دیا۔ ''اوہ تم مجھے ہیں بہجان سکے۔'' میری آ داز رندھ آیا گئے۔

" ين كينڈراادنيل ہوں ميں ادرتم ايك ساتھ كھيل عظے ہیں، میں یہیں رہتی گی۔"

انک کے سیاف مگر نو جوان چبرے براجا نک ہی حیرت مسرت اور خوتی کے جذبات الماآئے وہ حیرت ہے میری طرف دیکھنے لگا۔

اس کی آئکھوں میں خوشی کی چیک نظرا نے لگی اور بھراس نے برای خوشی سے اچھل کرکہا۔

'' کینڈرا۔''اس کے ملیج میں بے بینی کی کیفیت تھی اس نے ایک دوقدم آ کے بڑھائے تو میں نے السے کنگڑاتے ہوئے دیکھا ہیں جس دی سالہ لنگ کو

عامتا خدا پر بھروسدر کھومیری بنی <u>-</u> ممکن ہے،آنٹی سیجی کہتی ہوں شاید سوال کا جواب حاصل کرنامیری بساطے باہر تھا۔

ميرى آئىكى ابجى بندهين ادراس حالت ميس مجھے لکڑیوں کے جلنے کی آواز کے علاوہ ایک اور آواز سنائی دی۔ابیالگا جیسے کوئی چل رہا ہو میں نے چونک كرآ تكھيں كھول ويں تو شك كر كئى كھڑى كے فريم میں ایک سخف کھڑا تھا ادراس کے عقب میں سورج طلوع ہورہا تھا اس کے نقوش واضح طور پر نظر نہیں أرب تقطيس خوف ادر دہشت كى وجہ سے ساكت

ومیں آب کوخوفز دہ کرنے پر معذرت خواہ ہوں خاتون ''اس جہرے کے لب ملنے لگے۔ ومجھے علم نہیں تھا کہ یہاں کوئی مقیم بھی ہے۔ میں نے دھوال و یکھا اور پھر لائٹین کی روشنی دیکھی تو میں منجها كهشايدة كي لك كئ ب ليكن آب مجھ كمرك میں دیکھ کرخوفز دہ ہولئیں میں معذرت خواہ ہوں۔''

''تو .....تو دہتم ہی <u>تھے'</u>' اس کی مع*ذرت من کر* میری ہیجانی کیفیت حتم ہونے لگی۔" کیاڈین نے سہی كوچوكيدارركهاب-"

''جی ہاں خاتون میں کھیت کے اس یار جھونیڑی میں رہتا ہوں ہوا چلنے کی وجہ سے میں نے دھویں کی بو محسوس کی اور میں اس خوف سے بھا گا چلاآ یا کہ آگ نەلگ ہوئی میں ایک بار پھرمعافی جاہتا ہوں کیکن اگر مجھے آ ب کی موجودگی کاعلم ہوتا تو اس طرح احا نک حیما تک کرآ ب کوخوفز دہ نہ کرتا ویسے نہ جانے کیوں مجھے یہ یقین تھا کہ تندہ چندروز میں کوئی نہوئی یہاں ضرور ہے کے لیےآئے گالہذامیں نے ایخ آپ ہے کہا کہ لنک بستر تھک کردو اور آئش دانوں میں الکڑناں رکھ دوتا کہ جوکوئی بھی آئے اسے پریشانی کا پہاں چھوڑ گئی تھی اس میں ایسا کوئی نقص نہیں تھا اس

نومبر ۱۰۱۵م

کے بھورے بال الجھے ہوئے تھے، جہرے یر ہلکی واليس يبين آر گيا۔'' داڑھی تھی اور شاید حوادث زمانیہ کے باعث اس کے میری آ نکھول میں آنسوآ گئے میں بحیین کے

چہرے برعمر ہے کہیں زیادہ پختکی آ گئی تھی۔اس کی حمک دار کالی آ تکھول میں میرے کیے وہی بحسس تھا جو بچین میں نظر آتا تھا لیکن بچین کے برعکس اب وہ كاليآ نكري قدريداواس بهي هيس-

وہ میرے دونوں ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا۔اس نے سنحتى بارنرم اوردهيمي آواز ميس ميرانام ليا اور پھر داڑھي کے باوجور اس کے چہرے پر وہی پرانی دوستانہ

° كينڈرا ميں تو يقين كر بعيضا تھا كيم اب بھي ملو کی اوہ میرے خداتم تو شعلہ جوالا بن کئی ہومیری يظرون ميں تو وہی برصورت ی چڑچڑی لڑکی بسی ہوئی

هي جوبات بے بات لڑنا ....!"

''لنگ ....!''مین نے کھلکھلا کر مینتے ہوئے اس کے سینے برسرر کھ دیا مجھے ایسا لگنے لگاجیسے خاندان کا کوئی بھولا بسرا رکن احا نگ ہی سامنے آ گیا ہو۔' یم ورسائل میں کیا کررہے ہوہتم تو کالج کی تعلیم مکمل کر کے دنیا کھر کی تفریح کے بروگرام بناتے رہتے تھے لا کھوں میں کھیلنے کے منصو بے تو ہروفت تمہارے ذہن

" ہاں....!" اس نے آتشدان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔

''فضروری خہیں کہ… ہر منصوبہ بورا ہی

"تو کیاتم ہیں سال سے درسائل ہی میں ہو۔" کے ہے آ گ کو گھور نے لگی پھر جب اس نے خود پر "باں سیکین کچھ مرصہ کے لیے محاذیر بھی چلا گیا۔ قابو یا آبیا تو میں نے اس کے الجھے ہوئے بالوں میں تھا وہ زبردی ویت نام لے گئے تھے جہاں ایک انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ گھیلے نے میری ٹانگ کو حاث لیا مجھے واشنگٹن لایا "میں آج بہت خوش ہوں لنگ تمہیں یا کر مجھے

گیاجہاں ڈاکٹروں نے مجھے علی ٹا نگ لگادی پھرمیں

خوابوں کو یاد کر کے رویزی اور مجھے سیبھی یادآ گیا کہ

ان دنوں لنک مجھے روتی شکل کہنا تھا لہٰترامیں نے فورأ

آنسو يونچھ ليے اور خاموشي سےاس كى طرف ويلھتى

رہی بھراس سکوت کولنگ ہی نے میہ بوجھ کرتوڑا کہتم

یہاں کیا کررہی ہومیں نے اسے گزرے ہوئے ہیں

برسوں کی مختصر سی تفصیل بتا دی کہ میں نے کس طرح

آ نٹی ہیلن کی علالت کے باوجود الیفننز میں تعلیم

حاصل کی اور پھر کس طرح میں نے نرسنگ کا پیشہ

اختیار کرنے کے بعدانے چھوڑ ااور مس میل ہے کس

طرح ملاقات ہوئی جنہوں نے مجھے مستقل اینے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY COM

نومبر ۱۰۱۵ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISHAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

Section

ہم بچین کے ساتھی تھے۔ مسكراب نظراً نے لگی۔

ساتھ دکھلیا۔ " ثابت بيهوا كه دنيا كول ہے كينڈر .....!" ''ہاں ہم جہاں سے جدا ہوئے تھے وہیں جھج ئے ہیں۔"

" يہى بات ہے ميں بھي سوچ بھی جيس سکتا تھا كہ تم ورسائل دوبارہ آؤ کی تم ایسے حالات میں بہاں ہے گئی تھیں کہ خیر حیموڑ و ماضی کو بعض یادیں بڑی گئے اور خار دار راستوں کی طرح ہوئی ہیں کیلین کینڈرا میں ابھی تك سيس مجمد كاكتم يهال كيساً كتيل-" اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا اگروہ بچین میں میرے سامنے بھی رویا ہوتا تو ..... تو میں اسے روتی شکل کہد کہ کرخوب پریشان کرتی کیکن اب بات مختلف بھی میں اس کے آنسوؤں کی حدت سے بیجنے

- 40

آنٹی کی موت کے بعد پہلی بارخوشی نصیب ہوئی ہے ایسا لگتاہے کہ جارے خاندان میں صرف تم ہی زندہ یج ہوتم بچین میں بھی ہمارے خاندان ہی کا ایک

اس نے جھک کر گری ہوئی توشک میرے كندهون بروال دى اورميرى أنكهون ميس جها تكني لگا برانے اور بحین کے جذبے اب بھی ماری آئھوں میں تھے لیکن اب ان میں کیا بین ہیں تھا پختاکی تھی ہے جذیے دو بچوں کے ہیں دو بالغوں کے تھے دہ کچھ کہنا ای جاہتا تھا کہ یاہرے سی کارکے رکنے کی آواز سنائی دی۔ کنک نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور ڈین لدا بھندا کمرے میں داخل ہوگیا۔

''ناشتہ''اس نے چلا کر کہااور میں ہنس پڑی پھر معاان دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر پڑیں۔ڈین نے سرسری طور پر لنگ کو دیکھا اور پھر میری طرف

"اوہ تم نے باڈی گارڈ بھی رکھ لیا ہے کینڈرا؟"اس کے لہجے میں لنگ کے لیے ناپسندیدگی تھی اور لنگ بھی اسے ناپسندانداز سے کھوررہا تا۔

" السدوين تم اس باذى كارد كهد سكت مؤيد میرے بچین کاریق اور دوست ہے اور بجین میں بھی مجھے در ختوں سے کرنے کیجڑ میں تھسکنے اور زمین پر تھوکرکھانے ہے بچاتار ہاہے۔''

«دہبیں....!"ڈین نے خیرت سے انجیل کرکہا۔ ''توتم وونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟'' " ہاں اور ہم بجین کی طرح اب بھر گہرے دوست ہونے لگی اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

بن گئے ہیں ڈین۔

احساس کمتری ہو۔وہ بہر حال ڈین کا ملازم تھا۔ میں کمتر ہے میں کیڑے بدلنے جلی گئی میں جاتے ہی لنگ نے سکون کی کمی سائس لی۔

نے جینز اورایک ڈھیلا ڈھالاسوئٹر پہنااورسو جنے لگی کہ لچن میں وہ دونوں کیا کررہے ہوں گے۔ میں وایس آئی تو خدشے کے عین مطابق ماحول کشیدہ تھا۔لنک نے ناشتہ الگ کرنے کی کوشش کی مگر میں نے بڑی بختی ہے کہا کہ وہ ناشتہ ہمارے ساتھ ہی کرے گا۔وہ مجبور ہو گیا مگر میں بیمحسوں کرنی رہی کہاہے آجر کی موجودگی میں وہ کتنا ہے چین اور کتنا اواس ہے میں نے ماحول کی کشیدگی دور کرنے کے ليے کوششيں شروع کردي۔

" دُین، میں اینا کام فوراً شروع کردینا جا ہتی ہوں تم این دفتر ہے میں ملیل کوٹون کر کے میرابیغام دے دینا کداساف سیس کاسامان خریداجاسکتا ہے ہم اسے بؤے مکان کا سامان عام طور پریانج سوڈ الزمیں خرید ليتے ہيں كيااس مكان كاما لك اس معاوضے يرمظمين

'' ہاں میراخیال ہے کہاہے بھی اس سے زیادہ کی امبير بهيس موكى كيونكه سامان كوحيها تنفخ ازكالي لناور منتقل کرنے میں بہت زیادہ دشواری بیش آئے کی میں اس بارے میں اس سے بات کرلوں گا۔"

لنک کی نظریں بلیث پرجمی رہیں، میں اس کو نارمل کرے برمجبور ہوگئی۔

'' منولنک کیاتم دو چھتی اور سائیان کے سامان کو چھانٹنے میں میرا ہاتھ بٹا سکو کے میں کسی کی مدد کے بغيربيدكام بين كرسكون كي-"

لنك كے سخت كير چرے براجا نك نرى نمودار

ناشتے کے بعدہم سامان جھانٹنے کے لیے تیار اس دوران لنک مالکل خاموش رباشایداس کی وجه مهر گئے اور ڈین میہ کہر کر چلا گیا کہ وہ بجلی کی فراہمی اور نیلی فون کنکشن کی بحالی کے لیے جارہا ہے۔اس کے

"برا عجیب آ وی ہے۔"اس نے کہا اوراس کا مطلب میہ ہوا کہ ڈین کے لیے لنگ کی نفرت کم ایک آواز سائی دی تھی۔

ہوگئی ہے ''چلو،اب کام شروع کردیں۔''

''ہاں کیلن کیلے میں تم سے اسٹار بیلس کے واقعات کے بارے میں بہت بچھ یوچھنا جاہتی ہوں۔" میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا میرے

فربن میں بے شارسوالات کلبلارے تھے۔ '' ہاضی کو دفن رہنے دو کینڈرا'' یہ کہتے ہوئے

لنک کا چہرہ ست گیا۔'' ماضی کی را کھ کوکر بدنے سے بجه حاصل مجيس مو گامم سب جانت بيس كدكيا مواقفا اوربعض لوگوں کا کہنا تھا کہ آنہیں اس واقعے کی وحیہ

بھی معلوم ہے۔'' ''لیکین لنک لوگ جو جا ہیں کہیں میں تو اس وقت

خودموجود محصی لہذا میں لوگوں کی بکواس برایک کمھے کے کیے بھی یقین نہیں کرسکتی بس بول سمجھ لو کہ میں سب سیجے دیکھنے کے بعد کوئی بات بھول نہیں علی ۔ جھے یاد ہے کہ میں اینے کمرے میں کوئی خواب و مکھ کرخوف کی وجہ سے ہیدار ہوکئی تھی۔آ نٹی ہیکن اس وقت بستر پر نہیں تھیں لہٰذا میں ہمیشہ کی طرح بسورتی ہوئی پایا اور مما کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں جب بھی خوفز دہ ہوکران کے کمرے میں جانی تھی تو وہ مجھےا سے ورمیان سلالیا کرتے تھے لیکن جیب میں ان کے بند وروازے پر بیجی تو میں نے بعض عصیلی آ وایز ل سنیں ان دونوں کےعلاوہ کوئی اور بھی بول رہا تھا ہیں نے مما

کوروتتے ہوئے سنا۔وہ کہہرہی تھیں۔ " تمهاراوعده تها كماييانهيس موكان كيريايا كي آواز

پھر میں نے کسی کے کرنے اور چیخنے کی آ واز سی کھی پھر

" " تتم نے اسے آل کر دیا ہم پاگل ہو نہیں ....اوہ۔'' پھر کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد قدموں کی آ ہٹ دور ہونے لکی۔اس وفت تک ہیں دروازے کووھ کا وے کر کھول چکی تھی۔ میں نے صرف مماکوگرتے ہوئے اور ایک ہیو لےکو کھڑ کی کی چوکھٹ یر چڑھتے ہوئے دیکھا تھا اس کیے اس ہیولے نے بلیٹ کرمیری طرف بھی نظر ڈالی تھی۔ میں نے اس کا چېره بهت انجمي طرح د مکه ليا تھا۔ سيکن لنگ يہي وه مرحلہ ہے جس کے بارے میں کچھ دیر بعد ہی مجھے کچھ یا دہیں رہا میں اس چہرے کوالیھی طرح پہچانتی ہوں کئین شخصے میہ یاونہیں کہوہ کس کا چہرہ تھا۔ میہ چہرہ ہیں سال ہے میراتعا قب کرتار ہا ہے۔ مجھے گھورتار ہا ہے اب مجھے ہر حال میں اس چہرے سے نقاب اٹھانا ہے۔لنگ مجھے سوفیصد ایقین ہے کہ انہیں مل کیا گیا تھا

ممر کیوں مجھے اس کا جوایہ بھی در کارہے۔ اس دوران کنیک کی میلیس تک جمیس جھیلیس تو تم کو بیعلم تھا کہ انہیں قبل کیا گیا ہے مگرتم نے کسی کو بتایا کر انہیں ؟'' كيول بين؟"

میری عجیب حالت ہوگئی میں نے آئیکھوں میں چوری چھیے آجانے والے آنسود ک کو ہو تھھتے ہوئے جواب دبابه

" میں ذہنی طور سے بالکل مفلوج ہوگئی تھی میں بیانا جاہتی تھی مگر میری زبان ملنے سے انکار کر دیتی ھی۔اس کیفیت ہے آیٹی ہیلن پریشان ہو کتیں اور پھر مجھے یہاں سے لے تنیں انہیں بھی صرف اتناہی معلوم تفاجتنا میں نے انہیں کی عرصہ بعد بتایا تفالیکن ''ہمیں یہاں آنا ہی نہیں جا ہے تھا میں جانتا تھا۔ صحت مند ہونے کے بعد بھی میں اس چہرے کو كہ ہم غلط كررہ ہے ہيں اوہ ہيں۔'' وہ جلانے لگے تھے۔ شنا خت نہيں كرسكتی اور نہ ہی مجھے بيہ ياوآ يا كہ وہ كس كا

\_نومبر ۱۰۱۵م

بعداس واقعه يرجه ميكوئيال بهي بند ہوكئي تقيس اور لوگ ایسے بن کئے منے جیسے کھ ہوائی نہ ہو الل سے مملے بهرحال ببهال مختلف افواهين ارثى رهتي تصير كتيكن ان دونول کی موت کے بعد کسی نے بھی ان کی بڑھ چڑھ کر برائی نہیں کی کیونکہ یہاں کے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے والے کی برائی کر کے وہ اس ك روح كوانقام ليئے كے ليے مجبور كرديں گے۔" یہ بڑی عجیب بات ہے قاتل کوعلم تھا کہ میں اسے د مکیر چنی ہوں اور اس کے باوجود بھی اگر وہ ورسائل میں رکار ہاتو بیاس کے اعصاب کی قوت کا مظاہرہ تھا۔ ''ووافوانين كياتھيں لنك؟'' '' کینڈرا۔''اس نے نظریں جھکالیں۔ " د يكهو ..... بيس بهي اس دفت بيه بي نفاللهذا بروي عمر والےلوگ میرے سامنے زیادہ باتیں ہیں کرتے ''کیکن تم مرفی میں کام کرتے تھے لنک وہاں تو لوگ ضرور ہا تیں کرتے ہوں گے۔'' ''یاں''اس نے بیبل کلاتھ براس طرح انگلیاں پھیری جیسے مٹی ہٹارہا ہو۔'' کیکن وہاں کسی نے بھی تمہاری مما کا ذکر مہیں کیا وہاں آنے والے بالعموم مردوں کے بارے میں گفتگو کرتے تھے کہ س کی کس ے شناسائی ہے۔ میں نے سکون کی ایک کمبی سانس لے کرسوجا کہ لنک جھے ہے بھی جھوٹ ہیں بولے گا۔خواہ سیائی کے اظهارِ سے میرےاسیے احساسات ہی کیوں نہ مجروح ہوجا تیں۔ « آلیکن بعض عورتیں بہت زبان دراز اور شکی

چېره تھا۔وه بھی تمھاری طرح یہی کہا کر کی تھیں کہ بینی ماضي کي را ڪھ کومت کريدو،ا کُرکوئي چنگاري کي جھي تو خود کوجلالو کی تمہارے باب تو اب آنے ہے رہے کیکن لنک میں قاتل کو بہجیان کر دنیا کو بیہ بتانا جا ہتی ہوں کہ میراباب بے بصور تھااس نے مل جیس کیااور میری ماں بھی بے گناہ تھی اسے یایا سے بہت محبت تھی لوگ بکواس کرتے ہیں وہ بے وفائہیں تھی۔' یہ کہد کر میں بھوٹ بھوٹ کررونے لگی اور لنک نے میرے ہاتھوں کو تھام لیا میں آنسوؤں سے دل کے پیچھو کے پھوڑ رہی تھی اور وہ آ ہستدآ ہستد ميرے ہاتھوں كوتھيكياں ويتا ہوا محبت بھر ہے لہجے میں کہدر ماتھا۔ ''ول کو ہا کا کرلومیری روتی شکل'' بكهدير بعدوه تجھے بكن ميں لئے آياادر مجھے رام وہ کرسی بر بٹھا کراس نے کافی بنائی اور پھر کے میرے سامنے رکھ کراس نے میری آنکھوں سے آنسو ہو تجھتے " تھیک ہے کینڈرائم جوجا ہو یو جھالوا گرمیرے علم میں کچھ ہواتو میں ضرور بتاؤں گا۔'' اس ونت میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ذہن میں بے شار سوالات تھے اور میں ان سے بہلا سوال منتخب کرنے کی کوشش سے دوحیار تھی۔ '' کیافٹل کے بعد کوئی اجا نک ورسائل سے روانہ ‹‹نہیں'' لنک نے بچھ دیر تک ذہن پرزور دینے کے بعد جواب دیا۔ "فرد جرم کھی جانے کے بعد شریف بلیک شپ

اوراس کے بعض ساتھی دلد لی علاقے میں شکار کرنے مزاج تھیں کینڈرا۔" میں نے تھوک نگلتے ہوئے کے لیے ضرور گئے تھے لیکن تین جارروز بعد ہی واپس جواب دیا۔ ۔ آ کئے تھے پھر آنٹی ہیلن اور تمہارے جلے جانے کے

''میں اپنی ماں ایما اور ڈالٹی کے درمیان ہونے نومبر ١٠١٥ء

''سنو، میں کچھہیں جانتا کٹیکن لوگ کہتے <u>تھے</u> کہ تمہارے پایاتمہاری مماے عمر میں بڑے تھے اکرتم بوری کہانی معلوم کرنا جا ہتی ہوں تو دادی ایما ہے ملو۔'' ''اوہ کیا وہ ابھی زندہ ہیں اب تو ان کی عمر نو ہے سال ہے جھی زیادہ ہوگی۔''

''یاں گزشتہ ماہ جرچ میں اس نے اپنی سالگرہ منانی هی ویسے اب وہ نسی کام کی مہیں رہی۔ اسیے بورج میں آ رام کری پر بیٹھی رہتی ہے بھی بھی کزرے ہو نے دنوں کی باتنیں کرتی ہے ہیم بروک خاندان سے بھی این کا دور برے کا رشتہ ہے تمہاری مما بھی پیم بروك مين"

''ایما....!'' میں اس کے بارے میں سوچنے لکی اور بھر مجھے ایک ایسی بوڑھی عورت یادا آگئی جو یائی پیتی تھی جس کی آئیکھیں بہت تیز اور چمکی کی تھیں سمجھے یادآ گیا کیا میا کو پیم بروک خاندان دومرتبه عاق کرچکا ہے میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کرلیا۔

میں لنک کے ساتھ کھڑی ہو کر کھڑی سے باہر سائيان كى سمت مين ديكھنے لكى بيونى سائيان تفاجهاں میں اور لنک کھنٹوں گڑے کڑیوں سے کھیلتے رہتے سے ۔اس زمانے میں اس سائنان میں بروی رونق رہتی تھی فارم ہاؤس سے آنے والی آوازیں کو بھی رہتی تھیں اور کچن ہے آنے والی خوشبو کے باعث میری بھوک بر هتی رہتی تھی۔ بھراجا نک آنٹی ہیکن مجھے تلاش کر لی ہوئی نظر آئی تھی تو ہم دونوں گھاس کے ڈھیر میں حیت جایا کرتے تھے اور آنٹی ہیکن اس ڈھیر کے قریب کھڑی ہوکر کچھ بڑبڑائی تھیں اور پیہ کہہ کر چلی جاتی تھیں کہ دونوں اینے کپڑے گھائس میں ستیاناس

سائبان کے سامنے والے اجاملے میں مرغیاں كُرُ كُرُاتَى ہو مَين دانا حَبِكتى رہتی تھيں ليكن اب بيہ

والى گفتگوسنى ھى وەنتنوں كىن مىں تھيں اور ميں باہر كام كرريها تقالميكن ان كي آوازين مجھے صياف سنائی دے ر ہی تھیں ۔ ان کا موضوع تمہاری مماتھیں اوروہ نتیوں بہ کہدرہی تھیں کہ اینا ہر وقت بی سنوری رہتی ہے ادر مردوں کو بے حجابی اور جا ہت بھری نظروں سے دیجھتی ہے سی بھی نوجوان سے بے نکلف ہونے میں جھیک محسوں تہیں کرئی اور پھروہ کہنے لکیں کہ تمہارے یا یا کو اینا کی نگام صینج کینی جاہیے درنہ کوئی برااسکینڈل ضرور جنم لے گاانہوں نے اس شک کا بھی اظہار کیا تھا کہ اینااور جیک کے درمیان معاشقہ چل رہاہےتم جیک کو بھولی تو مہیں،ہوکی وہی جوتمہارے باغ کی گھاس کا بٹنے پر ملازم تھا وہ تمہاری مما نے حجھوٹا تھا اور لوگ کہتے ہتھے کہ وہ عورتوں کا بڑا دلدادہ تھانسکن میں نے مجھی انعورتوں کی ہاتوں پریقین نہیں کیا جن میں میزی ماں بھی شامل بھی۔ یہاں کی عورتیں تیہاری مما سے صرف ان کے حسن کی وجہ سے جلتی تھیں۔ وہ تمہارے مایا اور اینا کی شادی برجھی بہت جز بر ہوئی ہوں کی اور ان کا خیال تھا کیہ ... تکہ سبتمہارے یا یا کو آ نی میلن سے بڑی محبت کھی۔''

اس کے ان انکشافات نے مجھ کو ہلا کرر کھ دیا۔اس نے میرے چرے یر کرب کہ ثارد کھنے ہے بیخے کے لیے منہ موڑ کر حصت کو گھور ناشروع کر دیا اور پھر وهيم لهج مين بولا\_

''جلو....اب دوجیهتی کی صفائی شروع کردیں۔'' « دنہیں لنک ''میں نے بڑے مضبوط کہتے میں کہا حالانکہ اس وقت میرا دل کسی خزاں رسیدہ ہے گی · طرح گزرر ہاتھا۔

"میں وضاحت حاہتی ہوں ہے کس طرح کہد سکتے ہو کہ میری مال دوسر ہے مردوں میں دیجیسی لیتی تھی اور ما ہا آئی ہیلن سے محبت کرتے تھے۔''

سائبان اور میا جاطہ دیران تھا۔اس کے پھول، لودے اور گھاس مِرجھا چکی تھی، مکان، اینے مکینوں کی جدائی کے بعید بیوگی کاسیاہ لباس پہن چکاتھا۔

«جمهیں چیونٹیاں یاد ہیں کینڈرا۔'' اس نے اجانک ہو چھ لیا اور سی بات سے کہ میں بھی اس وقت چیونٹیوں کے بارے ہی میں سوچ رہی تھی ہال بحصے چیونٹیوں کی وہ کمبی قطاری انچھی طرح یاد تھی جو ا حاطے کے ایک کونے سے نکل کرسائیان کے ایک کونے میں سوراخ کے اندر تک چلی جاتی تھی۔ چیونٹیاں دو قطاروں میں چلتی تھیں ایک قطار سائران کی طرف جانے والی چیونٹیوں کی ہوئی تھی تو دوسری ا حاطے کی طرف وہ بڑے منظم انداز میں ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح دوڑتی ہوئی نظر آئی تھیں کہان کے درمیان فاصله بالکل تہیں ہوتا تھا۔

احاطے میں اگر کسی جانور کوآ زادی سے کھومنے پھرنے کی اجازت تھی تو وہ بلیاں تھیں ،آ وار وبلیاں جن كود مكي كرميري بالتوبلي مياؤل مياؤل كرنے لكتي تھي اور ہ نٹی ہیلن ماں اور یایا کی موجودگی سے بے نیاز کہہ جانی تھیں کہ جارجی کواندر لے جاؤ ورند میاجھی آ وارہ ہوجائے گی۔

بجھے یاد ہے کہ ایک روز لنگ سب بجھ چھوڑ چھاڑ كر يھولوں كا ہار بنانے لگا تھا اور ميں روتھ كرايك طرف بیٹھ گئی تھی۔ پھر جب ہار بن گیا تھا تو وہ دوزانو ہو كرميري ياس بينه كربولاتفا-

'' کیاتم مجھ سے شاوی کرو گی۔ میں خوتی سے الحیل برای مقلی اور پھراس نے وہ ہارمیرے کلے میں ڈال دیاتھا۔

نے ابھی تک شادی کیوں نہیں گی؟''

" میری شادی بلڈا ہے ہوئی تھی کیکن جب میں ویت نام گیاتواس نے طلاق حاصل کر لی تھی۔'' "اوہ یہ میں صرف اتنا ہی کہہ سکی کیکن میں نے

اس کی پر کشش آ تکھوں کی حدت اینے چہرے پر محسوس کرنے میں ذراجھی تاخیر نہ کی۔اب وہ میری طرف د مکیرر ما تھا اس کی آئیمیں بہت کچھ کہہ رہی

محتیں میں گڑ بڑا کررہ گئی۔

''چلواب کام شروع کردیں میں مس میبل سے سیر وعدہ کرکے آئی ہووں کہ زیادہ سے زیادہ وہ مفتوں میں واپس آ جاؤں کی کیکن جس سنت رفتاری ہے کام كرربى بهون اس طرح تو دومهيني ميس جھي كاملىكى ہوگا۔ پہلے بورے کھر کا چکرلگا کہتے ہیں تا کہ سارے سامان کی فہرست بناسکیں پھرمطلوبہ سامان ایک جگہ ر کھ کراہے ون شب لے جانے برسوچیں کے یہاں اب بھی میرے خاندان والوں کی ذاتی مصرف کی چیزیں موجود ہیں فرنیچر بھی وہی ہے آئی ہیکن کے بعديه مكان كس في خريدا تفالنك "

ووکسی نے بھی جیں '' اس نے مسکرانے ہوئے جواب دیا۔شایدوه میری کیفیت محسوس کررہاتھا۔

'' قبل کے بعد تو لوگ اس طرف آیتے ہوئے بھی ڈرتے، تھے بھرآنٹی ہیلن نے اسے بھی فروخت كر\_نے كاارادہ نہيں كيا كئي سال تك خالی پڑار ہااور پھر اجا نک میکس کے واجہات کی وصولی کے لیے اسے نیلام کرنے کا اعلان ہوائسی وور در ازعلاقے میں رہنے والے جوڑے نے اسے کوڑیوں کے مول خرید لیاشاید ان کو بیالم ہیں تھا کہ یہاں دولل ہو چکے ہیں۔ پھر "لنك .....!" ميں نے معالے آواز وی۔" تم جب بيغاندان يہاں آيا نواس كوكرب كے مرحلوں یے گزرنا پڑا۔اس جوڑے کے دو بیٹے اور جار بیٹیال ے ررہ پرا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر سخھیں ابھی انہیں یہاں رہتے ہوئے ایک ہی مہینہ ہوا

\_نومبر ۱۰۱۵م

آ بھی قیمتِ ملتی ہے۔ ' بید کہہ کر میں نے نویٹ بک میں ان کی تعداد کھی اور پھر کافی سیٹ کو کھورنے لگی۔ ''کیاد مک*ھر*ہیہو؟'' " ينهى كە .... مجھے ماضى سے كتنا بيار ہے۔" "أوه ....!" الى كي أن تكهيس جيك أتفيس \_ «دخمہیں بچین کی ہربات یادہے۔" " ہاں۔" میں نے اپنی کمبی زلفوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہااور پھرلنگ نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اس کی آتنگھوں کی جِمک بتا رہی تھی کہ ایسے بجینین کی ایک ایک بات الچھی طرح یاد ہے۔

ہم کام میں منہمک رہے مجھے ایسالگاجس خاندان نے نیلام میں مرکان حاصل کمیا تھاوہ اپناسامان لایا ہی تہیں تھا یہاں کی ہر چیز میرےایے خاندان کی تھی اور میرا خاندان ستر ہویں صدی عیسوی میں آئر لینڈ نے آ کر یہاں آباد ہوا تھا میرے اجداد سیمیں میری ماں کے اجداد نے یہاں زمینیں خربیری تھیں اور پھر ایک عمارت بنوائی تھی جوآ نٹی جمیلن کے یہاں سے جانے تک چیم بروک خاندان ہی کے قیصے میں رہی

ایک ایک چیز سے میری یا ویں وابستانھیں بچین کی یادیں کچھالیامحسوں ہوتا تھا جیسے ہر چیز ایک تنکر ہے جس سے میں بندھی ہوئی ہوں یا جس نے مجھے برسون بعدایک بار پھرساحل رکنگرانداز کر دیا ہو۔ میں جانتی تھی کہ زیاوہ فیمتی سایان دوچھتی میں

کٹین پہلے ہم نے کمروں کا جائزہ لیا اور سہ پہر ہونے پر جب میں لنک کے ساتھ آخری کمرے میں '' ہم ایسی رکابیوں میں اسٹیک کھاتے تھے نااب ان کی خوابگاہ میں داخل ہوئی تو میرا ول دھڑ کنے لگا ہیہ بلیٹیں نوادرات میں شامل ہوگئی ہیں اور ان کی بہت ۔ وہی کمرہ تھا جہاں میری بال اوریایا تنین سال تک

تھا کہ سب سے حجھولی کرنگی تالاب میں کر کر قووب تنی ۔ دوسر ہے سال ان کی فصل خراب ہو کئی اور وہ تیکس ادائہیں کر سکے لیکن انہوں نے جلد ہی سینجالا لے لیا۔ تا ہم ابھی دوسری فصل کٹ کر گودام میں رکھی ہی گئی تھی كداجا نكبآ ك لگ كئى جس ميں قصل كے علاوہ ان کے ڈھور ڈنگر بھی جل گئے ان کے سب سے بڑے بينے کواس کے فوراً بعد شہر میں بہت انجھی نوکری مل کئی تو اس نے پہلی شخواہ ہے ایک تھوڑی خریدی، ایک روز رات کے وقت نہ جانے کس طرح کھوڑی ری تڑا کر بھا گے نگل لڑے نے اس کا پیچھا کیا تو دلدل میں دھنس سر اس کی لاش تک مہیں ملی اور پھراس حر ما<u>ں نصیب</u> خاندان نے عمارت فروخت کرنے کا فیصلہ کرلئا۔وہ ال بات كا قائل ہوگيا تھا كہ عمارت آسيب زدہ ہے کیکن پھراجا تک شوہرنے فیصلہ مدل دیا تاہم عورت ضد کی ملی تھی وہ اسیٹے بچوں کو لے کر جگی گئی اس کا شوہر دس سال بعد بھی اسی علاقے میں رہا تھا کیکن ا يك روز جب وه اين بندوق صاف كرر باتھانوا جا نگ کولی جلنے ہے وہ بھی مرگیااور ....!''

'' پلیز'' میں نے کھبرا کرانیک کی آسٹین پکڑلی۔ ''اگر میں بھوت پریت پراعتقادر گھتی تو فوراً یہاں سے بھاگ جالی۔'

پھرہم نے کام میں مصروف ہو کروقتی طور پرسب يجه بھلاديا۔

میں نے ایک جھوٹی الماری سب سے پہلے کھولی جس میں کھانے کے برتن رکھے ہوئے تھے جنہیں و كي كرميري آئيس جمك الفيل-

'' ویکھولنگ'' میں نے ایک ٹرانسپر نٹ پلیٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔

نومبر ۱۰۱۵ء

ساتھے رہے تھے اور جہاں ..... میں نے ان کی لاشیں

میں نے ویکھا اورمحسوں کیا کہاس کمرے میں انک داخل ہونے ہے جیکیار ہا ہے لیکن جب اس نے مجھے بے دھڑک اندر جاتے ہوئے ویکھا تو وہ بھی خاموتی سے چلاآ یا۔

''آ تشدان میں آ گ تو جلا دو لنک بیہاں بڑی حلی ہے۔" میں نے اس کا دھیان بڑانے کے لیے اسے کام سونب دیا و لیسے بیرحقیقت تھی کہان کی خوالگاہ میں دوسرے کمروں کی ہنسبت زیادہ ختلی تھی۔ میں سانس روک کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ہر چیزا بی جگہ برموجودھی۔ شاید نیلام میں خرید نے دالے لوگوں کو علم ہو گیا تھا كماس كمرے ميں كچھ ہواہے۔انہوں نے اسے بند

ڈریسنگ میبل برمیری ماں کا نفرئنگ سنگھارکھا ہوا تھا۔ایک پینٹنگ جھول رہی تھی جس پراینااونیل، کے دستخط صاف نظرآ رہے تھے بھرمعاً میری نظرآ کینے پر یر میری بنفشی استحصی خود مجھے گھورنے لکیں میں.... میں کینڈرااونیل کوئہیں....اینااوینل کودیکھ رہی تھی میرےجسم میں ایک عجیب سیسنسنی ہونے لگی میں نے اپنی رکفیں کھول کیس جو پھیل کر کولہوں تک لہرانے لکیں وہ بھی اس طرح اپنی زفیس کھولے گھوتی رہتی تھی میں نے ڈریننگ نیبل کے اسٹول پر بیٹھ کر اس کی ایک ایک چیز کو حجھوا پیرمیری اس مال کا سامان آ رائش تھاجس نے بھی مجھےان چیز وں کوچھونے ہیں دیا تھا ہاتھی دانت کے یاو ڈربکس میں یاؤڈراب بھی کرنے لگی میں نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھامیری موجود تھا اس کی مخصوص مہک اے بھی برقرار تھی آ تھوں سے آنسو بہدرہے تھے اور یاؤڈر کی تہدیس میں نے نرم وملائم بیف کواییے رخساروں پرملا، ناک پر کیسریں بناتے ہوئے سرخ ہونٹوں تک پہنچ رہے ملایشنانی نے پرلگایا اس کی گہری سرخ لی استک استانی کی گھری سرخ لی استک

طلائی کیس میں موجودھی جسے میں نے بھی استعال کیا میں بالکل ای کے انداز میں احتیاط سے لپ اسٹک لگانے لکی میں اسے ایسا کرتے ہوئے سیکروں بارد مکھ چکی تھی اس کا سینٹ اب بھی رکھا ہوا تھا میں نے کانوں پرلوؤں کے نیچے لگایا گردن پرلگایا وہ بھی ایسے ہی کیا کریل تھی اور پھر میں اس کے تنکھے سے بال سنوارنے لکی۔

پھر میں نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا میں اپنا اونیل بن چکھی۔ اینامجھے گھورنے لگی۔

اس کی بیشانی پربل پڑنے گئے۔ میں نے اپنی انگلیوں کو بھگو کراپنی بھویں تھیک کیس

تووه مشکرانے گئی۔ ''فریڈرڈ بیئر ذراکنگن تو دینایے''

ا کیا طویل قامت بارلیش محص آئینے میں اینا کے ساتھ مودار ہوائیکن اس کے ہاتھ میزے ایے شانوں

پر تھے۔ ''کینڈرا کیا کہہ ....!''اس نے ایک جھٹکے سے '' کینڈرا کیا کہہ ....!'' مجھے آئینے سے دور کردیا۔ مجھے ایبا لگاجیئے میں گہری نیندے بیدارہورہی ہول۔

''لنک؟'' میں نے حیرت سے اس کی طرف

''تم نے مجھے فریڈ کیوں کہا کینڈرا؟'' اِس کی آ تکھوں میں اضطراب بھا میں جواب نہ دیے سکی ہیہ میرے مایا کا نام تھامیں نے لیک کرنشو پیپربلس سے کٹی ٹشو زکا لیے اور جنو کی انداز میں میک اب صاف تھے۔ میں اینا کا چہرہ صاف کرنے کے لیے باتھ روم نه مسر ۱۰۱۵ء

میں بھا گ کئی۔ میں اینانہیں کینڈراٹھی لنک نے باتھ روم ہے میری سسکیاں سیس اور جب اندرآ یا تو میں سنک برجھلی رور ہی تھی۔

" پریشان مت هو کینڈرا، میں یہاں موجود ہوں میں پہلے ہی جانتاتھا کہاں کمرے میں آنے سے کچھ تہیں ہوگا جلویہاں نے نکلو۔'

میں اس کے سینے برسرر کھ کرآئینے والے چہرے کی بادمٹانے لگی۔ پیتہیں، میں نے اپنا کے سنگھار کا سامان کیوں استعمال کیا تھا میں نے آئینے میں اینے بحائے اس کا چہرہ کیوں دیکھ لیا تھا کیا میں اس بند تمر ہے کو کھول کراس کی روح کوفتید سے آزاد کرنچی تھی این مال کی راوح کو .....

'' لنگ تم آج رات لیبیل رہو گے ورنہ ميں ہو....میں ا''

اس نے میرے کیلے بالوں کی لٹ کو جھوتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔'' تھیک ہانا تیار کرواوراس دوران میس ای جھونبرای سے سامان لے آؤ مجھے صرف باریج منٹ لکیس کے اس دوران تم اس کمرے کی طرف دیکھوئی بھی مہیں۔''

'' ٹھنگ ہے۔''میں پڑمردہ انداز میں ہس پڑی۔'' تمہاری غیرموجودگی میں اس کمرے کا خیال بھی دل مىرىهبىس لاۇرسى كى - '

میں اس کے ساتھ فرنٹ ڈور تک گئی اور پھراسے اس دفت تک دیکھتی رہی جب تک وہ او بھل تہیں ہو گیا میں باہر ہی بیٹھ کئی کیونکہ اندر جانے کے خیال ہی سے

جھاڑوں کومحسوں کرتی رہی جوشور بھی مجارہے تھے۔ ایک پراپنا کرم کرے میں۔'' بھر معا مجھے اس بدنصیب خاندان کا خیال آینے لگا میز اسر تیکیے پرتھااور کشیدگی کی بجائے بڑی راحت جس نے مکان نیلام میں خرید کر تباہی خرید لی تھی۔ محسوں کررہی تھی۔

میں نے اس خیال کے کرب سے نیجنے کے کیے خوش کوار باتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ آنٹی ہمیلن کا خیال ہی خوش گوار تھا۔انہوں نے مجھےا ہے حکر گوشے کی طرح بالا بوساتھا وہ مجھے رات کوسونے ہے ہملے کہانی ضرور سنائی تھیں اور پھران کی سنائی ہوئی ایک ایک کہائی مجھے یادا نے لکی اور میں لاشعوری

منجعی لنک واپس آسگیا۔ " بیسم بہت خوش آئند تندیل ہے کینڈرانگرا کے ہی السیلے مسکرارہی ہو، بڑی تنجوس ہو۔ میں اس کی آ وازین کرا چھل بڑی اور چھر میں نے اسے بتا دیا کہ میرے بننے کی کیاوجہ کی وہ بھی بننے لگا کیونکہاں نے مجھی جین میں یہی کہانیاں تی تھیں۔

وہ داڑھی صاف کر کے آیا تھا اس کے بال اب الجھے ہوئے ہیں ہتھے کیڑوں پر کوئی دھیہ ہیں تھااوروہ بہت یبارا لگ ر ہاتھا۔

'' کھانا کیا بکایا ہے عورت''اس نے بڑے بیار ے بوجھااور میں جھوم اٹھی اب <u>مجھے کوئی خوف جیس</u> تھا اس کی موجود کی میں ڈرنے کی کوئی وجہ ہی تہیں تھی۔ ....☆☆☆.....

میں صاف ستفرے بیڈیر لیٹ گئی اور پھر میں نے بچین کی وہی حرکت کی جوآنی ہیلن نے مجھے سکھائی تھی میں نے دنوں ہاتھوں سینے پر رکھ کر آ تھیں بند کرلیں۔

"اب میں سونی ہوں میں خدا سے التجا کرنی ہوں کہ وہ میری روح کی حفاظت کرتا رہے اور دعا کرتی فروری کی اس جاندنی رات میں، میں ہوا کے ' ہول کہ خداکل کا دن میرے لیےروش کردے خداہر

نومبر۱۰۱۹ر

**Specifor** 

Tickson I Move I Walk Rivisco By Dorllon Work

کمرے میں گئی اس کا جیکدارگاؤن اس طرح لہرار ہاتھا جیسے ہوا کے دوش براڑر ہاہو۔

میں اس کا تعاقب کرتی رہی۔ وہ ہال سے ڈرائنگ
روم اور پھر ڈائننگ روم میں گئی، پھر وہ لنگ کے کمرے
میں جا کرموم بتی کی روشن میں اسے گھور نے لگی لیکن
پھر جہ بانک نے کروٹ بدلی تو وہ ایک طرف ہٹ
گئی اس کے بعداس کے قدم میر سے کمرے کی طرف
اٹھنے ۔ لگے اس نے اندر جا کر بیٹر پر لیٹی ہوئی لڑکی کونظر
انداز کردیا بچھا ایسے جیسے وہ مجھورہی ہوکہ بیصرف جسم
انداز کردیا بچھا ایسے جیسے وہ مجھورہی ہوکہ بیصرف جسم
ہردراز کا سامان بچھیر ڈالا۔

''اوہ وہ جہلی بار بولی۔ ''دیہبیں ہونی جائے وہ کہیں اور جھیا ہی نہیں سکتی تھی ایسے تلاش کرنا بہت ضروری ہے وہ وعدہ خلاف

نكل اس نے معاہدے بر مل جیس كيا مكراس نے كہال

بھپادی، ایک ایک لفظ سے پریشانی طیک رہی تھی، ہم کمرے سے نظل آئے کیکن اس سے قبل ہم ذبول ہے ایک ساتھ بیڈ پرلیٹی ہوئی لڑکی کود یکھا وہ اب بھی سورہی تھی کی سے تاثر ات تبدیل ہو جکے تھے وہ بار بار کروٹ لے کرآ ہیں بھررہی تھی۔ اس کے تاثر ات تبدیل اس نے چہرے برسلوٹین تھیں اضطراب تھا۔ اس نے چہر و برسلوٹین تھیں اضطراب تھا۔ ہم اسے چھوڈ کر باہر آگئیں۔

اس کارخ اب دوجھتی کی طرف تھا۔ ہم نے آگے بیجھے سٹرھیاں چڑھیں کیکن پرانی سالخوردہ سٹرھیوں پر ہمارے بیر پڑنے کے باوجود بھی کوئی آواز پیدانہیں ہوئی۔

تاریک دو چھتی میں موم بتی کی وجہ سے دھندلی روشنی بھیلنے لگی وہ بڑی تیزی سے سامان النے بلٹنے لگی۔ بجرخواب شروع هو گيا-

ہم وہ بہر وہ بہر ہے ہے۔ یہ احساس ہوا کہ میری روح جسم سے
الگ ہورہی ہے میں نے خود کو بستر پرسوتے ہوئے
دیکھا اور اس کے بعد میرے جسم کی تصویر دھندلانے
گی ایسالگا جیسے خواب آؤٹ آف فو کس ہونے لگا ہو
لیکن نہیں ۔۔۔۔ بیڑا ہے بھی واضح طور پرنظر آرہا تھا ہی
کیفیت فرنیجر کی بھی تھی واضح طور پرنظر آرہا تھا ہی
کیفیت فرنیجر کی بھی تھی پھر میں اپنے وجود سے الگ
کیفیت فرنیجر کی بھی تھی پھر میں اپنے وجود سے الگ
کیفیت فرنیجر کی بھی تھی کھر میں اپنے وجود سے الگ
کھڑی ہوگئی ادر بیڈ پرجسم کا دو ہرا خاکہ دھندلانے لگا

اگر جہاب کمرے میں میرے دووجود تھے کین سوچ اور فکر کی لہریں اس وجود سے نکل رہی تھیں جو پڑے عزم کے ساتھ درواز سے کی طرف جارہا تھا میرا وہ دجود جومتحرک تھا جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔

میرارخ ان کی خواب گاہ کی طرف تھا۔ میں نے دروازے کو کھولا تو وہاں اینا کو دیکھ مر حیرت زدہ نہیں ہوئی لیکن دہ میری موجودگی سے باخبر نہیں ہوگی۔

اینانے وارڈ روب کھول کررئیمی بھولدان گاؤن نکالاادرائی خوب صورت شانوں برڈال لیا بھروہ کمر کی دوڑی احتیاط ہے باند ھنے کے بعداسٹول بربیٹے کرمیک اپ کرنے گئی جب اس نے اپنی زلفوں میں سکنگھا کیاتو وہ حیکے گئیں۔

آئینے میں خود کور کیھنے کے بعد وہ مطمئن ہوگئی۔ اس نے کمرے میں رکھی ہوئی واحد موم بتی اٹھائی اور پھراس طرح ہال کی طرف بڑھنے لگی جیسے اس کے قدم زمین برنہ بڑر ہے ہول۔

ز مین پرنہ پڑر ہے ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت غصے میں ہے یا کسی خاص کام کو پورا کرنے کے لیے کوشال ہے۔ موم بی کی روشنی میں وہ ایک کمرے سے دوسرے

نومبر ۲۰۱۵ء

آياده خواب جيش تھا۔ میں شدت خوف سے کا بینے لکی اور میں نے کمبل کے اندر منہ چھیالیا پھر جب لمبلِ کی گر مائی سے میری

حالت بہتر ہوئی تو میں سوچنے لگی اے کس چیز کی تلاش کھی میں نے بیسوال اینے ذہمین سے کیا اور پھر فورایادا کیا کهوه داری کودهوندری هی اے خطوط کی

بھی تلاش تھی جو ڈائری کے ساتھ کسی صندوق میں

ر کھے ہوئے تھے لیکن صندوق .....ووچھتی میں مہیں تھااس کی جگہ خالی تھی وہاں گرد وغبار سے صاف ایک

چوگورنشان بناہوا تھا۔

کین بیسب خواب تھا میں نے خود کوا جھی طرح سِل میں لیسٹیتے ہوئے خود سے کہا تو پھر گاؤن کہاں ے آگیاریہ وال بھی خودمیرانی تھا۔

میں لمبل بھینک کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی بوری طرح سورج طلوع تبين ہوا تھا ليكن ميں احيمی طرح جانی تھی كاب ميں نے اگرا محصي بندكيس تو خواب اس جگه سے دو بارہ شروع ہوجائے گا۔ جہاں اس کا سلسلہ ٹوٹا تھا میں نے عجلت میں نائٹ گاؤن اتار کرسوئٹر بہنا اور جوِنهی آئینے کی طرف دیکھا تو میراجسم کا نینے لگامیری آ نگھوں کے سامنے کا لے دھے ناچنے لگے۔

نکلی اور میں کڑ کھڑانے لکی مگر ہزار خواہش کے باوجود بھی بے ہوش نہیں ہوسکی آئینے میں نظر آنے والے عكس كاخوف مجصے جامد كر گيا وہ عكس مجھے اس وفت بھى کھوررہا تھا جب لنک اپنی مصنوعی ٹا نگ کے باجود نہ جانے کس طرح دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اس د یکھتے ہوئے سوچااوراس مرتبہ میری چیخ نکل ہی گئی۔ نے پہلے جھےاور پھر کمرے میں بھرے ہوئے سامان كمرے كى حالت ابتر تھى درازيں تھلى يزيں تھيں كى طرف ديكھااور پھر بھے گرنے ہے ال ہى اوران كاساراسيامان فرش يربكهرا بهواتها كياايناكى روح سنجال ليا-" كيابهوا كينڈرا..... بولو.... بتاؤ كيابهوا-" "وه ..... يهال موجود تھي " ميں نے سرسراتے

''اوه....!''اینا پھردانت بنیں کر بولی۔ ''وہ ای جگہاں کے خطر پڑھتی تھی اسے بیر کمان تھا کہ مجھے کچھہیں معلوم سلین میں نے بھی ایک ایک خط بڑھ لیا تھا بے جاری ہیلن وہ تو صرف دوستانه روبيه رکھتا تھا مگر ہيكن سيمجھ بيھى كه وہ اسے د بوانہ وار جا ہتا ہے وہ تو صرف مجھ پر عاشق تھا۔ ہیکن کو روز اول ہی ہے بیداحساس کرلینا جاہیے تھا اوہ....مکن ہے اس نے اپنے خطوط کے ساتھ صندوق مين چھياديا ہو۔''

مگر دہاں کوئی صندوق موجود نہیں تھالیکن ایسے آ ٹارضرور سے جیسے یہاں بھی کوئی چوکور چیزر کھی

و منهیں ....! 'اینا کانپ اکھی۔

"دوه مجھے سے نفرت کرنی ہے۔ مجھے ہرصورت میں ڈائری پر قبصه کرلینا چاہیے، ڈائری ..... ڈائری..... ڈائری میرلفظ اب میری ساعت پر ہتھوڑ ہے مارر ہے شقطیع کے سورج کی جہلی کرن میری آ تکھول پر بڑ رہی تھی \_سرمیس در داہور ہا تھا دیاغ میں سنسٹاہیے ہو ر ای کھی اور میں آ تکھیں پھاڑے جھت کو گھور رای گئی۔ پھرکوئی چیز بیڈ ہے بھسل گئی میں نے ہاتھ بڑھا کر اسےاٹھایااور پھر چیختے چیختے رہ گئی۔

به اینا کاد بی بھولدارگاؤن تھا۔ میں نے اسے خوف و دہشت کے عِالم میں ایک طرف احیمال دیا میں نے اس سے پہلے بھی پیگاؤن نہیں دیکھا تھالیکن میں جانتی تھی کہوہ اے بڑا پیند لرتی تھی۔ یہ یہاں کس طرح آیا میں نے ادھراُدھر

واقعي يهال آئي تقي؟

نومبر ۱۰۱۵ء

Sense of the same of the same

كم من هي خطي من مقد الله الم بروقت برماه آب كي د بليز ير فراجم رينكي ایک رہالے کے لیے 12 ماد کاز زنالانہ (بشمول رجسرُ دُرُوْاك خرج ) باكتان شكة بركو الفي من 700 روسي افریقرامریکا کمینیڈا 'آسٹریلیااور نیوزی لینڈ کے لیے 5000 روک (ایک الامنگواند) 6000 (وقيد (الكَّالكَ مَنْكُوان في مِر) میرُل ایب ایٹیائی کورپ کے لیے 4500 روسي (ايك ما تدمنگواشنے) 5500 روسے (الگ الگ متواتے پر) رقم ؤیمانڈ ڈارفٹ منی آٹر ڈرمنی گرام ویسٹرن یونین کے ذریعے جیجی حاسمتی ہیں۔ مقامی افراد دفتریس نقداد الیکی کرسکتے ہیں ۔ نے اُفی گروسی آفسی کیشنز 福岡 +922-35620771/2:シール aanchalpk.com

aanchalpk.com aanchalnovel.com Circulationn14@gmall.com ہوئے کہتے میں جواب دیا۔ دو کون؟"

''اینا۔' بیہ کہہ کرمیں اس کی بانہوں میں جھول گئی۔
مجھے یادنہیں کہ لنک نے مجھے کس طرح سنجالا
کس طرح بیڈ پرلٹایا لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ جب
میری آ تکھیں کھلیں تو میں بیڈ پرلیٹی ہوئی تھی اور لنک
میری آ تکھیں کھلیں تو میں بیڈ پرلیٹی ہوئی تھی اور لنک
کولڈ کریم سے میرے گلے اور گالوں پر مالش کر رہا
تھا۔ شاید وہ اس میک اپ کوا تار رہا تھا جو میں نے
گرشتہ شب ان کی خواب گاہ میں کیا تھا اور جومیری
گوشش کے یا وجود صاف نہیں ہوسکا تھا۔

یا دواشت بحال ہوتے ہی میں پھر کا پنے گی اور میں نے احساس شخفظ کے لیے لنگ کے دونوں ہاتھ تھام لیے اس کا جسمانی کمس ہی مجھے اس خوف سے بچا سکتا تھا۔ مجھے پرسکون ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ اس دوران لنک مجھے تسلیاں ویتا رہا پھر جب میری کیفیت بہتر ہوگئ تو اس نے بھرا ہوا سامان جمع کر کیفیت بہتر ہوگئ تو اس نے بھرا ہوا سامان جمع کر شیب کے درازوں میں بھرنا شروع کردیا اس دوران میں بتالی کے درازوں میں بھرنا شروع کردیا اس دوران میں بتالی رہی۔ میں نے اسے رہتی پھولدار گاؤن اٹھا کر دکھانے کے لیے کروٹ بدلی ادر گاؤن کی طرف ہاتھ دکھانے میں ایک دفعہ پھرین ہوکررہ گئی۔

خواب میں ،اینا جوموم بی کے کر اِدھراُدھرگھوم رہی سے کھی۔ اب وہی موم بی میر سے سر ہانے رکھی ہوئی تھی۔ لئک خاموشی سے گاؤن اور موم بی کو دیکھیا ہوا میری باتیں سنتا رہااور پھر جب میں خاموش ہوگئی تو

'' کافی ہوگی؟'' میں نے اثبات میں گرون ہلاتی ہوئی اس کا سہارا لے کر کھڑی ہوگئی۔ ہم دونوں اس تھنڈے کمرے سے گرم کچن میں آگئے اور چند ہی منٹ بعد جب میں نے گر ما گرم کافی

نومبر ۱۰۱۵

Section Section

تہمیں خطوط اور ڈائری کی موجودگی کا پہلے سے ملم تھا۔'' کی چسکی لی تو میرے اعصاب کی تروخ اور کشید کی دوہبیں \_' میں نے ذہن پر بار بارزور دینے کے میں احیا نک کمی ہوگئی۔ بعدجواب دباب

'''کینڈرا....!''کنک نے دھیرے سے کہا۔ "میراخیال ہے کہتم اس گھر میں محفوظ ہیں ہو۔" "بال مجھے بھی ڈر لگنے لگا ہے لیکن لیک مجھے چند

روز بہاں رہنا پڑے گا کیونکہ انجھی کام مکمل مہیں ہوا ہے۔اگر میں سامانِ لیے بغیرون شب جگی گئی تومس

منبل کو بڑی مایوی ہوگی۔' میں نے کافی کا کسید دونوں

ہا تھوں میں دباتے ہوئے جواب دیا۔ دوممکن ہے کل رات کے واقعہ ما خواب کی ایک وضاحت بھی ہومیرامطلب ہے کہ میں جب جیمولی سی بیچی تقو عام طور بر نبیند کی حالت میں چلتی پھرتی رہی تھی سیکن پھر جب میں آئی ہیکن کے ساتھ بہاں ہے چکی گئی تو یہ کیفیت بھی ختم ہوگئی تاہم گزشتہ شب

ممکن ہے کہ بھھ پر پھر ای مرض کا دورہ پڑا ہواوراس کی وجہ دہی ماحول وہی مکان اور کمریے ہوں جن کے

باعث میں اس مرض میں مبتلا ہوئی تھی جہاں تک اینا کے میک اپ کا سوال ہے تو مین اس کی بھی نفسیاتی وجہ

پیش کرنی ہوں جب میں جھوٹی سی تھی تو مجھے اینا کے ميك اي كاسامان بهت احيما لكّنا تقاليكن ايناني بهي

مجھے اپنی کوئی چیز چھونے تک کی اجازت نہیں دی۔ بھی

تجھار میں اینا کے قریب کھڑی ہوکراہے میک اپ کرتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی کیکن ایک مرتبہ جب

میں نے پر فیوم کی بوتل کو ہاتھ لگانا جا ہاتو اس نے مجھے

ھیٹر ماردیااس کاجملہ مجھے ابھی تک بادہے اس نے کہا

تھا کہتم میری کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤ کی ممکن ہے کل رات میں نے جو میک اپ کیا وہ بچین کی اس

خواہش کارڈمل ہو۔''

'' چیکوٹھیک ہے میں سیجھی مانے لیتا ہوں کہتم نے نبينة کي حالت ميں گاؤن اور موم بتی بھی نکالی کيکن کيا

''سنو، کینڈرا میں ماہرنف یاتِ نہیں ہوں۔'' کنک

وولیکن میراخیال بیہ کہتم نفسیات کاسہارا کے

''تم نے کہاتھاوہ بہال موجود ہے پھر میں نے نام

لنک کا چېره دهل سا گيا اور ميس بھي خوفز ده ہوگئ

''تم روح اور بدروح کی موجود کی کے قائل

كرخوركوبهلارى موكمهيس يادب ميري داخل موت

دونهیں مجھے یا دبیس <u>"</u>"

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

Section

نے پر تفکرانداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ئىتمىنے كيا كہاتھا؟" يوجها توتم اتنا كهدكرب بهوش بوكئ تعيس اي كامطلب سیهوا کهاس ونت تم اس کی روح کود مکھر ہی تھیں۔ مجھے واقعی اینا نظر آئی تھی۔ ہولنگ۔'' اس مرتبہ میں نے بڑے کمرور کہجے

ق بنیم سی چیز کا قائل نہیں کیمن صرف اتنا کہنا جا ہتا ہوں کہ کل رات اینااؤٹیل اس منکان میں موجودتھی اور میں ریبھی کہنا جا ہتا ہوں تم اپنی ماں سے زیادہ محبت تہیں کرتیں ۔

ان کایتیمره کسی همپٹر کی طرح لگا۔ ورتبيس ميس اس يصحبت كرتي تهي لنك. '' میں نے بھی شہیں اس کی گود میں نہیں دیکھا کینڈرا مجھے یادیے کہتم اسے می یا ممانہیں بلکہ ہمیشداینا کہا کرتی تھیں اوراس کے برعیس تم نے بھی اہے والد کوفر پڑنہیں کہا ہمیشہ یا یا کہتی تھیں ۔اس کی

"ليكن تم اسے مما كہنا جا ہتى تھيں يانہيں؟" بيربرا

نومبر ۲۰۱۵ء

" کھیک ہے کینڈرا فی الوقت میں شکست تسلیم كرليزا هول كيكن صرف ال شرط يركهاب جب تك تم یہاں ہو میں تمہار بے ساتھ ہی رہوں گا میں تمہیں تتحفظ فراہم کرنے کی ہرممکن کوشش کروں گا۔'' ہماری آئے تکھیں جار ہو ہیں اس کی آئلھوں میں صرف يباراورخلوص نظرآيا تؤييس تمامعم بهلا كرحجهوم اتھی۔اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور میر ہے دل و د ماغ میں جلتر نگ نج اٹھے۔ '' کینڈرا'' اس کی سرگوشی کسی حسین بیکار کی طرح

لگی" مجھےتم سے محبت ہے۔" میں کھے بھی نہ کہا تھی اس میرے آنسو بہانگلے اور وه البيس يو تحصيه لگا-

، دو چھتی کی سیرھیاں گزشتہ شب کی طرح خاموش ندر ہیں اور جو نہی ہم نے بہلی سٹرھی پر قدم رکھا تو سارا زینه زورزورے احتجاج کرنے لگامیا وازس کر مجھے یقین بوگیا کہ کل میں نے زینے پر چڑھنے کا خواب ہی دیکھا تھاوہ حقیقت نہیں تھی میں صرف ایک موم بتی کی روشنی میں بہال رات کے دفت ہر گر مہیں اسکتی تحقی \_ لیکن اینا..... بال، اگر وه روح تھی تو وه ضرور آسکتی تھی ویسے بھی مجھے ایسی کوئی بات یادنہیں جس ے اینا بھی ڈری ہو۔

لنک نے اینے مضبوط کندھوں ادر ہاتھوں کی مدد سے زنگ آلوو در دازے کو بمشکل کھولا جبکہ خواب میں بدوروازه بردى آسانى سے كل كيا تھا۔

دوچھتی میں کاٹھ کیاڑ بھرا ہوا تھا اور ایک طرف

"لنك ....!" ميں نے اس كاباز وتھام ليا۔ ''خواب میں اینا اس کھڑ کی کے قریب صندوق تلاش کررہی تھی۔جوائے ہیں ملاتھا میراخیال ہے کہ عجیب سا سوال تھا جس کا جواب دینے سے قبل میرا ذہن ماضی میں ٹھوکریں کھانے اور میرے حلق می*ں* پھندے سے پڑنے لگے۔

ودنہیں .... میں نے بمشکل جواب دیا اور اس کے ساتھ بھندے بھی غائب ہوگئے۔

«لیکن اس کا مطلب بیرتونہیں کہ میں اس سے نفرت کرتی تھی۔اس نے بھی مجھے ممانہیں کہنے دیاوہ آنی سے بہت مختلف تھی اس نے بھی مجھے کوئی کہائی مجین سنائی انیک بار جب میں نے اسے بایا کی موجود کی میں مدر کہاتو وہ سجیدہ ہوکر بولی تھی مجھے اینا کہا كروكينڈراميں اتن كم عمر ہوں كەايك بچى كى مال لكتى ہى نہیں اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ مال کی حیثیت ہے الرجي محسوس كرتي تهيي اور ينقبناً اي باعث وه ممتا كا اظہار بھی نہیں کر عقی تھی لیکن آئی ہیکن اس سے بہت مختلف تھیں انہوں نے میری زندگی میں اس خلا کو ہر كرديا جوابينا كوبهرنا حابية تقاميري أتنكهون مين جكن سی ہونے لگی لیکن اس مرتباآ نسونہیں آئے۔ '' بیچه بھی ہوآ نٹی ہیلن تمہاری حقیقی ما*ل نہی*ں

"ميري أنكهول مين أنسوآن كيوه يران زخم كھول رہاتھا۔

"ميراخيال ہے كہ ايناته ہيں بوجھ بمجھ كريمار نہيں کرلی تھی شایدا ہے تم سے نفرت بھی تھی اور ممکن ہے کهاس کی روح مهمین دیکھ کرسلگ آھی ہواور اس کا مقصد بيہوكةم يہاں ہےنكل جاؤ''

"پیسب مافت کی باتیں ہیں لنک " میں نے آنسو بوجنتھے ہوئے جواب دیا۔"میں دو کام لے کر روش دان نما کھڑ کی کھلی ہو کی تھی۔ یہاں آئی ہوں بہلا یہ کہ نوادرات خرید کر لے جاؤں اور دوسراب کہاہیے والد کے نام پرلگا ہوا دھبہ مٹا دوں تا كەلوگ انہيں قاتل نەجھيں ي

نومبر ۱۰۱۵م

يهي زياده بهترتها كيونكه يقينأ ميرا وجودان دونول کے درمیان وجہ عناد بن سکتا تھا اور میں نہ جانے کیوں ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑانہیں دیکھنا جاہتی تھی میری دلی خواہش میر کھی کہ ودنوں ایک دوسرے کا

احترام کریں اوربس۔ مين لنك كوخدا حافظ كهه كراشيشن ويكن مين نكل گئ مگرعقب نما دورتک چغلی کھا تار ہا کہ لنک ڈیوڑھی آپر کھر اہوا گاڑی کی طرف، ہی دیکھر ہاہے۔

ڈین مجھے دیکھ کرخوشی ہے کھل گیا۔ میں اس کی آ تکھوں میں آئیس ڈال کر بات نہ کرسکی کیونکہان ہ تکھوں ہے محبت صاف جھلک رہی تھی۔ پھر جب اسے پیلم ہوا کہ لنک رات کو بھی مکان ہی میں سوتا ہے تواس کے چرے پر غصے کے واضح تاثرات امھرآ کے جنہیں میں نے نظر انداز کردیا۔ کھودر بعد میں نے بدعابیان کیا۔

"صندوق" ال نے کافی کا کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے کمحہ بھرکوسوچا اور بھراس کے ماتھے سے شكنيں دور ہو سئيں۔

'' ہاں مجھے یاد ہے درجل سرکس اسے لے گیا تھا اس کی دادی ایما کا دعویٰ ہے کہ وہ تمہار ہے ہیم بروک کی عزیزہ ہے تمہاری آ مد ہے چند روز مبل ورجل میرے پاس آیا تھا۔اس کے مطابق صندوق ایماکی ملكيت تفاللهذاميس نے كوئى اعتراض نہيں كيا صرف اتنا بوجھا کہ اس میں کیا تھا اس نے بتایا کہ ایسے كاغذات تصح جن كاتعلق سركس خاندان كے شجرہ "وین "انک کے چہرے پرایک رنگ آ کرگزر نسب سے ہے اگراس صندوق میں تمہارے کام کی کوئی دیز ہوتوایما ہے کل لو۔'' ''ننرور'' میں نے فورا ایما سے ملنے کا فیصلہ کرلیا

صندوق آنی کی ملکیت تقالمیکن مجھے الیفنٹر میں آئی کے سامان میں بھی کوئی صندوق نہیں ملاتھا۔'' ہم کاٹھ کہاڑے بیتے ہوئے کھڑی کی طرف براھ سے اورسب سے مملے لنک ہی وہاں تک میہنجا۔ ''یہاں کچھ بھی بہیں ہے کینڈرا۔'' میں میں بھر میں اس کے قریب بھنے کر فرش کو

و ہاں گر د وغبار ہے صاف ایک چوکارنشان بنا

جیسے کوئی وزنی جوکور چیز یہاں سے اٹھا کر لے

"اب بولو كيندراتم نے جومنظر اور واقعات بيان کے تھے وہی سیج تابت ہورہے ہیں اگر تمہیں اینانے صندوق کے بارے میں نہیں بتایا تو پھر کس نے تہیں اطلاع دی تھی کہ صندوق دو چھتی میں ہے اور وہاں صندوق کی جگہ خالی نشان ہے۔''

''میں روحوں پر یقین تہیں رکھتی لنک '' میں نے وهيمي لهج ميس جواب دياوه يقينأ بية ثابت كرنا جاه رباتها کہرات کو میں نے خواب جیس دیکھا مجھ پر جو کچھ بھی گزری ده حقیقت تھی۔

«بههیںاب حقیقت پریفین کرلینا چاہے۔' د دنہیں بہ بتاؤ کہ کیا میرے آنے سے بل کوئی اور اس مكان مين آيا تقابهٔ''

' ' نہیں 'لیکن کیونکہ میری جھو نیر' ی خاصی دور کیے لهٰذاكوئي بهى چورى حصيداخل ہوسكتاتھا۔" '''ممکن ہے، ڈسن کوصندوق کے بارے میں کولی

علم ہو کیوں نہ ہم اس سے بات کرلیں۔" گیا۔ میں اس کی کیفیت سمجھ کرمسکرانے گی۔

"اسے تم ہی بات کرلوتو بہتر ہے میں یہیں

نومبر ۱۰۱۵ء

اس رات مجھے کوئی خواب نظر نہیں آیا اور میں سکون کی نیندجی بھر کرسوتی رہی کیکن مجھے نیند کی حالت میں تجھی پیرضرور باد تھا کہ میں اشار پیلیں میں ہوں اس عماریت میں جہاں میر ہے والدین کافل ہوا تھا۔ البنن میں نہیں جانتی تھی کہ اکلی صبح ایما کی ہدایت پر

ورجل كياكرنے والا ہے۔

·····☆☆☆.....

''ناشتہ لاؤ پیاری *لڑ*ی۔'' لنکِ ورزش کرنے کے ہے انداز میں اور جماہی لیتا ہوا کچن میں واخل ہوَا تو میں کھلکھلا کرہنس پڑی۔وہ ہمیشہ کی طرح بیارانظرآ رہا تھاہم نے ناشتہ ختم کیااور ابھی باتیں کرہی رہے تھے كه بم نے بولیس سائرن كي آوازسني ادر تھبرا كرفرنٹ وور کی جانب بھا گئے لیے بولیس کاروھوال اڑائی ہوئی ہمارے ہی احاطے میں داخل ہور ہی تھی میں دم بخو درہ کئی۔ مجھے کسی خطرے کا احساس ہونے لگا اور جب میں نے منحوں صورت شیرف کو کارے اتر تے ہوئے دیکھاتو مجھے کی می ہونے لگی۔

وهايغ مخصوص انداز ميس مسكرا تابهوا بلاا حازت گھر

''آہ .... تو تم دونوں پکڑیے ہی گئے '' اس نے سگاردا ق سے ہونٹوں تک منتقل کرتے ہوئے کہا۔ "کیامطلب؟" لنک کے چہرے برغیظ وغضب کے تاثرات انجرنے لگے اور میں بھی غصہ سے کھول اتھی کیکن ہم واقعی اس کے منفی انکشافات کامفہوم ہیں

''مس کینڈرا'' شیرف نے یر ہوس نظروں سے

اور وہ بروی محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتا رہ گیا کیونکہ میں نے تو بچین ہی میں لنک کواپنانے کا فیصلہ كرليا تفااوراب ڈین کی گرم جوشی اسی فیصلے کو کمز ورکر نا عاہی مگر ....میں جانتی تھی اگر میں نے فیصلہ بدلا توكنك توث كرريزه ريزه موجائے گا۔ .....☆☆☆.....

بوڑھی ایما سے ملاقات کامیاب ٹابت مہیں ہوئی نوے سالہ ایمااین بوڑھی تھوں سے مجھے کھورتی رہی اور يوں مجھے واليس آنا برانا كام و نامراد ايمانے نسى صندوق یا کاغذات کے بارے میں مکمل لاعلمی کا اظہار کیا تھاا ہے ڈائری کا بھی کوئی علم نہیں تھا میں نے اس کی ایک بات نوٹ کی تھی کہ ڈائر کی کا نام سنتے ہی ایما کی آئی تھیں لمحہ بھر کے لیے جنگ اٹھی تھیں اور جب میں نے آنٹی ہیلن کا حوالیہ دیا تھا تو اس کے بوڑ <u>ھےاور ملیلے چہر</u>ے پرکئی رنگ بلھر گئے <u>تھے</u> شاید ہیہ یادوں کے رنگ سے دوآ نٹی ہمکن سے بہت محبت کرتی تھی اس نے ووران گفتگو مجھ سے کہا تھا ''گڑے مردےمت اکھیڑو جومرَ گئے انہیں مرار ہے دو کیونک اب ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آ نے گا۔'' مچر جب اس نے میری زبانی سی سنا کیولنک میرے ساتھ ہی رہ رہا ہے تواس کی آسکھیں بچھ تنگیں اوروہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی۔'اپنی سادہ لوح ماں کی طرح کوئی علطی مت کر بیٹھنا۔'' میں سیجے ہیں سمجھ کی کیونکہ اے تو اینا سے نفرت تھی اوروه اینای کوساده لوح کهدری تھی۔

ایما سے ملاقات کے بعد مجھے بہرحال سکون عاصل نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک مہ بتانہیں چل سکا تھا۔ ماصل نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک مہ بتانہیں چل سکا تھا۔ کے صندوق کس کے پاس کے لیکن مجھے اِس بات پرسو میں نے سنا ہے کہ اسٹار پیلس میں کوئی غیر قانونی فیصل یقین تھا کہ ایماسب کچھ جانتی ہے مگر بتانانہیں حرکت ہورہی ہے۔''

نومبر ۱۰۱۵ء

بيمرد ہے اور آگر بي جبوت حاصل كرنا ہے كه ميں عورت ہوں تو تنسی عورت کو بلوالواور کیونکہاس عمارت میں رہ كر ہم كسى كناہ كے مرتكب نہيں رہے ہين للبذايا تو دارنٹ دکھاؤیا پھر چلتے پھرتے نظرا و ورندتم سارے ملک میں کسے کی طرح بدنام ہوجاؤ کے یا ائی کمع عقب سے تالیوں کی آ وازسنانی دی میں جو غصے میں بھری ہوئی تھی جیران ہو کرو میصنے آئی ڈین تقیس ترین سوٹ میں ایک انتہائی معقول اور پڑھے تکھے تھی کے ساتھ تالیاں بجارہاتھا۔ " واه ..... كينڌ را .... شيرف كوعلم هو كيا ہوگا كه تم اس علاقے کی ان لڑ کیوں میں شامل جیس ہو جوہتھیا ر ڈال دیتی ہیں اوراب ملومیر ہے بہترین دوست سے اس علاقے کے بہترین ولیل ہرب گورونف گورڈ ن، اب معامله سنجال لو-" '' ذرا دارُنٹِ تو دکھانا شیرف'' '' گورڈن ناک اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' بچھے دو دارنٹ دیکھنے ہیں پہلا کر فتاری کے کیے اور دوسرا کھر میں داخل ہونے کے لیے۔ شیرف نے کھبرا کرصرف ایک دارنٹ جیب سے نكالا اور گوردن كى طرف بروهاديا جس نے ايك سرسرى نظرة ال كرفورأدا بس كرديا\_ «مس كينڈرادرست لهتي ہيں پيوارنٹ كوني قانوني حیثیبه: بنهیس رکهتا کیونکه لنک اور کینڈرا دونوں ہی مرد نہیں۔اب میراخیال ہے کمس کینڈراضابطدار تسی کی شق نمبر بندرہ کی ذیلی شق نمبر ۱۳ بی کے تحتِ تم پر مداخلت بے جا،شق نمبر۱۲ سے اور زیٹر کے تحت دشنام اصطلاح کے معنی مجھے اچھی طرح معلوم تھے لہذا میں طرازی ایک سوانیس ایف کے تحت سکون درہم برہم حیرت اورنفرت سے شیرف کو گھورنے لگی خود شیرف کا سکرنے ایک سونو کی شق نمبرڈی کے تحت گھر میں کھس اس سے پہلے کہ گورڈن قانون کی بوری کتاب

"بهم سمي غير قانوني حركت مين ملوث تهيس شیرف ''اس مرتبدیس نے جواب دیا ہیہ بات سب ہی جانے تھے کہ شیرف نہ صرف جاہل مطلق ہے بلکہ وہ جوقانونی اصلاحات استعمال کرتا ہے اسے اس کے معنی بھی معلوم نہیں ہوتے۔اس کا کام تو صرف اتنا ہوتا ہے کیدہ کسی بھی معلوم ضا بطے کے تحت مقدمہ بنا کرٹاؤن کمیٹی کےاٹارنی کو طلع کردےادربس۔ ''ہم'' اس نے لفظ ہم پر خاص زور دیا اور پھر سکرانے لگا اس کی میسکراہٹ خباتت سے بھری 'اس کا مطلب بیرہوا کہتم اورلنک دونوں ایک ساتھواس ممارت میں مقیم ہو۔'' میں غصے سے تلملا کررہ گئی۔ "شیرف" میرے اندر کی پڑھی لکھی لڑکی بیدارہوتے ہوئے کہانہ '' آگرتم بید یو چھنا جا ہتے ہو کہاس عمارت میں لنک اور میں رہ رہے ہیں تو ہمیرا جواب اثبات میں ہے اور اكرتم بيكهنا جائت ہوكيہ ہم يہاں رہتے ہوئے كا كناہ کے مرتکب ہورہے ہیں تو بہاں سے فوراُ نکل جاؤ۔'' ''میں دارنِٹ لایا ہوں۔''شیرف کے چہرے یر ایک رنگ آ کرگزرگیا شاید پہلے بھی کسی نے اس سے اس کہجے میں بات ہمیں کی تھی۔ "کس کی رپورٹ بر؟" ''اس ہے تمہیں کوئی مطلب نہیں تم دونوں برغیر فطری آوارگی کاالزام لگایا گیاہے۔' '' کیا؟'' مجھے ایسے کانوں پر اعتبار نہیں آیا اکر ایک نائب بھی ندامت کے فرش کو گھورنے لگا۔ کے کردھمکی دینے اور ....!" • \* سنوشیرف " میں نے غرا کرکہا۔" کنک کودیکھو

کے ضا بطے شیرف کے خلاف استعمال کرنا شیرف اینے ساتھیوں سمنیت تیزی سے فرنٹ ڈور کی طرف برصا اور بھا گتا چلا گیا۔ اس نے غالبًا کار بھی بہت امیر آ دمی ہے اور میں صرف ایک نوکر ہوں۔' دوسرہے یا تبیسرے گیئر میں اٹھائی جوجلدی ہی گردو غبار میں کم ہوگئی۔

ہمارے قیقنے برانی عمارت کے درود بوارکوکرزانے لکے پھر نیں نے جب ان لوگوں کے سامنے کافی رکھی توجھےمیرے سوال کا جواب ہو جھے بغیر ہی مل گیا۔ و کل میں بدر بورٹ درج کرانے کیلئے تھانے گیا

تھا کہ اسٹار پیلس سے ایک صندوق غائب ہے لہذا وہیں مجھےاس سازش کاعلم ہوا جوتم دونوں کے خلاف بنائی جا رہی تھی۔'' یہ کہتے ہوئے اس نے لنگ کی

طرف سیاٹ انداز میں دیکھا اور پھرمسکراتے ہوئے

''وہاں ایما کا بوتا ورجل موجود تھا اور اس نے بیہ شِكَايت كَي تَقِي كَهُمْ دُونُونِ اسْتَارِ بِيكِس مِينِ اخِلاقَ بِاخْتِهُ حرستیں کررہے ہو، میں فوراً سمجھ کیا کہ ایمانسی نہ کسی طرح مہیں بہاں ہے چلے جانے پر مجبور کرنا جاہتی ہے تم مجھے کل ہی بتا چکی تھی کہوہ صندوق کے وجود ہی سے ناواقف ہےاب میں صرف میسوچ ریا ہوں کہ اس صندوق میں یقیناً الیمی چیز ہے جوایماتمہیں دینا تہيں جاہتی۔'

ان کے جلے جانے کے بعد بھی لنک خاموش رہاتو میں اس کی آ زردگی کی وجہ بھھ گئی وہ ڈین کود مکھ کرایک بار پھررقابت کی آگ میں جل اٹھا تھا۔ ہلے کی طرح آ واز دی۔ \*''کسی ہے اتنا حسد مت کیا کرو۔'' و "میں ....!" وہ تلملا کر بولا اس کے چہرے پر "دھت ترے کی۔" میں نے صوفے پر دھپ

جلن کے آثار ویکھ کر مجھے بہت خوشی محسوں ہورہی تھی۔ بیرقابیت اور حسد میرے کیے لنک کی محبت کا تھوس نبوت تھی۔میرے پاس ہے ہی کیا کینڈرا وہ " "تہہارے پاس ایک ایس چیز ہے جوڈین کے

'' کینڈرا'' میں نے مسلماتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چیرے پر بیہ سنتے ہی اچا نگ مسکراہٹ دوڑ گئی اوراس کی جھی ہوئی آ جھیں حیک لگیں۔

غلطهمی کاغبار دهل گیا تو وه سکون سے صوفے پر

رکیا۔ ''جهمهیں صندوق والیس جاہیے؟'' ''ہاں.....کیوں نہیں....ایکن....!'' '''نبس فکر مت کرومل جائے گا میں ورجل سے

بہت اپھی طرح واقف ہوں اور مجھے اس کی ایک الی کمزِ وری کا بھی علم ہے جھے من کرتم حیرت ز دہ ره جاف کی ۔'

''وہ کیا؟'' میں نے تجسس سے بھر پور کہجے

''وہ شادی شدہ مہیں اور عور توں سے ڈریتا ہے۔'' ''اوہ …!''میں ہنتے ہنتے ہے حال ہوگئی۔ ''ایک مرتبہ دوعورتوں نے اسے جنگل میں کھیرلیا تھا وہ اس طرح بھا گئے لگا جیسے کوئی ناکتخدا لڑکی غنڈوں میں بھنس کئی ہو، پھرشور کی آوازس کرشیرف بھی وہاں بہنچ گیا اور اس نے جومنظر دیکھا وہ برا ''ارے ....اڑکے ....!'' میں نے اسے برسوں جیرت ناک تھا ورجل تڑپ رہا تھا اور وہ وونوں عورتیں اے نوج کھسوٹ رہی تھیں۔شیرف نے بهرحال اہے بچالیا۔"

مارتے ہوئے کہا۔ ''مگرورجل کوڈرانے سے کیافا ئدہ ہوگا؟''

'' مجھے یقین ہے کہا ہےصندوق یا کاغذات کاعلم ضرور ہوگااور وہ ان دونو ل عور تو ل کود مکھ کرسب بچھاگل

میں بنتے بنتے بے حال ہوگئی کین میں نے لنک کے منصوبے برکوئی اعتراض ہیں کیا مجھے تو ڈائری اور خطوط ہے دلچیسی تھی۔

اسی روز سه پهر کو دین اور گوردن دونوں پھرآ

د جمہدیں اسار ہیلس کی تاریخ ہے دلچیسی تھی ٹا۔'' ڈین نے لنک کی موجودگی کے باوجود محبت باش تظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

" میں، گورڈ ن کو بھر لے آیا ہوں، سے تنہیں بہت مجھ بتاسکتاہے۔''

''اوہ، شکر میہ گورڈ ان، میں ہر اطلاع کے عوض

" بکواس بند....!" گورڈن نے برشفقت انداز میں کہا" میں نے صرف بیروج کرمجنت کی ہے کہ میں ا بی بهن کی مدد کروں گاشهیں دیکھتے ہی جھے یہ احساس ہواتھا جیسے جیسے میری بہن والیں آ کئی ہو جو بچین ہی میں ہلاک ہو گئی ہی۔''

کمرے میں مکمل خاموشی طاری ہوگئی۔ میں نے سسكى لى اور دونوں ہاتھوں ميں چېره چھيا ليا بهن ..... به لفظ كتنايا كيزه اوركتنا مقدس بيوتا ہے اس میں گنٹی مٹھاس ہوتی ہے اس کا مجھے پہلے بھی اندازہ ملکیت رہی ہے اگر ہیگی

بھی یہی سوچ رہاتھا کہ کیا در سائل میں ایسے اجھے لوگ اس کی موت کے بعد شوہر دارث ہوا اور یوں بیمارت

"ميس ورسائل كارين والأنهيس مول-" كورون نے حلق صاف کرتے ہوئے کہا۔اس وقت اس کی كيفيت بهي مجھ ہے مختلف نہيں تھی اور ڈین تو ایک ٹک مجهے دیکھے جلا جارہا تھا یہ بات مجھے بہت بعد میں معلوم ہوئی کہ ڈین اور گورڈن کی بہن میں وہی تعلق تھا جو ..... بحیین میں میر ااور کنک کا تھا۔

"مجھے اشار پیلس کے بارے میں بنیادی اطلاعات حاصل کرنے میں قدر نے دشواری تو ہوتی سين ..... جب كاميا بي هو أي توساري تحكن دور هو گئي -عام لوگوں کو میہبیں معلوم کہ اس عمارت کا نام اسٹار بيلس كيول براامس ياس كي كوئي جگه .... كوئي كاوُنتي اس نام کی تہیں بیتمارے ۲۲ کے اومیں تمہاری والدہ اور خاله کے اجداد نے تعمیر کرائی تھی اور جدامجد کا نام موتھی بیکن تھاوہ آئر لینڈ میں پیدا ہوا تھااس نے جس زمانے میں بیز مین خریدی تواس کواشاف پیلس ہی کہا جا تا تھا جالانكهاس وقت بيلق و دق صحرا تفيا دليرل تھي اوريبهال تسيقهم كاكوني مكان بيس تفالهندااسثار بيكس كانام اس وفت بھی موجودتھا جب ہیکن نے زمین خربیری۔ میں نے بعض قدیم دستاویزات کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم مواكه يهلياس جكه كواسريث فسيلس كهاجا تاتهاان قدیم کاغذات سے بہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں ایک جنگ کڑی گئی تھی اور کسی نہ کسی وجہ ہے اس مقام کو تحکمت عملی کے باعث اسٹریٹ آف پیکس کہا جانے لگاتھامیراخیال ہے کہ یمی نام بگر کراسٹار پیلس ہوگیا۔" "اوه .... مگر پیمیارت تومیری نصیال پیم بروک کی

و و پُیگن خاندان کی ایک لڑکی نے کسی بیم بروک لنک جیرت سے گورڈن کی طرف دکھتار ہاشا بیروہ سے شادی کرلی تھی اور صرف وہی واحد وارث تھی لہذا

سیم بروک کی ملکیت بن می قانونی اعتبار سے بیاب بھی ہیلن پیم بروک کی ملکیت ہے کیونکہ وراثت تلجر كھےاور پھریہلا خطاٹھالیا۔

ناہے میں صاف لکھا ہے کہ آگر کوئی لڑ کا وارث نہ ہوتو حائداداس لڑکی کو ملے تی جس نے شادی نہ کی ہواور أكرلزكي ياتمام لزكياب شادى شده ہوں توسیمساوی تقسیم

ہوجائے گی۔''

"مير ي خدا- "مين في سيرتهام لياليكن مجھاب اس بات ہے کوئی دلچینی مہیں تھی کہا۔ شار پیلس قانونا کئن کی ملکیت ہے میں تو صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اس عمارت میں کتنے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے لتنی تسلیں پروان چڑھی ہوں گی اور پیھی کہ کیا میں ان تسلول کی آخری فردہوں۔

ا گلےروز لنک نے وہ کر ہی دکھایا جس کا اس نے وعده كياتهااكر جداس صندوق اور دائري تبيس ملي كيكن وہ کاغذوں کا ایک بلندہ ضرور لے آیا تھا اور جب اس نے بیہ بتایا کہ درجل اپنی بے حرمتی کے باوجود ڈائری مہیں دے سکا تو مجھے یقین ہوگیا کہ ڈائری اس کے یاس مبیس ہوگی ورجل کے مطابق اس نے صندوق مقامی نیلام کھر کے مالک مسٹر کروچ کوفروخت کردیا

لنک کی وابسی رات گئے ہوئی تھی کیکن میں سونے کے بجائے کاغذوں کا بلندہ کھو لنے پرمصرتھی میں نے بے صبرے بین کامظاہرہ کرتے ہوئے بلندہ اس چھین کر کھول لیا اور صوفے پر بیٹھ کئی۔

میددو درجن خط ہیلن ہیم بروک کے نام تھے آئی ہلین کے نام ....ان براسار پیلی ورسائل جار جیا کا پالکھاہوا تھا میں نے اسے دالد کی تحریر فوراً بہجان کی ادر میرادل دھڑ کنے لگا ہرلفانے پر کولمبس جار جیا کی مہرتھی سب سے برانی مہر برمم ۱۹۲۹ء اور آخری مہر بر سے ۱۹۲۷ء • دريس كالا

میں نے بوی تیزی ہے تمام خطوط تاریخ واراو پر

'' پیاری ہیکن سمندر بار ہونے کی وجہ ہے میں تمهمیں خطائبیں لکھ سکا، مجھے معاف کردولیکن اتنا احساس ضرور کرلینا کہ تو بوں کی گھن گرج کے دوران جھوٹی سی خندق میں بیٹھ کر گولیوں سے بیجتے ہوئے خط لکھ ناکتنامشکل ہوسکتا ہاب خدا کاشکر ہے کہ میں گھروالیں آ گیا ہول میرے زخم کے بارے میں فكرمندمت مونا بإكاسارخم تفاليكن اي زخم كي وحبه مجھے ڈسچارج بھی ہونے کا موقع ملا ہے کیا تمہارے یایااس سال مجھے کام کاج پر رکھ لیس کے بیس جانتا ہوں کہ جب جہلی بار میں نے تمہارے گھر میں ملازمت حاصل كي هي تو بهت كم عمر تقااب تو برا هو كيا ہوں اور جنگ نے بیجھے محنت اور شختیوں کا عادی بنا دیا ہےتم سے ملنے کی بڑی آرزو ہے کیونکہ اِبتم یقیناً ململ عورت بن چی ہوگی تم نے جوتصور جیجی ہے وہ جھی اس بات کا شبوت ہے۔

برخلوص تمناؤل كيساته فريڈاونیل

میں نے پسل لے کر حساب لگایا اس خط سے سب سے بہلا انکشاف میہ ہوا تھا کہ میرے والد لڑکین میں بھی پیم بروک کی ملازمت کر تھے ہیں ایک انشاف یہ بھی ہواتھا کہ جنگ کے دوران آنی اور با یا میں خط و کتابت ہوتی رہتی تھی خط پر پڑی ہوئی تاریخ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اِس وقت آئی کی عمر ستائيس سال اوريايا كي عمر تنيس سال تھی جبکہ اينا صرف ١١ سال كالرئي هي مجھے بيلم تفاكه ميرے نانا اور نانی دونوں ۱۹۲۴ء کے اختیام تک فوت ہو چکے تصاور شايد بيايك اليي بات تفي جس كايايا كوبيخط لکھتے وقت علم ہیں تھا۔ ۱۹۳۴ء میں نانا کے انتقال کے

نومبر١٥٥٠م

59

The complete WWW Has been done

بعدآ نی ہیلن نے جائیداد اور قصلوں کا انتظام ابیے ہاتھ میں لےلیاتھا۔

اگلے چند خط بھی عام نوعیت کے تھے جن سے یہ پنا چاتا تھا کہ آئی نے بایا کو درسائل آنے اور اپناہاتھ بٹانے کی درخواست کی تھی پھرخطوط کی تاریخوں میں نمایاں فرق ہو گیا اور ۱۹۴۵ء کے کرسمس نک کوئی خط تک نہ ملا غالبًا اس درمیانی عرصہ میں بایا ورسائل ہی میں رہے ہے لئے المحال خطوط کی کوئی ضر درت ہی نہیں تھی۔ میں رہے ہے لئے المحال کی کوئی ضر درت ہی نہیں تھی۔ اگلا خط ۱۹۴۵ء کے کرسمس ڈے سے قبل لکھا

''بیاری جیلن تمہارے بغیر وجود بے عنی گلتا ہے۔
میرے ذہین سے تمہاراتصور نجو ہی نہیں ہوتا میں جانتا
ہوں کہ تمہیں کر مس کے موقع پر میراانتظار ہوگالیکن
لیمن جاندانی مسائل نے مجھے یہاں باندھ رکھا ہے
میں چیتم تصور میں تمہارا مخروطی چہرہ اور روش آ تکھیں
د کھے رہا ہوں ، تمہاری مسکرا ہے بھی مجھے بے چین کیے
وے رہی ہے اگر میں نے تمہارے بارے میں عارضی
طور پرسو چنا بندنہ کیا تو میں یقینا یا گل ہوجاؤں گا۔
طور پرسو چنا بندنہ کیا تو میں یقینا یا گل ہوجاؤں گا۔
خدا کر ہے تمہیں اور تھی اینا کو میر ہے تھا گف بل
خدا کر ہے تمہیں اور تھی اینا کو میر نے تھا گف بل
شاکہ ہوں میر اانتظار کرنا اب واپسی میں زیادہ دن نہیں

بیار کے ساتھ فریڈ

نو ۴۵ء کے کرسمس تک حالات میں قیامت خیز تبدیلی ہوگئی تھی آئی اور پایا دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے متھے۔

خطوط کے ناغے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہے۔ کے استدائیوں میں آئی ہیلن کے باس ورسائل بہتے گئے سے خاب ہیں اس اس میں آئی گئے گئے سے آئی کی عمر اسوفت تمیں سال، پایا کی چیمیں سال اور مدراینا کی عمر سنز ہ سال تھی وہ اب جی نہیں رہی تھی۔ عور ہے ہی ہیں کی حدود کو چھور ہی تھی۔

پایان درسائل بہنچنے سے بل اافر دری ۱۹۲۷ء کو جو خط لکھا تھا اس میں ڈھیروں مسرتیں بنہاں تھیں۔اس کا آغاز ڈارلنگ ہیلن سے اور اختنام میں تم سے محبت کرتا ہوں فریڈ ..... پر ہواتھا۔

میراول دھڑ کنے لگا۔ بیہ بات ثابت ہوگئ تھی کہ ایما بایا اور آنٹی کے بارے میں ہے ہی کہتی تھی لوگ بھی ہے کہتے تھے انہیں ایک دوسر سے سے محبت تھی لیکن سوال میرتھا کہ اس جا ہت کے باوجود یا یا نے اینا سے شادی کیوں کرلی ؟

۲۰ جون ۲۰ عاضط بہت مختلف اور برداری ساتھا۔
'' ڈیئر ہیلن، میں جانتا ہوں کہ میری حرکت ہے
''ہہیں کتنا وکھ ہوگا تمہارے بھر پورغم اور کرب کا
احساس مجھے تمہارے خط سے ہو جکا ہے اور میں
شرمندہ ہول۔

تم ورسائل سے پہاں کیوں نہیں آ جاتیں، میر ہے،اوراینا کے ساتھ رہو کھے عرصہ ہی کے لیے ہی میں ایک بار پھر معالی کا خواستگار ہوں۔ مخاص ....فریڈاور....اینا مخاص ....فریڈاور....اینا

پتائہیں میں کب تک ان خطوط کو پڑھتی رہی میں تو ان میں اتنی منہمک ہوگئی تھی کہ مجھے لنگ کی موجودگی کا بھی احساس نہیں رہاتھا اور اس نے اس وقت تک ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ جب تک آخری خط پڑھ کرطویل سانس نہیں ہے تھی تھی۔

''نہیں لنک ان خطوط سے اصل معمے کی کلیز نہیں ملتی ، ڈائری ضروری ہے لیکن ممکن ہے کہ ڈائری کا کوئی وجود ہی نہ دسب خواب کی ہا تیں ہوں۔'' ''ان خطوط ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا؟'' ''نہیں بلکہ چند نے سوالات ابھرآ ئے ہیں۔''

PERCINC

**Needlon** 

60 -

نے اینا کو بتایا کہ کولمبس میں ان کی وکان کا سووا ہوگیا ہے اس طرح مجھے معلوم ہوا کہ ہم اب ہمیشہ يہيں رہیں گے۔''

"میری سمجھ میں ہجھ بھی نہیں آتا۔" لنک نے بھی مضحمل کہتے میں جواب دیا۔

'' بیربڑی عجیب بات لگتی ہے کہتمہاری مما ور سائل کے لوگوں کی سر گوشیوں کے باوجودا منٹی کی حیصت کے ینچد ہے برآ بادہ ہوگئی ہوں کی میں جانتیا ہوں کہا بینا کو ورسائل ہے نفرت تھی۔''

" ہاں وہ بہاں کے لوگوں سے بھی ادرا مٹی ہمکن سے بھی نفرت کرتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ آئی کی موجودگی میں وہ یا پاسے محبت کی باتیں کرئی رہتی تھیں سوال ہے بھی ہے کہ آنی اس کرب کو کیوں برواشت کرنی رہیں وہ انہیں گھر سے نکال سکتی تھیں۔ جھھ سمیت اسٹار ٹیکس ان کی زائی جائیداد تھی کیکن شایدوہ بإيا کي موجودگي ہي کوغنيمت جھتی تھيں اور انہيں صرف تظروں کے سامنے رکھنے کے لیے وہ اینا کے ویے ہوئے کرب کو برداشت کرنی رہی تھیں۔

''تم نے جھی خود کوآ ز مائش میں نہیں یا یا؟'' «منہیں مجھے بھی ان کی آپس کی نفرت کا احساس بھی نہیں ہوا مجھے تنی ہیکن اور یا یا کے تعلقات کا کوئی علم بہیں تھا میں صرف اتنا جانتی تھی کہ یا یا اور آنٹی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اینا مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی کیکن آنٹی ہیلن نے مجھے بھی متنا سے محروی کا احساس ہیں ہونے دیا۔''

لنگ مجھے خاموثی ہے دیکھتارہا، پھراپی جگہ ہے

کولمیں سے ورسائل آ گئے پھر یہاں ایک روز پایا طرف دیکھا اور پھر مجھے صرف سے یاد رہا کہ وہ بھی

'' پیمحبت بھر بےخطوط ہیں لنگ ۔'' "تو کیا ہوا آنی ہیلن نے یقینا کسی نہ سی سے ضر درمحبت کی ہوگی اور اس کے خطوط سنجال کررکھے

ی ہے۔ ''ہاں .....اوروہ شخص کوئی اور نہیں لنک میرے پایا تقےان کا ایک خطرا پنا ہے شادی کے دفت کا تھا ہے بھولو چند ماہ بل لکھا گیاتھا بھرآ خری خطشادی کے بعد کا ہے جب وہ اینا کے ساتھ کو کمبس میں مقیم تھے۔''

''اوه ....!'' لنك ہاتھ ملنے لگا۔'' تب پھر ان الواهون میں تھوڑی بہت صدافت ضرور تھی۔' ''سوال میہ ہے کہ مایا نے شادی کے فوراً بعد آئی ہمیکن کو کو کمبس آنے کی دعوت کیوں دی کیا ہے بجیب تہیں لگیا کہ بوب کی چھوٹی بہن ہے۔''

ہم دونوں دیر تک خاموش ہیٹھے رہے میں صرف پیہ سوچتی رہی کیہ ڈائری کہاں ہے؟ میں نے ذہن برزور دینا جاہا مگر ڈرکئی کیونکہ اس طرح صرف اورصرف اینا کی شبیبہ ابھررہی تھی۔ممکن ہے اپنا پھر واپس آ کو ڈ ائری کی تلاش میں میری بدو کر ہسکے۔

'' کینڈرا'' بہت وری بعد لنگ نے دھیر ہے سے مجھے آواز دی تو میں سوالیہ نظروں سے اسے گھور نے لگی۔

''تمہارے یا یا اور حمی ..... دونوں اس وقیت یہاں آئے تھے جب تمہاری عمر بمشکل عارسال تھی کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ کو کمبس سے درسائل کیوں

" نہیں لنک۔" میں نے اپنی کنیٹیاں وباتے ہوئے جواب دیا جواب دروسے بھٹنے گئی تھیں۔ اٹھ کرمبر سے قریب آیا۔ ''یہ سب اچا نک ہی ہوا، مجھے ایک دن مما ..... ''بلو .....اب سوجا میں۔'' اینا ..... نے کیٹر سے بدلنے کے لیے کہا اور ہم ''لنگ۔''میں نے آنسو بھری آئھوں سے اس کی

Geeffon

سمت میں کولیاں داغ دیں یفینا کولی اسے ضرور لکی ہے کیونکہ میں نے اس کے جیننے کی آ واز سی تھی۔'' " لیکن ….. لنک ….. اس نے حملہ کیوں کیا؟" میں خوف کی وجہ سے کانینے لگی تھی۔

«ممکن ہے کوئی یا گل ہو یا کوئی سیرجا ہتا ہوں کہ ہم

يہاں نے نکل جاتیں۔" ہم باتیں کرتے رہے جی کہ سے کی مدہم روشی نظر آئے لگی کچھ دہر بعد میں کچن میں جلی گئی اور لنک ماہر جا کر اس جگہ کو تلاش کرنے لگا جہاں حملیہ ور نے بوزیشن سنجال رکھی تھی آیک برانے اور نا کارہ ٹریکٹر

کے قریب خون کے دھے نظرا نے وہیں سے جنگل تک کسی کے قدموں کے نشانات بھی ملے ان چیزوں

کو دیکھ کرمیری مخالفت کے باوجود لنک نے شیرف ہے تلنے کا فیصلہ کرلیا۔

میں نے بھی اس کے ساتھ جلنے کی ضد کی اور کے یہ بایا کہ ہم میں گورڈن سے مشورہ کریں گے اور اگر ممکن ہواتو ای کے ساتھ تھائے جا میں گے۔

کیکن کنک سب ہے ہمکے روز روم میں گیا جہاں اس نے جھے ہے ہو چھے بغیر بوڑھی روز کے سامنے اپن اورمیری منگنی کا اعلان کردیا میری خوشی کی کوئی انتها نه رہی اول جب ہم روز کی پیش کردہ مفت کی ٹی کر باہر

<u>نکاتو میں ہے۔</u>

.....☆☆☆...

کورڈن کا کھر بہت خوب صورت تھا اور اسنے ہی خوب صورت اس کے بیج بھی تھے جب گورڈن کی بیوی ہیز ل کو بیمعلوم ہوا کہ گورون نے مجھے بہن بنالیا

ہوا گے۔ اس نے دو تین فائر کیے تو میں نے آواز کی کا آواز کی کے تو میں ان کے اس کے دو تین فائر کیے تو میں نے آواز کی کہ اس کے دو تین فائر کیے تو میں نے آواز کی کرنے والے ہیں۔ گورڈ ن بڑے جوش و خروش سے باہر سے اس نے دو تین فائر کیے تو میں نے آواز کی کرنے والے ہیں۔ گورڈ ن بڑے جوش و خروش سے

میرے ہی کمرے میں سونے کی تیاری کررہا تھا۔ وه رات خوشیول کی رات تھی۔ «وحمهمیں بیجھتاوا تو نہیں کینڈرا۔' اس نے ممبل گردن تک تھینچتے ہوئے بوچھا '' کیونکہ میں ایک

'' پلیز لنکاس کا ذکر مت کروا گرتمهاراجسم بھی ختم ہو گیا ہوتا تب بھی میں تمہاری روح سے محبت کرنی رہتی ''میں نے ترٹ کے کہ اور وہ بننے لگامیں جانتی تھی کہوہ بہت خوش ہے میں بھی بہت خوش تھی میری مراد

گولیون کی آوازی کرمیری آنکھا جا نک ہی کھل کئی۔لنگ بیڈ برہنیں تھامیں نے خوف و دہشت کے عالم میں چیخ ماری اور گھبرا کرموم بتی جلائی مگر مجھ میں اتن سکت بہیں تھی کہ میں اٹھ کر باہر جاسکتی لہذا میں بے بس برندے کی طرح تڑے کررہ کئی میرے دل کی گہرائیوں سے لنگ کے لیے دعا تیں نکلنے لکیس اور ذہن میں برے برے خیالات آنے <u>گئے۔</u>

" خدایا.....اے حفظ وامان میں رکھنا ''اس وقت میں صرف یہی دعا ما نگ رہی تھی اور پھر خدانے میری دعا تیں س لیں وہ واپس آ گیا مگراس کے ہاتھ میں ر بوالور تھا اس نے مجھے ایک طرف رہنے کی ہدایت كرتے ہوئے كھڑكى كے قريب يوزيشن سنجال لى۔ '' کون تھا لنگ؟'' میں نے منبل کو دونوں ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے یو چھا۔

" يهي ميں سوچ رہا ہوں، ليكن جو كوئي بھي تھا ہے تووہ كھل اُھي.

نومبر ۱۰۱۵ء

SPECTOR

انتظامات کے بارے میں باتیں کرنے لگا اور بیزل اسےٹوکٹی رہی کہانتظام میں فلاں تقص رہ جائے گایا

لوں ہونا جا ہیے۔ ان کے دونوں نیچے میری گود میں ہمکنے لگے وہ جرا وال شقے۔ انہیں آغوش میں لے کر مجھے برای مسرت طمانیت کا احساس ہوا ایسا لگا جیسے میں آنی

ہیز ل اور میں باتیں کرنے لگے شادی کے بارے میں ادھر کنک اور گورڈن سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے پھر پچھ دہر بعدا جا تک گورڈن نے بڑے شجیدہ كبيح مين جميس بكارا

"لُرْ كِيوابِ ذِراهِ وَنَ مِينَ إِمَا وَأَكْرِسْنِجِيدِكَى اختيار نِه کی تو دولها کوجیل میں شب عردی کر ار بی ہوگی۔' پھراس نے تفصیل سے ہمیں چنداہم مشورے دیے اور خاص طور سے لنگ کو ہدایت کی کہ وہ شیرف سے چندابتدائی با تیں کر کے خاموش ہوجائے گا اس کے بعد باتی کام گورڈ ن خودسنجال لے گا۔

ہم ہیزل کوخدا حافظ کہہ کرتھانے پہنچے تو شیرف اونگھ رہا تھا۔ اس نے آیس کھولیس اور پھر بند تحرکیں۔اس نے ساری تفصیل اس طرح سنی اوراس کے بعدایک آئھ کھولتا ہوابولا۔

''اوہ میں نے آج تک کسی ایک ٹا نگ کے آ دی کو اتنی بھرتی ہے ریوالور سنھال کر جوالی کارروائی کرتے ہوئے جہیں سا۔''

میرے تن بدن میں آ گ لگ گئی۔ بیانک میری زندگی بر ذاتی حملہ تھا آ گے بڑھی تا کہاس کا بدلہ اتار سكول سكول سكوردن في ميراباز وتقام ليا-شیرف گھرے باہر مہیں نکا تھا۔' لنک نے جواب معلوم ہوجاتا کہ ہم کیا کرنا جائے ہیں فوجی اصطلاح

''تو وہ مر گیا؟'' شیرف نے اس مرتبہ دونوں آ تلميس كهول كريوجها-''نہیں ..... قدموں کے نشان بھی بتاتے ہیں کہ وہ دونوں پیروں برچل کر فرار ہوا ہے وہاں زیادہ خون جھی نہیں تھا۔''

"آه....کیا جا ہے ہو....تمہیں بہادری کا اعلیٰ ترين اعزاز دلوادول؟"

"شیرف....!" اب گورڈن نے ہم دونوں کو خاموتن رہنے کا اشارہ کیا۔

''میرا خیال ہے کہتم جائے واردات پر جا کر قدموں کے نشانات ریکارڈ کروگولیوں کے خول محفوظ كرو اورخون كالتجزيه كراوً تا كه حمله آور كى شناخت

· بمجھے کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔''اس مِرتنبہ برہم ہوئے کی باری شیرف کی تھی۔ ووميس بجه كرسكتا مول<sup>\*</sup>

''اورمقای ڈاکٹر نے رہے کو چھ لیٹا کہ کوئی مرہم ی کے لیے تو جیس آیا۔ " گورڈن نے بڑی معصومیت ہے اس کو پھرمشورہ دیا۔

" فیاموش رہو۔" شیرف نے کھڑے ہو کرمیزیر ز درہے بھونسامارتے ہوئے کہااور ہم تھانے ہے باہر نکل آئے میری بری حالت تھی کیونکہ گورڈن نے نہ جانے کیوں دانستہ طور پرشیرف کواشتعال دلایا تھالیکن جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو لنک اور گورڈ ن زورزور سے بیننے لگے میں نے جھنجلا کر بیننے کا مقصد بوجھا تو ان کے تہتہے اور زور دار ہو گئے آخر پھر لنک ہی نے خودِ پر قابو یاتے ہوئے کہا ''اگرتم اور ہیزل شادی کی "میں نے آواز کی سمت میں چند فائر کیے تھے تیاریوں میں سرند کھیار ہی ہوتیں تو مہیں گھریر ہی سہ میں اے "توجہ ہٹاؤمہم" کہا جاتا ہے ہم نے اسے اتنا

نومبر ۱۰۱۵ء

صورت ٹرے میں رکھ کر دوانکوٹھیاں پیش کیں۔ دعوت پر ہیزل نے اپنے تمام پڑوسیوں کو بھی مدعو کیا تھا جن سے ملتے ملتے میں تھک کئی جب لوگوں نے ہمیں جا دلوں کی بارش میں رخصت کیا تو مسرتوں کے نشے کی وجہ سے میرے قدم ڈ گرگار ہے تھے۔ ہم نے بہلی رات ہائی وے کے ایک ہول میں گزار<sup>ا</sup>ی اورعلی استج ون شپ رواند ہو گئے۔

ون شپ میں حسب تو قع محبت بھراما حول ملاا در د د ہفتے آ تکھیں میجتے ہی کٹ گئے مس میبل نے جن کی كوئى اولا دبيس تقي مجھے شاوی كا ایک ایسا تحفید دنیا كيہ مجھے آ نگی ہیلن بادآ کئیں انہوں نے ایک میوزک بکس دینے کے علاوہ اپنی جیموئی تی دیکان بھی میرے نام کردی میرے پاس شکریے کی ادائیگی کے لیے لفظ نہیں صرف اورصرف تشكر كآنسو تنه\_

دو ہفتے بعد مجھے مس میبل کی مخالفت کے باوجور باقی سامان کینے کے کیے اسٹار پیٹس والیس تاریخ گیا۔ اوريبيس سے ايك بنے الميد كا آغاز موار

...... \* \* \* \* \* .....

اسٹار پیلس کے احاطے میں ہماری اسٹیشن ویکن کے علاوہ شیرف کی سیڈان بھی کھڑئ تھی جسے دیکھ کر میرادل نہ جانے کیوں بہت زورز وردھڑ کنے لگا۔ لنك بھى سنجيدہ ہوگيا اس نے گاڑى ايك طرف روی اور ہم دونوں شانہ بشانہ شیرف کی طرف بڑھ گئے جومروه انداز مین مسكرار باتھا۔

''آہ ..... مجھے علم ہو گیا تھا کہتم لوگ واپس آرہے " مجھے یہ بھی علم تھا کہتم دونوں نے شادی کر لی ہے مستعل کردیا کہوہ بیسوج بھی نہسکا کہ میں نے بھی فائر کیا تھااورا کراہے بیسو چنے کا دفت مل جاتا تو میں لاك اب كے مزے اڑار ہا ہوتا تھی چڑیا۔''

ہم نے گورڈن کواس کے دفتر پر اتارا دہ بڑے خوشکوارموڈ میں تھا لہذا جب لنک نے اس سے بیہ کہا کہ وہ شادی کے موقع برشہ بالا ہے گااس نے ہنس کر جواب دیا۔'' یہ تو ٹھیک ہے لنگ کیکن شادی کے فورأ بعدمير ہے گھر كى دعوت مت بھولنا در نہ ہيز ل مجھے جير کھاڑ کر کھینگ دے گی۔'

ہم والیسی پر خوب پروگرام بناتے رہے میری زبان فيتحي کي طرح ڪنے لگي۔

''ہنی مون ورسائل میں تو منانے کا سوال ہی پیدا تہلیں ہوتااور .....! ''میں اینے خوابوں ککفظوں کا روپ دیے لکی وہ محبت باش نظروں سے مجھے دیکھار ہاادر پھر ایس نے زیورات کی ایک دکان کے سامنے گاڑی روک دی۔

ا گلے تین روز بہت مصروف گزرے میری ضدیر لنک نے عروی جوڑے کے کیے بخصوص ہنی مون وین کرائے برحاصل کی جسے بڑی خوب صورتی سے سجایا گیاادر میں نے تمام نوا درات اس وین میں بھر دیے جو اسٹار پیلس ہے مس میبل کی دکان کے کیے خریدے تنظے میں جانتی تھی کہ اس وین میں ون شپ پہنچنا اور پھرمس میبل ہے ملاقات میسب کچھ کتنااجھالگا گااوز مس ملیل تو میرے دولہا کو دیکھ کر جیرت اور خوشی سے

شادی کی رسم، اداس ڈین، خوش وخرم گورڈن اور جو ''اس کے چہرے پر خباشت برس رہی تھی۔ نازاں اور فرحال لنگ کوموجودگی میں ایک بھجے نے اواکی ادر اس کے بعد ہیزل ہم سب کوایے گھر لے گئی جہاں ہیزل کی بیاری سی بنی نکی نے ایک خوب

**Nacyton** 

## The state of the s

Sall John Soft

بیرای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے مارے اور کو سے سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



لہٰذااگر مہیں جائے گی دعوت نہ دیے تکیس تو برامت ماننا۔''کنک نے جواب دیا۔

"" الماسية مين تو ميسوج ربا هون كه ميه بلبل ايك ٹا نگ والے سے شادی کے بعد ....!"

"شیرف....!" لنک نے غرا کر اس کی بات كاك دي ـ اس وقت لنك كي آئلهين آگ كي طرح د بک رہی تھیں اور ابھی شیرف نے میرے بارے میں ایک غلیظ فقرہ کہا ہی تھا کہ لنک کا بھر پورٹھپٹر اس کے گال پڑپڑا اورشیرفِ خوف کے عالم میں دو تین قدم لیکھیے ہٹ گیا میں نے گھبرا کرلنگ کا کاہاتھ پکڑلیا۔ ''سنو……!''شیرف نے جس کے چرہے پراب مسكراب بنبين تحى دانت بيس كركها\_

'' سیساجی ملا فات ہیں میں مہیں سے بتانے آیا ہوں کہ تمہاری فائر نگ سے زخمی ہونے دالا بحص چل

بساہے۔' ''کیا؟'' لنگ نے اچھل کر بوجھااور میرادل کسی انجانے خوف سے میشنے لگا۔

'' ادرسنو.....ده ورجل تقال''شیرف نے خوفناک انداز میں ایک نیادها کا کیا۔''میری مجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا کہ وہ اپنی جھونیرطی سے یہاں فائر نگ كرنے كے ليے كيوں آيا تھا؟ وہ ہميشہ جھونپٹر ي ميں رہتا تھا دوروز قبل ایمانے کسی سے کہا کہوہ ورجل کو بلا لائے اور جب ایما کا آ دمی وہاں پہنچا تو ورجل دم تو ڑ ر ہاتھااس کا زخم زیادہ خطرناک نہیں تھالیکن اس نے اس کی مرجم پٹی نہیں کرائی اور زخمی ہونے کے بعد مجھونپٹری میں جلا گیا جہاں خون بہتا رہا اور پھر دس اتر ہے توایک شخص نے دور ہی سے لنک کود مکھ کرہاتھ

جون مہتارے دے۔

" مُكُلُّ اللَّى كَا يَدُفِين ہے۔ "شيرف نے ايک اور انکشاف کیا۔"تم لوگ جاؤگے؟"

" بال-" میں بھی لنک کی طرف اثبات میں سر ہلانے لکی اور شیرف ہمیں گھورتا ہوا چلا گیا میں یہی سوج كركا نينے لكى كما كردرجل كسى خطرناك اورطبى امداد ملنے کے باد جودمرجا تاتولنک کوگرفتار کرلیاجا تا۔

میں دیر تک رونی رہی اور لٹک جھے سمجھا تا رہا کہ خطرے کی کوئی بات ہیں ہے پھر جب میں نے خود کو سنجال لیا تو ہم رہ بحث کرنے کگے کہ درجل نے حملہ کیوں کیا تھااس کا جواب بڑا آ سان تھا کہ دہ ایما کے سنتهنج برخطوط داليس لينية ياتفا اور كيونكه وه شعوري اعتبارے بچے تھا لہذا اس نے فائرنگ کر کے ہمیں خوفزده كرناجا بإتھا۔

ا گلےروزید فین کے بعد میں پایا کی قبر کے ساتھ بييه كررون لكى تولنك مجھے اٹھا كر كھر لے آيا تدفين کے دوران میں نے اندازہ لگالیا تھا کہ ایما کتنی نفرت بھری اظروں سے مجھے و مکھرائی ہے اس کی بورھی ا تکھیں تیز دھار جاقو کی طرح میرے دجود میں سارے دفت چھتی رہی تھیں۔

صنددق اور ڈائری اب بھی میرے اعصاب پر سوارتھی۔لہذامیں نے لنک کومجبور کیا کہ دہ اس نیلام گھر طيے جہاں بقول ورجل صندوق فروخت كرديا كيا تقا۔ نصف گھنٹے بعد ہم ایک براے گودام کے سامنے بلایااور تیزی ہے ہاری طرف آنے لگا

''اده.....انک کهان غائب هو مار ادر کھر جب یہ کیسا جنوں تھا کہ کوئی اینے علاج کے بجائے گئے نئے نے اس سے میراتعارف کرایا تواس کی آتھیں

نومبر ۱۰۱۵م

65

PALLIC

'' کینڈراتم بہت بڑی ہوئی ہو بھی جینن میں فریڈ سے اس کی طرف د مجھنے گئی۔ كى انظى يكركريهال آياكرتى تھيں۔'' '' کنک میں نے اپنی عزیز ترین دوست ہیکن وه یا یا کا برانا دوست تھااور میں جانتی تھی کہ یا یا جھی سے وعدہ کیا تھا کہ بہ ڈائری اس کی بیٹی کے ہاتھوں بھی بھے یہاں لایا کرتے تھے۔ میں مہیں جانے دول کی اس نے مجھے بدایت کی تھی کہاس ڈائری کاعلم کسی اور کونہ ہولیکن اگر کسی بے گناہ پھرہم نے صندوق کا ذکر چھیٹرویا۔ ''اوفوہ ….. بیایما کے گھروا لے بھی بہت خبطی لوگ کوفریڈاوراینا کے لل میں ملوث کیا جائے تو سیڈائری بولیس کے حوالے کردی جائے وہ بھی اس شرط پر کہ ں چند ہفتے قبل صنیروق کوڑیوں کے بھاؤ مجھے پیج گئے یولیس اس کے مندرجات ہے جیلن کی بنی کومطلع تھے اور اب چندروز قبل ایما کا ہی کوئی بوتا اے بہت ریادہ قیمت وے کرلے گیا ہے۔'' ''وه کوان تھا؟'' ارب ڈائری تمہارے ماس ہے تم جوجا ہو کرواور " ورجل کا کوئِی بھائی یا کزن .....نام یا دہیں رہائے" ہاں اے ورجل کی طرف سے شادی کا تحفہ مجھ کر میں بابوس ہوگئی اگرصندوق ایما کے قبضے میں بھنے قبول کرلو۔ كيا بيا الله كا والسي نامكن تقى \_ "اوەلنك آنى ئىلىن كى توكوكى بىنى ئىلىن كىلى والبسى يرجم بيهى سويحة رهي كمشايد صندوق ميس میں نے جیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی ڈائری موجودہی نہ ہو۔ "مال به خط ایک معمد ہے اور ڈائری اس سے بھی احاطے میں داخل ہوتے ہی میری نظر بوڑھے بڑا معمہ ثابت ہوسکتی ہے کینڈرا،میری مانوتو اسے جلا دو، يرا صف سے ولى۔

« دنہیں .....! "میں نے ڈائری کو سینے سے لگالیا۔

''میں نے صرف اس ڈائری کی وجہ سے شاوی کے بعد بھی یہاں واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا لنک اور ..... اور ریہ مت بھولو کہ اگر میں قبل کے اصل حقائق کی مجتمح میں بہاں نہ آئی تو تم سے بھی ملا قات مہیں ہوئی ۔''

> لنک بڑی اواس نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔

ہم ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ گئے اور میں ۲ نومبر ۱۹۲۹ء سوچتی ہوں کہ اس ڈائری کا کیا میں نے خط لنک کی طرف بڑھا ویالیکن تجس کروں، یہ مجھے کلاس میں اول آنے پر بطور انعام ملی

ورخت پریزی اور پھراس کی ڈالیوں سے جڑوں تک چیسلتی چلی کئی جورگوں کی طرح زمین پرابھری ہوئی تھیں گاڑی کے رکتے ہی میری سانس بھی رک کئی۔ صندوق فرنٹ بورج کے دروازے کی چوکھٹ پر رکھاہواتھا۔جس پرانے کی کےحروف نمایاں تھے۔ ہم وونوں تقریباً دوڑتے ہوئے صندوق تک ینچے میں نے ہاتھ بڑھا کراس کا ڈھکنا اٹھایا اور پھر اس ڈائری پرتقریا گری گئی جواس کے اندر چمک

کینڈرا..... خوو کو سنجالو۔'' لنک تنے مجھے بكرتے ہوئے كہااور ڈائرى اٹھا كرميرے ہاتھ ميں وے دی کیکن ڈائری کے اوپر ایک خط بھی رکھا ہوا تھا نے درجل کا تھنہ سامنے رکھ کراس کا بہلاصفی کھول لیا۔

سنومير ۱۰۱۵م

- 66 -

ہے اور میری مس سوئٹ کامشورہ ہے کہ میں اس میں عمر تے خری ایام تک ہے واقعات علم بند کر سکتی ہوں آج میری بارہویں سالگرہ بھی ہے لہذا میں آج ہی سے يومياس ڈائري پر لکھا کروں کی ہیکن پیم بروک \_'' الحكے کئی اوراق عام ہی باتوں برمشمل تصالبذامیں اہمیں سرسری طور برد کھے کرآ کے بڑھ کئی۔

سوا ستمبر وسوواء آج ممانے میری حجوتی بہن کوجنم دِیااس کا نام اینار کھا گیا ہے ڈاکٹر چیسٹر نے ہدایت کی ہے کہا اب اگر کوئی بجہ ہوا تو مما کی زندگی خطرے میں پڑجائے کی سیکن میں جانتی ہوں کہ بایا کولڑ کے کی کتنی

۲۰ دسمبر اساواءال مرتبه کرسمس بے جان رہے گا مماایک مرده لڑ کے کوجنم دیے کرخود بھی انتقال کرنسیں۔ مس ایما ہماری و مکھ بھال کے لیے بہال آئی ہوتی ہیں بایا بورے دن کمڑے میں بندرہے ہیں اور کس ایما کا کہنا ہے کہ اب مجھے یا یا اور تھی اینا کی دیکھ بھال كرنے كا كام سنجال لينا جاہے خدایا ہم پررحم كرداكر مسايما جلى نئين تومين بالكل تنهاره جاؤن كي

میں نے دکھ بھرے انداز میں ڈائری کے گئی صفحات الث دیے کیونکہ ان میں نالی کی موت کے بعدمسائل كا ذكرتها بهرايك حبكه يايا كا ذكر ديكيركر میں رک گئی۔

ہ جون ۱۹۳۷ء یا یانے آج ایک کڑے کوملازم رکھا ہے جس کا خاندان کومنبس میں رہتا ہے۔میرا خیال ہے کہ بیلڑ کا میرا ہاتھ بٹانے کے بجائے کھانا زیادہ کھائے گا اس کی عمر صرف سولہ سال ہے اور شاید کھر ے بھاگ کرآ پاہے۔''

منين سال هي ـ

الاست ١٩٣٤ء يفريدُتو بهت محتى لرُكا نكلا بجھے نسي كام كوماته لكانا بي تهيس بريتا كهتا ہے كه موسم خزال میں بھی تہیں رہے گایا یا کے کام بھی اسی نے سنجال کیے ہیں اور میں دن بھر ہاتھ پر ہاتھ دھرےاسے کام مىں منہمك ديھنى رہتى ہول''

یہ دہ مرحلہ تھا جہاں یا یا کے بارے میں آئٹی ہیکن کے خیالات قدرے تبدیل ہوئے تھے لیکن پھر بھی تحريريين نسي فشم كي حابهت يا محبت بين تھي تا ہم ستمبر کے مہینے میں آئی کوائے بارے میں چند خامیوں کا احساس ہونے لگاتھا۔

۲۳ ستمبر ۱۹۲۷ء آج اینا کی ساتویں سالگرہ تھی کاش مما د کیه سکتیں کہ اینا لئنی خوس صورت نکل رہی ہے ہر کوئی اس کے حصن کا دلدادہ ہے میں اسے نتاہ ہونے ہے بچانے کی ہرممکن کوشش کر رہی ہوں۔ فریڈنے اے تھنے میں کڑیا دی ہے جواینا ہی کی طرح خوب صورت ہے یایا کیک کٹوانے کے بعد پھر کرے میں بند ہوگئے اور مس ایمانے آج ہی کہا ہے کہ میں اینے کیے شوہر کی تلاش شروع کردوں کٹیکن میرے پاس نہ تو تقریبات میں جانے کا وفت ہے اور نہ ہی وہ حسن جس کی وجہ ہے مردمتوجہ ہوتے ہیں میں بالکل سیاٹ عورت ہوں کیلن یقیناً اینا مجھ ہے مختلف اور بھر بور ہوگی۔"

اظهارتھا۔ وائری کے مطابق یایا ۱۹۴۲ء کی بہار تک اسٹار سیکس میں رہے۔۱۵ایریل ۱۹۳۲ء فریڈنے آج فوج میں نام کھوالیا ہے وہ وردی پہن کرمیر ہے سامنے یا تو میں نے انگلیوں برحساب لگایا تو معلوم ہوا کہ میں خوشی سے ناج اٹھی کین میرے آنسو بھی نکل آئے اس وفت بایا کی عمر سوله سال اور آنٹی کی عمر تقریباً وہ بہت وجیہہ لگ رہاتھا میرے آنسوؤں کا سبب بیہ انکشاف تھا کہ وہ جلد ہی محاذیر چلا جائے گا خدا کرے

میآ خری جملہ چھولی بہن ہے جلن اور حسد کا ہاکا سا

وہ جلد واپس آجائے آگر واپس نہا یا تو سسنہیں ، مجھے ایساسوچنا بھی نہیں جاہیے پایا سلسل بمارر ہے لگے ہیں اور مس ریما اینے بیٹوں کو بیہاں لاتی رہتی ہیں تا كه ميس كسى كا انتخاب كرسكون ليكن مجھے تو ايسا مرد جاہیے جونصلوں ادر جائیداد کی دیکھ بھال کرنے کا نہ صرف اہل ہو بلکہ بہت وجیہہ بھی ہو، بالکل فریڈ کی طرح اوه ..... پتانہیں فریڈ کی غیرموجود کی میں میری کیا حالت ہوجائے گی۔" اس کے بعد کے الفاظ دھند کے تھے کھا سے جیسے ان برآ نسوکر ہے ہوں۔ ا ۱۲۲ پریل وہ چلا گیاایناا ہے کمرے میں بھوٹ چھوٹ کررور ہی ہے۔ یا یا جھی بہت اداس ہیں <u>ہے</u> ج صبح ہی ہماری بہترین گائے بھی مری ہے۔میرے خدا ۔۔۔۔اب کیا ہوگا۔ فریڈ کے بغیراس گھر کا انتظام نس طرح جلے گا۔قصلوں کوخشک سالی کی وجہ ہے

۲۹مئی۱۹۴۲ء فریڈ نے آج رات نیوجری سے بات کی۔وہ کل بحری جہاز میں محاذیر جار ہاہے۔ میں ڈررہی ہوں کہاہے کوئی نقصان نہ بھی جائے خدایا، فریڈکو حفظ وامان میں رکھنا اس نے مجھے خط لکھنے کے کیے ایک ایسا پہا دیا ہے جس سے پچھ معلوم ہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے بیس اے روزانہ خطالکھوں گی۔اس کے بغیر میں کھولھلی اور بے جان سی مورت ہوکٹی ہوں۔''

جھی خطرہ لاحق ہے فریڈ نے رخصت ہونے ہے قبل

ہمرا ہاتھ تھام کر درخواست کی ہے کہ میں اے خط

وهند کے سے تھے اور صفحہ پرآنسوؤں کے نشانات

صاف نظرآ رہے تھے۔

تھتی رہا کروں میں۔'' آگے کے تمام حروف

٢١ مارچ ١٩٢٣ء آه آح فريدُ كا خط ملا بي مختضر سا خط ، فریڈیے بارے میں مرجھائی ہوئی امیدوں کوایک بار پھرِ زندگی دے دیا ہے میرے خدا اب اسے یہاں والبن فينج ديمين اس كي ضرورت ہے۔

السكليے چندمہینوں میں آئٹی ہیلن کوفریڈ کا کوئی اور خط نہیں ملااگر جہوہ پایا ہے تقریباً حارسال بردی تھیں کیکن ڈائری کے سفجے چغلی کھار ہے تھے کہ انہیں اس فرق کی کوئی پروانہیں تھی۔

۱۲ کتوبرسه۱۹۱ءاینا مجھے بہت پریشان کررہی ہے تیرہویں سالگرہ کے بعد ہی ہے میری پر بیٹانیاں بروھ کئی ہیں وہ چھچور بےلڑکوں کے ساتھ کھومتی رہتی ہے پایا کی حالت ابتر ہے۔ میں نے ایک اور ملازم رکھ کیا ہے کیکن وہ کاہل الوجود ہے کاش فریٹر والبس آ جائے اس کانو کوئی خط بھی جہیں ال رہاہے بھی بھی بیں سوچی ہوں کیا کرمیری عمر فریڈ سے کم ہوتی تو ....!"

'' کم جنوری ۱۹۳۴ء مایا چل بسے رات کوسوتے میں خاموتی ہے دم توڑ گئے فریڈ کا کوئی خطامیں ملاہے میرادل اب گھیرانے لگا ہے خدایا وہ خیریت سے ہوئے • افروری ۱۹۲۲ءوہ محاذیرز تمی ہو گیا ہے۔ اس کے ئیلی گرام سے بیہ پتانہیں چلتا کہ زخم کی نوعیت کیسی ہے کیکن شکر ہے کہ وہ زندہ ہےاور بہت جلدوالیں آ جائے گااینا کی طرف سے پریشانیاں سنسل بڑھرہی ہیں نے ملازم کونکال دیاہے۔"

سا جولانی ۱۹۲۴ء آج فریڈ کا خط ملاتو ایسالگا جیسے بہارا کی ہو، وہ کو بس داپس آ گیاہے اوراس نے لکھا ے کہ وہ اسار پیلس والیس آنا جا ہتا ہے اسے میام ہیں کہ پایاانقال کر چکے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ دہ معمولی ا گلے چندمہینوں کے صفحات جدائی کے کرب اور فرقمی ہوا تھا میں نے اسے ایک تصویر جیمیجی تھی جس کی فصلوں کے بارے میں تتولیش سے بھرے ہوئے اس ہے تعریف کی ہے اور بچھے مکمل عورت قرار دیا ہے تصلیکن مارج میں بیر کیفیت تبدیل ہوگئ تھی۔ یہ پڑھ کر مجھے اپنی عمر دس سال کم لگ رہی ہے اینا کا

NEGRO D

68 -

چل چلن دیساہی ہے گل میں نے اسے کھیتوں میں ٹام کے ساتھ ویکھا ہے بیدلکھنا ضروری مہیں کہ وہ دونوں کیا کررہے تھے۔"

میں سوچنے تکی کہ اینا آ کے چل کر پیقیناً آئی ہمیلن کو مزید پریشانیوں میں مبتلا کرویے گی۔ میں نے لنك كي طرف ديكها جوايك تك مجھے ديکھے جار ہاتھا۔ علیماگست ۱۹۲۴ء وہ واپس کیا آیامیرے دل کی کلی کھل اٹھی۔اتنا خوب صورت لگ رہا ہے کہ بس کیا لکھوں لیکن اس نے میہ کہ کر مجھے پھراداس کر دیا ہے کہ وہ چندروز بعدوایس جائے گا کیونکہ اے کالبس میں چند کاروباری امور نمٹانے ہیں اور البامہ میں عزیزوں سے ملاقات کرنی ہے وہ سمندر بار سے ہارے کیے کفے لایا ہے اینا کے لیے ایک خوب صورت نائش، پایا کے لیے ایک پائپ اور میرے لیے معرآ وازول والاميوزك بلس\_

اب مجھے احساس ہوا کہا تی ہمکن کواس میوزک بلس سے اتنی محبت کیوں تھی اور میں بھی ان کی اجازیت کے بغیراس کو ہاتھ کیوں نہیں لگاسکتی تھی۔ کم ایریل ۱۹۲۵ء وہ آخرمستقل رہنے کے لیے والبي أي كيا ہے آج بهت شرار ميں كرتار بالطيف سناتا ر ہااوراس نے اس وران اور خاموش گھر کومسرتوں کے گہوارے میں بدل والا ہے میں لفظول میں اس مسرت کوبیان ہیں کرسکتی جواس کی آمدے مجھے ہوئی ہے جہ جو اپنا بھی کہیں نہیں گئی۔''

میں نے مزید چند صفحات تیزی سے پلیٹ ڈالے کیونکہ ان میں فریڈ کی واپسی اور اس کے شوخ و لطیفوں کے علاوہ ادر کچھ نہیں تھا پھر میری نظر ایک السموقع پرزمینی فاصلے کے اعتبار سے بہت دور ہو۔''

کن مرحلوں سے گزار دہی تھی وہ میرا فریڈ مجھے سورج ڈ ھلے تفریج کرانے کے لیے باہر لے گیا اور پھر میں اس طرح بہنے لگی جیسے کوئی پرسکون ندی بہدرہی ہے میں فریڈکواپنائے بغیراب زندہ ہیں رہ سکول گی'' ہ نٹی ہیلن نے کوئی واضح بات نہیں لکھی تھی اور نہ ہی بیر آنھا تھا کہ ۸امئی کی اس شب ان وونوں نے

شادی کے عہدو بیان کیے تھے مانہیں۔ ۳۰ نومبر ۱۹۲۵ء فریڈ کو کسی ضروری کام سے پچھ ونوں کے لیے جانا ہے اس کے والد کی حالت بہت خراب ہے اور وہ قریب المرگ ہے۔ میں خود بھی میمی حاجتي ہون كه وہ ايسے وقت ميں اسنے والد كے ساتھ رہے لیکن مجھے اس کا بھی علم ہے کہ بدعارضی جدائی بہت تکلیف وہ ثابت ہوگی میں تو اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کی عاوی می ہوگئی ہوں اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کرمس کے موقع پروائیں آجائے گا۔ لیکن مایا كرمس تك والين نهيس آئے بلك آئی ہميان كوان كا

ایک خط ملالہذا ڈائری کا ایک ورق آئی کے اس کرب

ے عمارت تھا۔

۲۲ دسمبر ۱۹۲۵ء میں آج دن بھر فریڈ کا انتظار کرتی رہی اور پھر جنب اس کا بارسل بذر بعیہ ڈاک آیا تو ہے یقین کر کے اداس اور ولکیر ہوگئی کہاب کر سمس کے موقع یروه ۲۰ جود تبیل ہوگا۔میراتحفہ بہت خوب صورت ہے اس نے دل کی شکل کی بن جیجی ہے جبکہ میں نے اپنا کے لیے اس کے تھذ کو کھو لے بغیر کرشمس ٹری کے نیچے ر کھ دیاہے وہ سبح بیدارہونے پراسے خود کھول لے گی۔ کر سمی مبارک ہوفریلہ....میری زندگی تم خوشی کے یا یا جوعارضی طور پراشار پیلس سے گئے تھے ایک میں ۱۹۲۵ء اوہ خدایا میں کسی کونہیں بتا سکتی کہ بسال تک خاندانی جھمیلوں میں تھنے رہے اور واپس ۱۸مئی ۱۹۲۵ء اوہ خدایا میں کسی کونہیں بتا سکتی کہ بسال تک خاندانی جھمیلوں میں تھنے رہے اور واپس آج کیا ہوا۔ ایک دو گھنٹہ ل میں مسرت اور خوف کے نہیں آئے اس دوران آئی ہیلن کی ڈائری کے کئی

ر ہاہے۔ اس میں انجھیل کے کنارے ورختوں کے بنیچے، خود کو فریڈ کے سپر دکرویا۔ اب مس ایما کو میرے بارے میں بھی کوئی فکرنہیں ہوگی وہ ینقینا مجھ ہے شاوی کرے گا۔''اس صفحے برآنسوؤں کے نشان تصلیکن مجھے یقین تھا کہ نٹی ہیلن کے بیا نسوخوشی کی وجہ سے نکلے ہوں گے۔

علم جون ١٩٢٤ء ايناني آج وُكري حاصل كرلي-اس تقریب میں میرے ساتھ فریڈ بھی موجود تھا اور جب اینا اسیج برآئی تو مجھے پہلی بار اجساس ہوا کہوہ کھر بورعورت بن چکی ہے دو تنین ہفتے قبل ہی اس نے ہے واضح کردیا تھا کہ وہ کا مجھمیں جائے کی شایدوہ اور ٹام وونوں شادی کا یکا ارادہ کر تھے ہیں کیکن انہیں انتظار کرناہوگا کیونکہ پہلے بڑی بہن کی شاوی ہوگی اور بھراینا کانمبرآئے فریڈنے ابھی تک شاوی کا پیغام تہیں دیا ہے سیکن اب میرے اور اس کے درمیان کوئی

فاصله بھی توجہیں رہا۔'' کیکن ای رات بارتی ختم ہونے کے بعد پولیس نے بعض لڑکوں اورلڑ کیوں کوشراب بیٹے ہوئے اورهم مچانے کے الزام میں گرفتار کرلیا۔شیرف یے جن لوگوں کو جیل میں ڈالا تھاان میں اینا بھی شامل تھی۔ ٢جون ١٩٢٧ء بتانبيس اينااب كياكل كطلائے كى۔ کل رات فریڈ نے خودجیل جا کراس کی ضانت دى اورآج سيح سور الاستكروايس لي يااينابهت غصے میں تھی۔اس نے ٹام کو بہت سی گالیاں ویں اور اسيخ كمرے بيل هس كئ فريد حيب جاب كھ ارباس نے صرف اتنا کہا کہ صرف اینا ہی جیل میں ہمیں تھی اور بھی کئیلڑ کماں بکڑی گئی تھیں میرا خیال ہے کہاینا کی ٨ مارچ ١٩٢٤ء آج رات ميں كئى كنام گارلزكى كى تربيت الجھى نہيں ہوئى اوراس كى ذمەدار ميں خود مول طرح اینے کمرے میں واپس آئی لیکن ندامت کے فریڈ نے ابھی تک شادی کی خواہش ظاہر نہیں گی ہے اس احساس کے باوجود میرارداں رواں خوشی ہے ناچ ہیانہیں ،وہ اتناانتظار کیوں کرار ہا ہے۔ میں تیزی ہے

ورق آنسوؤں ہے بھیکتے رہے اپنا کی طرف ہے آئیں سل پریشانی لاحق رہی جو ہرروز خوب صورت تر مغرور کینه بروراورآ واره هونی جار بی هی-

الا فروری ۱۹۲۷ء میں آج خوش سے دیوانی ہوتی جا رہی ہوں وہ واپس آرہا ہے اس کے والدطویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔اس نے واپسی کے بارے میں جو خط لکھا ہے وہ ....میں تم ہے بیار کرتا ہون ..... برحتم ہور ہا ہے اس ایک جملے میں تننی محبت کھڑی ہوئی ہے۔ بیصرف میں ہی جانتی ہوں اور میں تو اے لفظوں کی شدت سے جھی زیادہ جا ہتی ہوں فریڈ جلد آجاؤيين بهت طويل اور جال تسل انتظار كرچكي مون بسآ بھی جاؤ۔'

ا گلے چند ورق فریڈ کی آمد کے موقع پر کھر کی زیائش سے متعلق تھے۔ اینا کے بارے میں یہ صفحات بھی برتشولیش باتوں سے بھرے ہوئے تھے اینا خاہتی تھی کھلیم ترک کر کے ٹام سے شادی کر لے کیکن اس کے کریجویشن میں صرف چند ہفتے رہ گئے تھے۔ آئی ہیکن نے محتی ہے کہد دیا کہ بیشادی اجھی نہیں ہوسکتی کیکن مستقبل کے دافعات نے ثابت کردیا كەن كاپەفىصلەغلط بلكەسوفىصدمہلك تھاآنى نے اپنا کو شادی کی اجازت نہ دے کر اینے بیروں پر خور کلہاڑی مارنی تھی۔

میم مارچ ۱۹۲۷ء بہار میرزے کیے بہار کا سامان

فریڈ بہار کے خوشگوار اور مست جھو نکے سے کم نہیں۔وہ اس ایک سال میں اتنا بڑا لگنے لگا ہے کہ بظاہر ہماری عمروں کا فرق حتم ہوگیا ہے۔

نومبر ۱۰۱۵م

تمیں سال کی ہورہی ہوں کیکن وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور وو قبین روز قبل ہی جسب اینا سورہی تھی انووہ میری خواب گاہ میں جلاآ یا تھا۔''

اجون ١٩٢٧ء فريد كروي ميں گھنجاؤسا آنے لگاہ وہ ايك ہفتے سے ميرى خواب گاہ ميں نہيں آيا گريجويشن نائث كے بعد اينا اس سے يجھ زيادہ ہى بيتكلف ہوگئى ہے۔ وہ توابھى بچى ہے اور فريدكى عمر اس سے زيادہ ہے۔'

آ بنی ہیلن شے لفظوں اور جملوں میں اچا نک ہی تکنی سمو کئی تھی۔ میں نے اسکلے صفحات پر نظر ڈ الی اور میری سانس گھنے لگی۔

سا جون عام 196ء خدایا شاید میں امید سے ہوں میں نے ابھی تک اس کا تذکرہ فریڈ سے ہیں کیا ہے ممکن ہے کہ اس طرح ہماری شادی ہوجائے۔اس نے ابھی تک شادی کی ورخواست ہیں کی ہے۔ سیکن میں انتظار کر رہی ہوں فریڈ کے بیچے کی مال بینے کا تصور ہی میری خوشیوں کا نقط عروج ہے اور میں اگر جیہ نادم ہوں کیکن میری مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔'' ہ نٹی ہیلن نے بیچ کے بارے میں پایا کو بتانے ہے کریز کیااور بوں دوروز بعد ہی ایک وھا کا ہو گیا۔ ۱۵ جون ۱۹۴۷ء میں میں یقین مہیں کر علی فریڈاور اینا فرار ہو گئے ہیں۔خدایااب میں کیا کروں کس سے فریاد کروں میں امید سے ہوں ڈاکٹر نے بھی اس کی تصدیق کروی ہے آج جب میں ڈاکٹر سے ملنے گئی تو وہ میری غیرموجودگی میں بھاگ گئے میں نے فریڈ کو بیچے کے بارے میں کیوں نہیں بنایا؟ میں عمر داراور غیر شادی شده عورت نه صرف ایک غیر قانونی بیچ کوجنم دینے والی ہوں بلکہ میں ..... میں نے اپنے محبوب کو بھی گنوا ویا ہے میری بہن جس کومیں نے مال بن کر يالا تقيامير يخق يردُّا كاوُّال كُنِّ ہے۔''

آ نٹی ہیلن نے یقینا یا پاکواس بارے میں خط لکھا لہٰذا ۲۰ جون کو یا یا کا جواب آیا جس میں انہوں نے آنٹی سے کہا تھا کہ وہ کو کمبس آجا میں۔

الم جون ١٩٨٤ء مجھے يہاں سے چلے جانا چاہے۔ كيونكہ بہت جلدسب لوگوں كو بيج كے بارے، ميں معلوم ہوجائے گا اورلوگ ميرى جسمانی تبديلي س كومسوس كرنے گئيں گے۔ ميں نے اس بارے ميں صرف ايما كو بتايا ہے الله كي يہ تجويز ميں بارے ميں صرف ايما كو بتايا ہے الله كي يہ تجويز ميں بارے ميں محلا فريد كي مستر وكروى ہے كہ اسقاط كرالوں ميں بھلا فريد كي مستر وكروى ہے كہ اسقاط كرالوں ميں بھلا فريد كي مستر وكروى ہے كہ اسقاط كرالوں ميں بھلا فريد ميں جانا جا ہے واكم من حلے جانا جا ہے واكم كا كہنا ہے كہ ولا دت جنورى كا خر ميں متو قع ہے۔'

میں متوقع ہے۔' میری آئٹھوں میں آنسوآ گئے اور پھراجا نک میرا سے حک نام

سرچگرانے لگا۔ ''لنگ....!'' میں تقریباً چیخ آٹھی۔''میں سابینا کی بیٹی نہیں ہوں سنو سیس ۲۲۲ جنوری ۱۹۲۸ء کو بیدا ہوئی تھی آنٹی میری سال ہیں۔''

النکاداسے اتبات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے آٹسو بو نچھ کر جنوری کے اور اق نکال

۳۲ جنوری ۱۹۲۸ء ڈاکٹر کہتا ہے کہ تاخیر ہوگئ ولادت ہوجانی جاہیے تھی فریڈ کا روبیہ بہت اچھا ہے سکین اینا مسلسل طعنے دیتی رہتی ہے وہ بار بار بیاحساس ولانا جاہتی ہے کہ میں اس کے ٹکٹروں پر بل رہی ہوں۔کاش میں اپنی مال کی طرح زچگی کے وقت مر جادئ خدایا میری بیخواہش پوری کروے۔ جادئ خدایا میری میخواہش پوری کروے۔

۲۴ جنوری ۱۹۴۸ء کتنی پیاری سی بچی ہے میری، میری آغوش میں لیٹی وودھ پی رہی ہے چوبیس گھنٹے سیک میں لیبرروم میں رہی کیکن ان چوبیس گھنٹوں کے

نومبر ۱۰۱۵ء

کرب کا انعام مجھے اس حسین مورت کی شکل میں ملا جو فریڈ کی بھی بنی ہے۔ میں نے اس کا نام کینڈرار کھا ہے۔ اس کا نام کینڈرار کھا ہے۔ اس کا نام کینڈرار کھا ہے۔ اس کی نانی کے نام پر سن خدایا سستیراشکر ہے کہ تو نے موت کے بارے میں میری خواہش کو بورانہیں کیا میں اب اسے بال بوس کر جوان کروں گی کیکن اینا

میری آنگھوں سے آنسو بہیہ نکلے، میں پہلے ہی آنی ہیلن کو مال کی طرح جاہتی تھی لیکن ۲۲ جنوری کا ورق پڑھتے ہوئے جھے ایسا محسوں ہوا جیسے میری رگول میں آنٹی ہیلن کی محبت بھری مٹھاس دوڑ رہی ہو۔میر سے دل کے تمام گوشے می پیکار نے لگے آنسو بہتے رہے جن کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوگیا۔ لنگ نے مجھے تسلیال دیں اور پھڑ جب ایل نے میر ہے آنسویو نجھ ڈالے میں بھر پڑھنے گئی۔

۲۰ بارچ ۱۹۲۸ء انہوں نے مجھے محبور کر ہی دیا میں فِرِیدُ اور اینا کو بیاجازت دینے پر رضا مند ہوگئ کہوہ کینڈراکواینا کی بیٹی کے طور پر متعارف کرائیں میں کینڈراکواینا کے حوالے بھی نہ کرتی کیکن سوال ہیہ ہے كەكىنىڭداكىس كواپناباپ كىچى ئى دىسےاب بىس يہاں زیاده عرصهٔ بیس ره سکتی به اینا هر دفت میری تو مین کر بی رہتی ہے بچھے ورسائل واپس جانا ہوگا اور میں وہاں بیہ خوشخبری سناوک کی که میں خالہ بن گئی ہوں مجھے کینڈرا کے بارے میں فریڈ کے رویے کی کوئی فکرنہیں وہ اس کا باب ہے اور اسے ٹوٹ کر جا ہتا ہے۔ میں جلی جاؤں کی کیکن کینڈرا مجھے یادآئی رہے کی فریڈنے وعددہ کیا ہے کہ وہ بھی بھی کینڈرا کو مجھ سے ملانے کے لیے ورسائل لا تارہے گا۔اس نے سیجھی پیش کش کی ہے کہ میں جب جاہوں کو کمبس آسکتی ہوں اور صرف یہ درخواست کی ہے کہ کینڈراکو بچھ بھی بیانہ چلے بیمعلوم نه موکدوه اس کی ناجائز اولا دہے۔

میں ماضی کے جھروکے میں جھا تکنے لگی آنسوؤں کے باوجودسب کچھ صاف نظر آرہا تھا۔ پایانے آنٹی نہیں بلکہ می سے کیا ہوا وعدہ بورا کیاوہ ہرایک دومہینے بعد مجھے درسائل لے جانے گئے۔

میں نے ڈائری پرنظری پھر جہادیں۔
۱۸ دسمبر ۱۹۵۱ء میں کو بس سے ابھی واپنی آئی ہول کرس کا دن کینڈرا اور فریڈ کے ساتھ گزارا حالانکہ اینا دن بھر کچو کے دیتی رہی لیکن میری خوشی متاز نہیں ہوئی کیونکہ کینڈرا ہمہ وقت میری گود میں رہی لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ اینا کینڈرا سے محبت نہیں کرتی تو میں نے فریڈ سے بات کی اوراس

بات براصرار کیا کہ وہ کینڈرااور اینا کو درسائل لے جلے میں نے اسے مجھایا کہ کینڈرااب بولنے، چلنے گئی ہے اب محبت اور نفرت کا احساس بھی ہونے لگا ہوگا۔ لہذا اسے کسی عورت کی محبت وینا ضروری ہے جب فریڈ نے میں منے میں وزیا کو حقیقت بتا دول جب میں نے دھمکی دی کہ میں وزیا کو حقیقت بتا دول کی تو وہ مخت ہوگا کہ کینڈرا کس کی بیٹی ہے اور یہ کہ میں میں نا مرت موگا کہ کینڈرا کس کی بیٹی ہے اور یہ کہ کہ کریجویشن نا مرت مجل سے دیا کر کس طرح مجبور کردیا دلدلی علاقے میں فریڈو لے جا کر کس طرح مجبور کردیا

جلد ہی درسائل آجا تیں گے۔'' اب مجھے علم ہوا کہ پایا ادر اینا اجا نک درسائل کیوں آگئے تھے۔ مجھے ریھی احساس ہوگیا کہ اینامجھ سےنفرت کیوں کرتی تھی۔

تھامیراخیال ہے کہاب وہ لوگ میری کینڈرا کو لے کر

ا جنوری ۱۹۵۲ء میرا خاندان گھر واپس آگیا آج تو اینا کو بھی دیکھ کر میں خوش ہوگئی۔ سب سے بڑی خوشی میھی کہ کینڈرا کی سالگرہ پہلی بار ورسائل میں میری حصت کے نیچے منائی جانی تھی۔ وہ جار

. بحھ بناؤں یا ہیں۔ میری آخیمین بھر بھیگنے لگیس میں اینا کواپنی مال

سمجھ کراس کی یا کیزگی کا شوت لوگوں کووینے نے لیے يبال أن المحليكن يهال مجهيم علوم هواكدوه ميرى أنتى تھی اورائے جرائم کی مجرم تھی جواس پرسر گوشیوں میں

عائد كي جاتے تھے۔

۲۳ جنوري ۱۹۵۳ء آج ميري جگر گوشي کي یا نجو میں سالگر ہ تھی اور اینا بن تھن کر ریہ کہنے کے بعد گھر ہے جلی گئی تھی کہوہ کینڈرا کے لیے تحفہ لانے جارہی ہے کیکن اس کی واپسی رات اس وقت ہوئی جب معصوم کینڈراسو گئی تھی میں کینڈراکو سینے سے لگائے لیٹی تھی کہ مجھے ان کے کمرے سے سنخ کلای کی آواز سانی دی میں جانتی ہی وہ کیوں کررہے ہیں۔ فریڈ کواینا کی آ وارہ کروی کاعلم ہوگیا تھا۔ مجھے ان کے جھکڑے کی کوئی فکرنہیں صرف اتنا عاہتی ہوں کہان کی آ وازیں کینڈراکی نیندخراب نہ کردیں کینڈراسوتے میں فرشتہ للتی ہے میں نے آج اے میوزک بکس بجانے ک ا جازت دی تھی جس کو سنتے سنتے وہ سوگئے۔''

با یا کواینا کی بےراہ روی کاعلم ہواتو وہ سب سے سلے اس ستی کے پاس گئے جس پر انہیں سب سے زياده اعتمادتها اورية ستى ميرى مال تفي-

١٠مئي١٩٥٣ء آج بے جارہ فریڈ بالکل ٹوٹا پھوٹا میرے، پاس آیا۔اس نے اینا ہے شادی پر بچھتادے کا اظہرار کرتے ہوئے وہ تمام واقعات بتا دیے جن کا مجھے درسائل کے بعض لوگوں ہے سرسری علم ہوگیا تھا

سال کی ہوئٹی ہے میں نے اینے کمرے میں مناسب تبدیلیاں کرلی ہیں کیونکہ کینڈرا میرے ساتھ ہی سو ماکر ہے گی آہ ....اینی بیٹی کو سینے ہے لگا کرسونے میں کتنا سکون ملے گا۔''

ورسائل میں میری سالگرہ کی جہلی تقریب اس الميه مسة تنين سال يهله كاواقعه تفاميرا دل جابا كهميس عمام اوراق جھوڑ کرآ خری اوراق پڑھڈ الوں کیکن میں نے اس خواہش پر بردی مشکل سے قابو یایا۔ میں نے سوچا کہ تین سال بعد کے واقعات کو ۲۳ جنوری 1900ء کے داقعہ کے تناظر میں دیکھنامناسب نہیں۔ سلے سال تو حالات ایسے ہی رہے جیسے اینا اور یا یا کی شادی ہے جبل ہتھے اے فرق صرف سے تھا کیمی ميكن، يا يا كوعشقية خطوط مبيل هي تقيس اور ميس ابني حقيقي

بال کے پاستھی۔

۱۸ جولائی ۱۹۵۲ء ہم نے آج فریڈ کی اکتسویں سالگرہ منائی اورآج جب اینانے میرے سامنے فریڈکو بوڑھا آ دمی کہا تو میں سلگ اٹھی۔اس نے فریڈکوسالگرہ کے تحفے میں ایک جھڑی پیش کی اور منتے ہوئے کہا کہ فریڈ کوجلد ہی اس کی ضرورت محسوں ہونے لگے کی \_میر ہے غصے کی انتہا نہ رہی لہذا جب وہ شاہ بلوط کے درخت ہے چندگز دورشیڈ میں مصوری کاشوق بورا كرنے كے ليے كئي تو ميں نے بھى اس ہے بات كرنے كا فيصله كرليا۔ وہ مصوري كى دلدادہ تھى اوراس نے شیڑ میں اسٹوڈیو بنار کھاتھالیکن ایک سال میں وہ صرف ایک پینٹنگ بناسکی تھی اوراس کی وجہ مجھے آج ہی معلوم ہوئی جب میں اس کا تعاقب کرتی ہوئی شیڑ اینا کی گریجویشن نائٹ کے موقع بر گرفتاری کے بعد میں پہنچی تو وہاں ہمارا چوکیدار والٹر بھی موجود تھا میں جب وہ اسے رہا کرانے جیل گیا تو اینا کو چند منٹوں ایک طرف جھپ گئی والٹر کی عمر ہیں سال ہے میں نے میں رہائی مل گئی تھی لیکن وہ دونوں تہ جونے سے بل أنهيس شرمناك حالت ميس ديكه كرواليس آنائي واليس تبين آئے تھے۔اس وفت فريد نے يہ بهاند بناويا منا البیت سمجھااور پھراس کشکش میں مبتلا ہوگئی کہ فریڈ کو نھا کہ اینا شرمندگی کے باعث فورا کھروا کیں آنامہیں

نومبر١٥٥٥م

جاہتی تھی ہوا یہ تھا کہ رہائی کے بعداینانے فریڈیے کہا كدوه بهت يريشان ہے لہذا كھر جانے ہے بل كھلى فضامیں سانس لینا جا ہتی ہے فریڈا ہے بھیل کی طرف دلدلی علاقے میں لے گیا اور پھراینا نے جو بہت خوب صورت تھی وہاں ایسی حرکتیں کیس کے فریڈاس کی وعوت ردنه کرسکا به

اس رات کے بعد ہی سے فریڈنے مجھ میں دلچسی لینا جھوڑ دی کیلن آج ایس نے اعتراف کیا ہے کہاس کی وجہ محبت کی کمی تہیں تھی اس نے کہاوہ شرمندہ تھااور پھر جب ایک روز اینانے اے بیاطلاع دی کہ وہ امید سے ہے تو وہ یقین کر بیٹھا۔اس نے فیصلہ کیا کہوہ اس بیچے کواپنانے اور معاشرہ میں اے اس کا جائز مقام ولانے کے کیے اپنا سے شادی کر لے گالیکن شاوی کے بعد معلوم ہوا کہ اینانے اے بلیک میل کیا تھا۔" ا کلے اوراق ان گناہوں کے باریے میں بھے جو ورسائل میں آنے کے بعداینا کرنی رہی تھی۔

۲۲ نومبر۹۵۳ اءایناسے ایک ادر جھکڑے کے بعد آج رات فریڈ میرے کمرے میں آگیا اس نے اعتراف کیا کہ ایک سال ہے وہ دونوں حقوق زوجیت ادا نہیں کر رہے ہیں وہ رو پڑا اور میں نے مجبور ہو کر میرے خدامجھے منعاف کردے۔''

ا گلےاوراق میں بیز کرتھا کہ پایا ہرایک دوروز بعد ممی ہیلن کے کمرے میں آنے لگے اور سے بھی کہ میرے اور ممی کے لیے اپنا کی نفرت میں کس طرح اضافه بوتاربا\_

میں میوجودتھا کہ دہ خلاف تو تع نصف شب سے پہلے کی آ گ بچھانے لگی اور جب ہاتھ جل گئے اور ال 

دیں تو فریڈنے شمی جواب دیا کہ دہ طلاق جاہتا ہے۔ اس بروہ آ گے بگولا ہوگئی۔اس نے کہا کہ ایسا جھی ہیں ہوگا وہ بہت کمینی تھی اسے فریڈ کی تہیں فریڈ کے سہارے کی ضرورت مھی تا کہ وہ اس کی آٹر میں گل کھلانی رہے پہائیس نیاسال کیالائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ ۱۹۵۵ء کیالا یا تھا۔

میری والدہ نے اس رات کی بوری تفصیل لکھی تھی جب پایااوراینا کانل ہواتھا۔

۲۳ جنوری ۱۹۵۵ء آج میری زندگی کی ساتویں سِالگرہ تھی۔کینڈرااینا ہے بھی حسین نکل رہی ہے مگر میں جانتی ہوں کہ دہ اینا کی طرح بدتمیز ہیں ہے۔اس کی با تیں بچوں کی ظرح معصوم ہیں جبکہ اینا اس عمر مىپ زبان دراز ہوگئے تھی كينڈراكواس بحران كاعلم ہيں جو اس کھر میں جنم لے چکا ہے آج ،سالگرہ کے باوجوداینا سارا دن گھر ہے غائب رہی کیلن عین وفت واپس أسمحنى جب كيك كنن والانتها فريداً ج المصم ساتهااس نے طلاق کے معاملے میں کسی ولیل سے مات کر لی ہےاوراس کاعلم اینا کو بھی ہے۔''

" بس کرو ' کنک نے دونوں ہاتھ ڈائری پرر کھ کر کہا'' بس...اب اسے ضالع کردو پلیز۔'' وہ بہت خوفزدہ لگ رہاتھا ایسے جیسے اسکلے اوران کوئی المیہ جنم

'' ہاتھ ہٹاؤ کنک۔'' میں نے ترٹ کر جواب دیا ليكن لنك والرئ جيفين كرآ تش دان كي طريف اجيمال چکا تھا۔ میں احمیل کرآتشدان کی طرف کیلی اور اس ٣٠ نومر١٩٥٨ء مجھے خوشی ہے كەمير بے اور فريد سے يہلے كەلنك مجھے روكتاميں نے شعلول ميں ہاتھ کے تعلقات کاعلم ہوہی گیادہ آج شام فر <u>صلے کہیں گئی</u> ڈال کرڈائری نکال لی جس کے برسوں برانے خشک تھی میں نے کینڈراکوسلا دیا تھاور فریڈمیرے کمرے اوراق نے آگ پیڑلی تھی میں دونوں ہاتھوں سے ان

مرے میں محوجواب چھوڑ کر کچن میں جلی آئی تا کہ ا گلے روز کے لیے گوشت کاٹ سکوں میرے ہاتھ میں لمبے پھل والا حاقو تھا اور مجھے کچن میں بھی ان کی تيزا وازس سنائي د درى تھيں۔ مجھے بيخوف وامن میر ہوگیا کہ ہیں ان کی آ وازوں ہے تھی کینڈراکی نیندخراب نہ ہوجائے مجھے علم تھا کہ جھگڑا طلاق کے مسکے پر ہی ہور ہاہے اور فریٹرنے کہاتھا کہ وہ اپنی بیٹی کواس کی حقیقی ماں دیے کر سالگرہ کا جشن منانا جا ہتا ہے۔ میں نے کچن کلاک کی طرف دیکھا بارہ نے کر پینتالیس سنٹ ہوئے متھے اور پیرجھٹڑا تقریباً ایک تھنے سے جاری تھا میں نے صرف اس خیال سے ان کے تمرے کی طرف قدم بڑھائے کہ الہیں خاموش رہنے کی ہدایت کروں کہ کینڈرا کی نیند میں خلل دریڑے۔اس وقت مجھے یہ یاونہیں رہا کہ جاتو چن میں ہی جھوڑ جاوک میں نے ان کے وروازے یردستک دی مکرشایدوه اینے شور میں اس کی آواز نه س سکے۔ میں نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا تو وہ شب خوابی کے لباس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے چلارے تھے۔اینا کی حالت کچھ جنونی سی محھی وہ غلیظ گالیاں وے رہی تھی اور فریڈر غصے کے باوجودات غاموش رہے کیلئے کہدر ہاتھا بچھدریتک تو الہیں میری آمد کا احساس مہیں ہوا اور میں اینا کی طرِف دبیھتی رہی اس کے دانت چمک رہے تھے آ نگھول میں بدمعاشی اورغصہ تھا۔اس کے ہاتھ اس طرح چل رہے تھے جیسے وہ اپنے ناخنوں سے فریڈ کی آ تکھیں تک چھوڑ دے کی اور پھراس نے فریڈ پر حملہ "بروصتے رہو پلیز ۔"میں نے سکی لے کرکہا۔ کر ہی دیا۔اس کی کوشش بیتھی کہ کوئی ناخن، فریڈ کی ''ان میں جھکڑانصف شب کے بعد شروع ہواوہ 'آ نکھ میں کھس جائے کیکن فریڈنے اس کے ہاتھ بکڑ دونوں اِنے بیڈر وم میں تھے ادر کینڈرا حسب معمول کرزورے دھکادیا تو وہ بیڈیر کر کئی اوراسی کمے اس کی • میرے سینے سے لکی سور ہی تھی ۔ بچھ دہر بعد میں اسے نظریں مجھ پر بڑیں۔ اس نے ہذیائی انداز میں مکروہ

بچھانے لکی حتی کہ لنگ نے بجھے تھام کیا اور میں کر کر یے ہوش ہوگئ۔

مجھے ہوش آیا تو لنک میرے دونوں ہاتھوں پر بٹیاں باندھ چکا تھااور میری پیشالی پریانی میں بھیگا ہوا توليدركدر ماتها\_

''ڈائری کہاں ہے لنک۔'' میں نے ہاتھوں کی طرف د مکھ کر کہا جو سفید پٹیوں میں جکڑے

> ''میرہی''اس نے اداس سے جواب دیا۔ ' بچھے پڑھ کرسناؤ.....پلیز ۔''

'' کنک پلیز میں تم سے در خواست کر تی ہوں کہ باتی صفح بره هرسنادو در نه میں بیا"

''او کے۔۔۔۔!'' وہ طویل سائس لے کر بولا۔ سے معجزه ہی تھا کہ آ گے ہے آخری ادراق کونقصان نہیں

میں ہمین کوش ہوگئی۔

'' ١٩٥٥ء جو بچھ ہونا تھا وہ ہوگیا ہی تقذیر کے کھیل ہوتے ہیں میں اب جو کچھ لکھر ہی ہوں اس کی وجه ڈائری تکھنے کا شوق نہیں بلکہ صرف اس وجہ ہے واقعات قلم بند کررہی ہوں کہ کوئی بے گناہ بنہ كيرًا جائے ميرا مطالبہ بيہ ہے كہان وافعات كاعلم کینڈرا کو نہ ہو یائے وہ پہلے ہی کافی صدے برداشت کر چکی ہے۔' وہ رک کر مجھے دیکھنے لگا۔

نومبر ۱۰۱۵ء

قہقہہ لگاتے ہوئے تھوک دیا۔ ''تم دونوں وعدہ کرچکے تھے کہ سی کواس راز سے آگاہ نہیں کردگے۔''

''ہاں....!''فریڈنے اسے ٹھنڈاکرنے کے لیے کہا۔''ہمیں یہاں آنائی ہیں جا ہے تھا۔''

اینا، فریڈ سے دور ہٹ گئے۔اس کا ہر قدم میری طرف اٹھ رہاتھا۔ پھراجا نک اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ بارا اور جاتو فرش بر کر بڑا۔اس نے ایک کھے کی تاخیر کے بغیر جاتو اٹھالیا اور زور سے قبقہہ رگائی ہوئی فریڈی طرف کیلی۔اس سے قبل کے فریڈاس کی زدے بچتا جاتو کا بھل اس کے سینے میں اثر گیا۔وہ کسی کئے ہوئے درخت کی طرح کر گیا میں خوف ادر دہشت کے باعث جیج اٹھی۔''تم نے مارڈ الا۔''اگلے چندسکنڈ منجمد ہو گئے۔ میں اسے فریڈ کی لاش سے جاتو نکا لتے ہوئے ویکھتی رہی مجھے جہلی باراینا کے وجود تک سے نفرت محسوں ہوئی ادر پھراس نے مجھ برحملہ کردیا اس کے انداز میں حیوانیت بھی، درندگی تھی میں اس کا اگلا شکار بننے والی تھی اور جھھے گفتین تھا کہ میرے بعدوہ سنھی سی کلی کینڈرا کوبھی اسی جا تو سے ذریح کر دیے گی وہ الحچل کرمیری طرف آئی تو میں ایک طرف ہیوگئی ادروہ بستر برگر گئی۔اتی مہلت میرے لیے کافی تھی۔ میں نے اس سے جافو چھین لیا میری نظرایک بار پھرایی پہلی اور آخری محبت کی لاش پریڑی میری بیٹی کا باپ فنل ہو چکا تھا۔ میں دیوانی سی ہوگئ اور پھر میں نے اپنا پرحمله کردیا جا قوبہت تیزی ہے اینا کے جسم میں لگ کر

یجھ دیکھ رہی تھی میں کھڑی سے باہر کود کر باہر کھڑی ہوگئی اور بھراندر جھانکنے لگی میں نے اسے روتے دیکھا تو یوں لگا تو یوں لگا جسے میرا دل پانی کی طرح بہہ جائے گا بھروہ نہ جانے کیوں بھاگ کر الماری میں حجب گئی اور اس نے اندر سے کنڈی چڑھالی۔

بیس عقبی لان میں کچھ دیر تک کبی کبی سائسیں لیتی رہی۔ مجھے صرف بیفکرتھی کہاب کیا ہوگا، کینڈرا کا کیا ہے گا؟ اس کا باپ مر چکا ہے اور مال....

ہ ں ہے۔ پھراب سے ہونے گی نو میں نے جاتو کواچھی طرح دھو کر اہنے خون آلود ہاتھ، چہرہ اور بازو صاف کیا میں گرفتاری سے بچنا نہیں جا ہتی اور ایسا اس لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ کینڈرا مجھے دیکھ چی تھی میں صرف اتنا جا ہتی تھی کہ اینا کا نایاک خون

میرے جسم پر نہ لگارہے۔ نیمر میں نے شیرف ہے ڈی کونون کر کے بتایا کہ وہ دونوں مر چکے ہیں اس نے سے سنتے ہی ریسیورر کھ دیا اس نے نہ تو میرابیان لینے کی زحمت گوارا کی اور نہ ہی مجھے اقبال کرنے کی مہلت دی۔

اب کینڈرائی میرے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ بنیں اسے مجھنے کی کوشش کروں گی۔ بیس اسے الماری سے نکالنا چاہتی ہوں کیکن اس کی سسکیاں میرے دل کے نکالز کے لکڑے کررہی ہیں۔

قتل ہو چکاتھا۔ میں دیوانی سی ہوگئ اور پھر میں نے اینا کے جسم میں لگ کر دیا چاقو بہت تیزی سے اینا کے جسم میں لگ کر سے بندھی۔ شایدا سے بیخ وف تھا کہ میں اسے بھی نظل رہا تھا میراہاتھ مشین کی طرح چلتا رہا میں اسے تک فکل رہا تھا میراہاتھ مشین کی طرح چلتا رہا میں اسے کا ٹئی رہی اور بیڈشیٹ خون سے تر ہوگئ ۔ وہ بچکی لے اندر سے کنڈی ہٹالی اور میری آغوش میں آگئ ۔ کر دم تو راگئی لیکن میں اس کے جسم میں گھاؤ لگاتی میں نے اس کی آگھوں پر ہاتھ رکھ دیا تا کہوہ الشیں رہی جھی میں نے ہلکی ہی آواز سی میں نے بیٹ کر دیا جا در پھر اسے سینے سے چمٹائے ہوئے دیا ہی میں سے اور پھر اسے سینے سے چمٹائے ہوئے دیا ہیں سے ایس کے جسم میں سے بیٹ کر دیا ہیں اسے کر دیا ہی خوف زدہ حالت میں سب سے میں لیآئی۔

نومبر ۱۰۱۵م

ا بنی بنی کے لیے باپ اور مال ثابت ہوں کی میں قسم کھالی ہوں کہاسے بیلم بھی ہیں ہونے دوں کی کہ اس کی بان زندہ ہے میں باقی زندگی اینے وجود کو قربان کریے کزار دوں کی خدایا ....میری مدوکرنا۔" .....☆☆☆......

لنک نے ڈائری بند کردی اور وہ دیر تک میرے رو عمل كالمنتظرر ہا۔

مجھےان انکشافات کے بعد افسر دہ ،ملول ، دلگیراور بإكل ہوجانا حاہيے تھالىكىن مىں بےحركت بيتھى رہى السے جیسے میں نے کھسناہی نہو۔

مجھی میرے ذہن میں ایک آواز گوجی، ''وہ میرگ فالل ہے کینٹررا۔''

ميرے جسم ميں ايك مروترين لهرى دوڑ گئ ايسالگا جیسے میں کسی سرد تا بوت میں کیٹی ہوں۔ ° کینڈرا'' کنک کا زرد چہرہ مجھے نظرآ یا اور پھر میں

پھوٹ بھوٹ كررونے لكى۔

" بجھے اس کا چہرہ نظر آر ہا ہے انک ..... یا یا کی قاتلہ ظرآ رہی ہے، مجھے بیالو .... بیجالولنگ وہ مجھے بھی پایا کی طرح سینے میں چھری تھونپ کر مار

انک نے بیجھے بانہوں میں لے کیا اور پھر میں روتے روتے سوکئی۔

ميري آئداجا نك تعلى ليكن آئد كھلنے كى وجه كوئى آ وازنہیں تھی بس بلکی سی سسکی تھی اور سیسسکی اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے وجود میں سی تسم کا میں ہیلن پیم بروک عمراز تمیں سال اپنی زندگی کے خوف محسوں نہیں کیا،صرف تجسس تھامیں پرسکون نبیند لکھوں گی میں شم کھاتی ہوں کہ سندہ اپنی زندگی کے نے موم بی جلالی، پھر میں نے اس مسکی برکان لگا آخری سانس تک کسی مرد کے پاس نہیں جاؤں گی بلکہ دیے۔ پیسٹی الماری کی طرف سے آرہی ہیں نے

شیرف اور ڈاکٹر دونوں موجود ہیں، کینڈرا کی زبان گنگ ہے وہ کسی سوال کا جواب دینا جا ہتی ہے مكر نہ جانے كيوں اس كى زبان تہيں كھل رہى ہے شایداہے مجھ سے ڈرلگ رہا ہے کیکن اسے صرف میری گود ہی میں قرار بھی مل رہاہے وہ بار بار میرے سنے یر منہ رکھ کرسونے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ شیرف کوسب کچھ بتا دوں ہیکن پھر كينڈرا كاخيال كون ركھے گا؟

اب دو بہر ہو چکی ہے کینڈرا میری لوریاں سننے کے بعد سولٹی ہے میں نے اسے کھھ دیر تک میوزک بلس ہجائے کی اجازت دی تھی جس کے بعداس کی كيفيت ميس نمايان تبديلي واقعي ہوگئي۔

رِّ اکثر اور شیرف دونوں اس نکته برمتفق ہیں کہ بیل اورخودکشی کا کیس ہے میری نظروں میں اب بھی اینا کی لاش ناچ رہی ہے جس کے جسم کو میں نے نا قابل شناخت حدتك سنح كردياتهابه

شیرف کھے در سلے ہی رخصت ہوا ہے۔ لاشیں ہٹا دی گئی ہیں مجھے یقین جمیں آ رہا ہے کہ میں کرفتار تہیں ہوں کی فریڈ مجھے معاف کردینا میں تمہاری بیٹی کو یباں سے لے جاؤں گی۔تم نے کہا تھانا کہ کینڈرا کو اس کی حقیقی ماں واپس کر دو کئے ذیکھو، کینڈرا کواس کی ماں مل کئی ہے تم نے مجھے گرفتار نہیں ہونے دیا ساراجرم

تدفیکن کے فورا بعداس گھر کو بند کر کے کینڈرا کو یہاں ہے بہت دور لے جاؤں کی۔ اور بھی واپس نہیں آ نے دوں کی۔

آخری جملے لکھ رہی ہوں۔اب میں جھی ڈائری نہیں سوتے ہوئے شوہر کو بیدار کرنانہیں جاہتی تھی للبذامیں

<u>نومبر ۱۰۱۵م</u>

پنیوں سے بند ھے ہوئے ہاتھوں کی مدو سے الماری کا دروازه بمشكل كھولااورىن ہوكرر وگئ\_ وہاں ایک بی سسک رہی تھی۔

میں نے اسے سلی وینے کے لیے ایک ہاٹھ آ کے بڑھایالیکن میراہاتھ الماری کے آریار ہوگیا۔ بچی کے وجودے بھی گزرگیا۔

میں نے ایک ہار پھرغور سے سنا،اب گھر میں کئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان میں گوشت كالشيخ كي آواز بهي شامل تھي ميں موم بتي اٹھا كر پين کی طرف بڑھ گئی۔ درواز ہے ہے نکلتے ہی ہیآ واز اور تیز ہوگئی اور جو نہی میں نے کچن میں قدم رکھا اجا نک خاموشی کاراج ہوگیا۔

کچن میبل پر جاتو رکھا ہوا تھا جسے میں نے بردی احتباط ہے اٹھایا اور اس کمیے خواب گاہ ہے کئی کیجیخ سنائی دی۔ میں بہت تیزی سے خواب گاہ کی طرف لیکی موم بتی کی مدہم روشنی میں مجھے ایک ہیولانظر آیا جو بسترير ليٹے ہوئے حص پر جھا ہوا تھااس ہیویائے نے آ ہٹ یاتے ہی بلٹ کرد یکھا۔ بیابک عورت تھی کیکن الماري وألى بچي کی ظرح سيجھی شفاف تھی۔اس کے جسم کے آریارنظر آرہاتھ میں اسے چھونے کے لیے آگے بربھی تو وہ دور ہو کر مینے لگی۔ میں آئینے کے سامنے سے گزری تو موم بتی کی روشنی میں اضافہ ہو گیا یہ میں نے آ کینے میں ویکھامیں فطری کہاں میں کھڑی تھی۔ میں جوگاؤن پہن کرسوئی تھی وہ غائب تھا۔

میں نے ایک بار پھرعورت کی طرف دیکھا۔اب وہ ایک گاؤن ہنے ہوئے تھے۔ ''سنو بیٹی سیجھ ڈھونڈرہی ہو؟''اس نے بیٹی کہاتھا عائب ہوگیا۔

و میں نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ وہ

بہت خوب صورت تنھے۔ بھی ایک اور ہیولانمووار ہوا یہ نسىمردكاتھا۔

'' دفعان ہوجاؤ۔''ہیولے نے عورت سے کہا۔ "اہے بچھمت کہنا، پیہ بے صور ہے۔" " میں اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں۔ ''وفعان ہوجاؤ جہاں ہے آئی ہو وہیں چکو'' مرد کے ہیو لے نے غصیلے کہے میں کہا اور پھر بیرد مکھ کر میری حیرت کی انتهاندر ہی کے عورت کا ہاتھ کسی جاقو کی طرح مرد کے سینے میں تراز وہوگیا اور پھر مرد کا ہیولا

غائب ہو کیا۔ وه کی بار پھرمیری طرف و کیھنے گئی۔ '' تم تو مجھے ہے جھی خوب صورت تطلیس حالانکہ وہ اتنى خسىين تېيىن تھى۔ " يەكەردەاسٹول بربىيھ كئاوراس نے میک ایکرناشروع کردیا۔ جونہی صبح کا ملکجانمودار ہواوہ اٹھ گئے۔

"اب مجھے واپس جانا ہوگا آ ؤ میں تمہیں کوئی چیز دکھائی ہوں۔' بیہ کہہ کراس نے گاؤن کھول دیا اور میں انتهائی خوف کے عالم میں چلاآتھی۔

اس کے سینے پر تنین کھاؤ تھے جن سے خون بہہر ہا تھا پیٹ پرایک بڑے گھاؤ ہے آئنتیں جھا نک رہی تھیں پہلومیں ایک گھاؤ سے بیب بہدرہی تھی گردن کے نیجے حلق برجھی ایک زخم تھیااور وونوں رانوں پر جا قو کے گہرے گھاؤنتھ وہ نانجے لکی اور میں وونوں ہاتھ آ تکھوں پررکھ کر بھا گئے لگی لیکن پھر میں نے رک کر موم بنی اٹھائی اور اس پر و بے ماری۔ اِس کے رہیمی گاؤن نے آگ بکرلی اور و یکھتے ہی دیکھتے وہ عورت

کیکن میں نے اس کے لہجے میں کینہاور زہریلاین میں سوچے سمجھے بغیر نہ جانے کیوں اندھا دھند بھا کتے لکی میں صرف بیرجا ہتی تھی کہ اس کو دوبارہ نہ

Tuber I may I was a five company of More

میں نے اسٹار پیلس سے نکلتے ہوئے صرف اس کا قہقہ سناوہ کہدر ہی تھی۔"و یکھا ہیلن میں نے انتقام لے لیا ہے۔"

یتا نہیں کس نے مجھے تلاش کیا میری آئھ کھلی تو ایک وردی پوش مجھے گھورر ہاتھااور میں ایک کھیت میں لیٹی ہوئی تھی۔

''پاگل ہوگئ ہے یونہی نکل آئی ہاتھ جلے ہوئے بیں۔'اس نے کہا۔''شوہرتو مرگیا جلا کر مار دیا ہوگااس کی مال بھی ایسی ہی تھی اس بے چارے کنگڑے کو آگریے نکلنے کاموقع ہی نہیں ملا۔''

بتانہیں وہ کیا بک رہاتھا کیساشوہرکیسی آگ۔ پھراس نے جھے سے کہا۔' کینڈرالنگ مجھ سے وانف ہومیں شیرف ہے ڈی ہول۔'

پتانہیں اس نے مجھے کینڈرا لنک کیوں کہا تھا ویسے کینڈرا اور لنگ وونوں نام مجھے مانوس سے لگے متھے۔

میں خالی خالی نظروں سے آئیس دیکھتی رہی اور پھر انہوں نے مجھے یہال لاکر بند کرویا۔

...... A A A ......

یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ میرانام کینڈرااوئیل انک ہے ڈاکٹروں کا کہناہے کہ میں جوان ہوں میری عرستا کیس سال ہان کا یہ بھی کہناہے کہ میراشوہرم گیالیکن وہ نہیں بتاتے کہ کب اور کیسے؟
گیالیکن وہ نہیں بتاتے کہ کب اور کیسے؟
یہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہر چیز سفید ہے جاروں طرف صفائی رہتی ہے یہاں کے لوگ بھی سفید ہیں ہم سب سفید کیڑے یہاں کے لوگ بھی کی چا دو بھی سفید ہیں ہم سب سفید کیڑے ہیں میر بستر پرنظر پڑتے ہی کوئی چیز میرے دہن میں کلبلانے گئی ہے گئی ہیں میں اسے کوئی وی نام نہیں دے ہی کہنے ہوں تو یام نہیں دے سکتی۔ جب بھی میں بستر پرلینتی ہوں تو یام نہیں دے سکتی۔ جب بھی میں بستر پرلینتی ہوں تو

دائیں طرف ضرور ہاتھ رکھتی ہوں لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔

اب بہار آربی ہے جرایوں کی چھا ہٹ مجھے سورے ہی بیدار کردی ہے اور میں صبح اٹھ کرسب سورے ہی ہول کہ میرے وردازے کی جگہ سفید سلامیں کیوں لگائی گئی ہیں۔

آج ہی ڈاکٹر ایک خوب صبورت شخص کے آئے
سے اس کا نام ڈین تھا ڈین دیر تک میر اہاتھ اپنے ہاتھ
میں لیے بیٹھا رہا۔ اس نے مجھ سے مس میبل کے
ہارے میں پوچھا کیکن میں کسی مس میبل کوہیں جانتی
پھر جب اس نے یہ بتایا کیمس میبل مرکئی ہیں تو نہ
جانے کیون میں رونے گئی۔

ڈین پھرآنے کا دعدہ کر کے جلا گیا ہے وہ ضرور آئے گا اسے آنا جاہے جھے اس سے انسیت ہوگئ ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میری یا وداشت چند مہینوں میں واپس آ جائے گی اور پھرڈین مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ پتا مہیں آنی ہیلن مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئیں۔ مجھے آئے کل ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے گر آئی ہیلن میری کون ہیں میری خالہ یا ماں سے بوجھ ماں سے نوجھ ماں سے بوجھ ماں گی کہوہ میری کون ہیں۔

## For More Visit Paksoae væm

نومبر ۲۰۱۵ء

## سردبوا

#### ناز سلوش ذشے

عرصے بعد ایك كہانى لے كر حاصر ہوں. میں نے اس كا نام تجويز نہیں کیا کیوں که جنات کے موضوع پر غالباً یه میری پہلی کہانی ہے. میری پچھلی کہانیوں کی طرح یه بھی ایك سچی کہائی ہے. بہر حال پسند نه پسند کا اختیار آج بھی قارثین کے پاس ہے۔

> يىدىمبر 2011ء كاواقعه ہے ميں تربيلاا ہيے تنھيال میں تھی کتے سردی کے دن تھے۔ سرد ہواؤں کے جھو نکے تربیلا جھیل پر سے سرکتے ہوئے آتے اور سخن میں کگے درختوں کے درمیان سے اپنا رستہ بناتے ہوئے کمروں کے دروازوں برسر یٹننے کلتے گوکہان حجونگول کی آ واز قطعاً ڈرامائی نہ بھی ادر نہ میر بور کی ان · ہواؤں جیسی کہ جوسر دیوں میں جب چلا کرتی ہیں تو آواز ہو بہوکسی زخم کھائی جڑیل کی آ ہوں اورسسکیوں اور بھی کھار بدر دحول کی جیخوں کی مانند ہوا کرتی تھی۔ میں اپنی خالہ زاد بہن کے ساتھوا بی باق کزنز کو لیے لڈو تھیلنے میں مشغول تھی کہ بڑی ممانی کا

"بیدانگلینڈواپس جانے والی ہے کون کون جائے گااس سے ملنے؟ ''اورا گلے ہی بل کمرے میں موجود مجھی کے ہاتھ فضامیں بلند تھے سوائے ایک سالہ طلحہ کے جو کہ مزیے سے انگوٹھا چوسنے میں مشغول تھا۔ کمحوں میں ہم تیار ہوکر گاڑی میں اس گاؤیں کی طرف رواں دواں تھے جہاں ہیہصاحبہموجود تھیں جن كالمختصرترين تعارف فقط بيرتها كهوه ميري والده كي خالہ زاد بہن کی ہونے والی بہوتھیں ۔رستہ ہمیشہ کی کے جس کی کچھ دیر بل تک ان دیکھی ہستی کسی ایلین سن کران کی ساس ہنس ویں۔

سے زیادہ اور کسی حور بری ہے کم ہر گزینھی ہمیں پہلی نہ ہی دوسری نظر میں ضرورِ بھا گئی۔ ہاں البت اس کے ہاتھ ایسے تھے جسے تازہ دھنگی ہوئی دودنھیا ردنی سے سے ہوں یا بوں کہ جیسے دوسری تہد میں اڑتے جہاز سے ابرآ لودموسم میں نیجے جھا نکوتو دورھ سے گندھے ایک بادل کا مجھا سانظرائے کہ جس برسورج کی کرنوں نے سونے کا پائی چڑھارکھا ہوادروہ دیکھنے میں اک مادرائی سی چیز کیے سواس کے زم ملائم ہاتھ سی عجو بے سے کم ہر کزنہ متھے۔ ملنے ملانے کے بعد جب ہم گرم کمبل میں

یاوک ڈال کر بیٹھے تو شاہین آئٹی تازہ سرخ اور رس تھرے بیروں کی ایک باسکٹ اٹھالا نیں چونکہ ایس چېزول کې ميں برسي د بواني هول للبذاوه باسکت بوري کی بوری میرے حصے میں آئی۔ پہلا بیرمنیہ میں رکھتے ہی اس کی لذت میرے رگ وجاں میں اتر کئی۔ ''آئی! پیہبرآئے کہاں ہے؟''اتنالذیز ہیر میں

نے اس ہے بل ہیں کھائے۔'' ''آیا تو کہیں ہے ہیں'اینے گھر کی بیری کے بیر ہیں۔''انہوں نے بنتے ہوئے بتایا۔

"ارے پہتو موج ہوگئی پھرتو مجھےاس ورخت کا طرح خوش كبيول مين كنا اور الطلح كهر مين مارا ضروروز كرنا جائي جس كالجل اتنالذيز مو"مين استقبال وی آئی بی شخصیات ہے کم کا ہرگز نہ تھا۔ بیہ نے باسکٹ ایک ظرف رکھتے ہوئے کہا۔ میری بات

80



جس يريس نے اے ايك سخت كھورى ڈالى جس كا

'' سیرات ہیں' بیری کا درخت بھاری ہوتا ہے اور وفت بھی مغرب کا ہے۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں اس ونت دوسری مخلوق کے المحضے کا وقت ہوتا ہے لہذا بعد میں بچھتانے کے بجائے ہمیں سلے خود ہی ہے احتیاط کرنی جاہے۔ "آئی ہمیں سمجھاتے

'' ہاں ہاں ضرور جاؤ' بید درواز ہ ہے چھیلی طرف کا'' انہوں نے ہاتھ سے اِشارہ کیا۔ساس کی بات سے اس پر فطعاً اثر مہیں ہوا۔ شابین تن لهدیجر کوشیشا نسین اور بر برا کر بولیس \_ ''ارے بہیں باہر مغرب ہو گئی ہے اور اس وقت اس کا باہر جانا مناسب ہیں بیدویسے ہی پیاری ہے اویر ہے بنک کر بہن رکھا ہے نظر ندلگ جائے۔ ''ارے ندنی نی اذشے کونظر نہیں لگ عتی ہاں بس بہ کنفرم کر لیجیے گا کہ وہاں آپ کی کوئی پڑوئن نہ ہوئے بولیں جے میں نے ان کے سامنے تو مصلحتًا کھڑی ہو۔اس کے ساتھ بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ مان لیا مگر در حقیقت یہ جن بھوتوں کے چکر سے یہ جہاں جاتی ہے وہاں سے اس کے لیے رشتوں کی میری جان جاتی ہے۔ ایک لائن لگ جاتی ہے۔'' میری خالہ زاد نے فرکنلوق کا آیا تو لگے ہاتھوں سب اپنی اپنی کہنے الله اوں باتوں میں بیروں کی متھی تھرتے ہوئے کہا سکے جیسے توبیآنی بولیں۔

تومبر ۱۰۱۵ء

81 -

(ميراحيمونا كزن) كواس كي من يسند چيز ند ملے تواس كا جن حاضر ہوجا تا ہے اور پھر اسد صاحب دل کھول کر اور جن کا ڈھونگ رہا کر سب کو تنگ کرتا پھرتا ہے اور بوں گھر والے اسے من پیند چیز دلانے پر مجبور ہوجاتے ہیں گو کہ وہ ساتھ میں بیجھی جانتے ہیں کہ اس کا جن سوفیصد جعلی ہے کسی دوٹمبر بنگالی بابا کی طرح مگر پھردہ بیٹے کی ضد کے آگے ہارجاتے ہیں۔ ای طرح خالد ماموں کے جھوٹے بیٹے فرحان کا قصہ جس کے ساتھ جنات کے بیجے تھے اور وہ بجین میں کیا گوشت بڑے شوق سے کھا تا تھا ادراب بڑا ہوا كهوه اين والدين كوامي ابو يكارنے كے بجائے نشاط اور خالد کے نام سے بلاتا ہے۔ بیر بھی الگ بات ہے کہ بلا کا نماز کا یابند ہے سردی ہو یا کری یا نبچوں وفت کی نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اسے کہددیا کہ فرحان تم فجر میں جلدی اٹھ جاتے ہو ہمیں بھی آج اٹھادینا۔جن کا بچیساری رات اس عم سے ہیں سویا کہ ہمیں اس کی وجہ سے ہماری مجر قضانہ ہوجائے۔ یہی تہیں بلکہ ہرآ دھے تھنٹے ابعد ایک ھنٹی تمارے سربانے بجا تااور کہتا۔ ''ارے سومت جانا' فجر کے لیے اٹھنا ہے تم لوگول نے۔'' قصه مختصر سب کی این این بولیاں جاری تھیں کہ دفعتاً شاہین آنٹی کی ساس بول انھیں۔ ''شاہین اسے مریم کا قصہ سناؤ۔''انہوں نے آئی کومخاطب کیااور پھرمیری طرف مڑیں۔ "بیتواسیخ گھر کی کہانی ہے ایک دم سجی اور کھری۔ تمهيس يقيينا لكھنے كاموادل جائے گا۔" بعد ازاں سب کے زور دینے یر آنٹی نے اپنی يراون مريم كا واقعه سنانا شروع كياجس ميس كافي حد تك ان كاكردار بهي موجود رما تقاللنداميس اتهي كي زباني

''جاری بھانی کی جہن تو یاد ہوں کی تم کواتنی خوب صورت هی که مثال مہیں۔بس قسمت کی خرابی کہ نفذیر کا چکر مغرب کے وقت کہیں سے آرہی تھی کہ رہتے میں بڑے ایک بھر کو ٹھوکر لگادی اور بس کھر بہنچی تو مہلے بخار نے جسم بکڑا رفتہ رفتہ آئکھوں پر اندھیرا خیمانے لگا۔ رات تک اسے نظر آنا بند ہو گیا' تین برس تُخزر جي بي كوئي جگه جيھوڙي نہيں مگرا رام بيس ملتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بخار کی وجہ سے نظر آنا بند ہوا ہے جبکہ ردحانی معِالج کہتے ہیں اس نے جو پھر کوٹھوکر ماری تو وہ سیدھاایک جن کے بیجے کی آئھ پرلگا' بدلے میں انہوں نے اس کی نظر چھین کی۔'' مجھے واقعی افسوس ہوا وہ لڑکی واقعی حسین تھی ہے

حاری بروی ممالی بولیس\_

"نورین کی جٹھانی کا بھی سناہوگا'اس پر جنات کا مردار عاشق ہوگیا' سب اسے حاجی صاحب کہتے ہیں۔ مہلے بہل تواس سے کان سے کئی کے دانے نکلتے تتھے پھرآ نگھول کی پتلیوں سے ریت نکلنے لگی 👺 میں نے اس عورت کو دیکھا ہوا تو مہیں تھا مرسنا بہت تھا کہ دہ حاجی صاحب اب علاقے کے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ بیدالگ بات ہے کہ موصوف بلا کہسگریٹ نوش واقع ہوئے ہیں۔ایک دومرتبه میرا دل جایا جا کرانهیس آنه اوُل مگریه سوچ کر کے اگروہ کیجی کچی کے جن بابا ہوئے تو .....میرا

بس جی پھر کیا تھا کوئی پری دالی کا قصہ سنار ہی ہیں تو کوئی جھولے والی سرکار کا مکن کوئی اس بارات کا کہ جو قبرستان ہے گزررہی تھی اوران کی دہن چھنل پیری میں بدل گئی تھی اور لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی ہمارے خاندانی قبرستان میں رہتی ہےتو کوئی اسد کے جن بنانے لگا اسد کا جن بھی برا دلجسب تھا جب اسد

THE NE Section

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISDAN

وقت كا فاتح

بزول بزول کاعذریه ہوتا ہے کہ دفت ساتھ نہیں ديتا اورسروسامان واسباب كارفراجم مهيس سيلن وفنت كا عازم و فانح الحقتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وفت ساتھ مہیں ويتا تو ميں اس كوساتھ لوں گا۔ اگر سروسامان مہيں ، تو اہے ہاتھوں سے تیار کروں گا۔اگر زمین موافق نہیں تو آ سان کواتر نا جاہیے اگرآ دی نہیں ملتے تو فرشتوں کو ساتھەدىنا چاہيےاگرانسانوں كى زبانيں گونكى ہوكئى ہيں تو پنفروں کو چیخنا جاہیے، اگر ساتھ جلنے والے مہیں تو کیا مضا لُفته، درختوں کوووڑ نا جاہیے،اگروشمن بے شار ہیں، تو آسان کی بحلیوں کی بھی کوئی گنتی ہیں ،ا گرز کا وٹیس اور مشکلیں بہت ہیں تو بہاڑ دں اور طوفا نو ں کو کیا ہو گیا کہ راہ صاف نہیں کرنے۔وہ زیانے کی مخلوق مہیں ہوتا کہ ز مانہاں سے اپنی جا کری کرائے۔وہ وفت کا خالق اور عبد كامالنے والا ہوتا ہے اور زمانے كے حكمون يرجيس جلتا بلکہ زمانہ آتا ہے تا کہ اس کی جنبش لب کا انتظار کرے۔ وہ ونیا پر اس لیے نظر نہیں ڈِالٹا کہ کیا کیا جائے؟ جس سے دامن محراوں، وہ بیدد یکھنے کیلئے آتا ہے کہ لیا کیا ہمیں ،جس کو بورا کردوں۔

محمدشفا ..... كورنگى، كراچى

تحقِّها يهيال آ كرسنايا جاتا ہے ہم ساتھ ہي اپني باتوں میں مکن تھیں کہ مریم نک سک تیار ہوکرا گئی اس نے غالبًا ابھی عسل کیا تھا۔لا نے بالوں کے کناروں سے یانی کے قطرے ٹیک رہے تھے اور انگلیوں کے بورے مہندی سے سرخ تھے اور ساتھ ہی اس نے سرخ رنگ كالباس بھى زيب تن كيا ہوا تھا۔ وہ نے تلے قدموں ہے آئی اور ہمیں سلام کرنے کے بعد بیری کے ساتھ رواج ہے کہ عصر کے بعدرات کا کھانا اور رونی تیار کرلی بندھے ہوئے جھولے پر بیٹھ کر ہاکا ہلکا جھولنے لگی وقتا جاتی ہے ہم محلے والیاں بھی بیری کے سائے تلے ہے فوقاً کسی بات میں شامل ہوجاتی ورندا ہے بالوں میں انگلیاں پھیرنی جائی اور جھولا کیتی جاتی۔ عصر سےمغرب کاوفت پڑ گیاتقریباسیمیعورتیں

وہواقعہ درج کروں کی۔ ''مریم ایک عرصے سے ہماری پڑوس بھی انتہائی تھٹر اور سلیقہ مند۔ سونے پر سہا گہ نہایت خوب صورت بھی تھی مسرال کچھ خاص برا انہیں ایک ساس تھی شوہراور دو بچوں کے ساتھ خالصتاً گھریلوعورت تھی۔خوب صورتی کی بناء پر کم عمری میں ہی 'جا' نامی ایک جنِ زادی اس پرفریفته هوکتی ادرا کنر اس برخاهر ہونے لگی تھی۔ بے ضرری ہما بجین سے اب تک اس کے ساتھ تھی اور اکثر حاضر ہوکر اس کے کاموں میں مدد کیا کرنی تھی آج تک ہمانے صرف انہی لوگوں کو تنگ کیا جنہوں نے بلاوجہ مریم کو چھیٹرا ورنداس کی ذات صرف مريم تک بي محدودر بي بهال اکثر جب ده آئی تو مریم اوراہل خاندے دودھ کی فرمائش کرنی اور ایک وقت میں ہیں دس کلودودھ لی جانی۔ ہما کے آیے کی خاص نشانی تھی وہ بذات خود بہت خوب صورت تھی' مریم کے ہونٹ پہلے مگر دلکش تھے۔اس کے لبول پر میہ مسكرابث برای بختی تھی مگر جنب ہمااس کے اندر خلول تحرتی تواس کے ہونٹ انتہائی خوب صورت ہوجاتے یوں کہ جیسے کسی نقاش نے بڑی فرصت میں تراشے ہوں الغرض ہما كا وجود مريم كے ليے باعث آرام تو تھا مگراس کے جانے کے بعد مریم کاجسم ادھورے نشے کی ما نند ٹو شنے لگتا تھا۔ کئی کئی دن تک وہ نڈھال پڑی رہتی اور گھر والے اس کی دیکھے بھال کرتے۔ خیر ہما کا قصہ تو اس کے بجبین سے تھا' مسکہ خراب

تب ہوا جب ایک روز وہ بیری تلے کھڑی ہوئی غالبًا جمعه کا دن تھا اور کرمیوں کا موسم تھا جبیبا کہ ہر گاؤں کا تنور بررونی لگار ہی تھیں۔آباس جگہ کو ہمارااوین ائیر المستقل كلب بھى كہد كتى ہيں سرے دن كا حوال اور جمع

نوفبر ۱۰۱۵م

Tick and Pront, WAS a Fight screen user for Work

ایے اپنے گھروں کو لوٹ گئیں اور تنور کے پاس میں میری ساس ادر مریم رہ گئے۔ہم نے اپنے کام سے فارغ ہوکر اس کی طرف دیکھا تو اس کی حرکتیں بڑی عجیب کاگیں۔

برسی عجیب کلیس۔
وہ کافی دیر سے جھولے پر بیٹی جھولاتو جھول رہی
تھی مگراس کی آئیس ہوں بندھیں جیسے وہ کسی چیز کا
مرور لے رہی ہواس کے گھنے لیے بال ہوا کے دوش پر
اڑتے پھرر ہے تھے حالانکہ ہوابندھی لبول پر مسکراہث
تو تھی لیکن وہ تب تھمتی جب وہ آئیس کھول کر بیری
کا ایک مضبوط ڈال کونظر بھر کر دیکھتی اس ایک بل میں
اس کی آئیس میں خوف کا سابیہ لیکتا اور لیمنے بھر میں
معدوم ہوجا تا۔ میری ساس جہال دیدہ خاتون ہیں وہ
سمجھ گئیں کہ بچھند بچھ غلط ضرور ہے۔

انہوں نے آگے بڑھ کرآ بت اُنگری پڑھ کراس پر دم کیا ادر دو پیٹہ اس کے سر پر اوڑ ھادیا' مریم اس ممل سے بول چونی جیسے کسی نے خواب سے جگایا ہو۔

ہمارے ہلانے پروہ چیپ جا ہے۔ آھی اورائے گھر چلی گئی پھر میں جاردن گزر گئے نہوہ ادھرا کی نہ ہی ہم جاسکے۔ پانچویں دن صبح کو جب میں اپنے بیٹے کے کیے ناشتا بنار ہی تھی وہ درمیانے درداز سے سے چلتی ہوئی آئی اور میر سے پاس سے گزر کر برآ مدے میں بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔اس کا اکھڑاا کھڑاانداز دیکھ کر میں

سمجھ کئی کہاس ہر ہما کا نزول پڑا ہوا ہے۔ میں نے چھیٹر نامناسب نہ سمجھااورا پنے کام میں مگن رہی۔

''شاہین! میرے لیے بھی پراٹھا بنانا۔'' محصرت

بحصے تو ہے پر براٹھا ڈالتے دیکھ کروہ رعب سے بولی مجھے اس کا لہجہ عجیب لگا کیونکہ جا بھی اسنے کرخت کہجے ہیں بات نہیں کرتی تھی۔ میں جیکے ہے گئی اورائے میں بات نہیں کرتی تھی۔ میں جیکے ہے گئی اورائے میٹے کواندر رہنے کی تلقین کرتے ہو سے

ں ہورائیے ہے وائدررہے کا میں ہیں جا ہوتے ساکے کمرے کو باہر سے بند کردیا۔ میں ہیں جا ہی

تقی کہ بیدد مری مخلوق ذرا سے غصے کی دجہ سے میری اولا دکونقصان بہنچائے جب میں بلٹ کرآئی تو تو ہے میں بہلی مرتبہ حواس باختہ ہوئی تھی میں نے جلدی جلدی جلدی درمرا پراٹھا تیار کیا تھا۔ مریم کے رہ میں ڈالی ادرٹر ہے پراٹھا تیار کیا 'چائے گرم کر کے کب میں ڈالی ادرٹر ہے کے کرمریم کی طرف آئی خدا کی بناہ! مجھے آج بھی وہ منظریاد آتا ہے تورد نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔
منظریاد آتا ہے تورد نکٹے کھڑے ہر ماگرم پراٹھے پررکھا اور یکھو نے کڑی ہے ہوئے ہاتھ کا بخوا کہ اس منظریاد اللہ اور ایراٹھا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا دیکھو ایس ہے ہوئے ہوئی اس ایمان کے این مریم کے پراٹھا اٹھانے کے ایس ملی ایکا نواز کی اس میں جو ہاتھ میری طرف بڑھایا ان کے اس ممل ایکان کی قصہ سے میری جی نکل گئی کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ سے میری جی نکل گئی کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ سے میری جی نکل گئی کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ سے میری جی نکل گئی کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ سے میری جی نکل گئی کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ سے میری جی نکل گئی کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ سے میری جی نکل گئی کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ سے میری کی جی نکل گئی کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ سے میری کی جی نکل گئی کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ سے میری کی جی نکل گئی کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ سے میری کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ سے میری کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ ان کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ سے میری کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ سے میں کی میں کیونکہ میں حدورجہ ان کی قصہ سے میری کیونکہ میں کیونکہ میری کیا گئی کیونکہ میں کیونکہ کیونکہ میں کیونکہ میں کیونکہ میں کیونکہ میں ک

کوئی میں محوصی۔

''تم سے زیادہ میں ڈرگئی تھی کیونکہ براٹھا منہ
میں ڈاکتے دفت مریم کے منہ کا دہانہ کانوں تک کھل
سیان قابلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی غار کا منہ کھلا ہو۔
میں ڈرکر جیجے ہٹی تو اس نے بردانہ کرتے ہوئے
ابلتی ہوئی گرم جائے بھی یوں پی لی جیسے دہ پانی ہو۔
میں نے ہیکیا تے ہوئے کہا۔

''دیکھو ہما! میں نے جہیں ناشتا کروادیا ہے ابتم یہاں سے جاؤ'' ساتھ ہی دل میں آبیت الکری کا ورد کرنے لگی۔ وہ ہنسی بلکہ ہنسا ۔۔۔۔ کیونک آواز مردانتھی۔ '' میں ہما نہیں اشوک ہوں'' ایک بے ہنگم خرخرا ہے ہے اس کے گلے سے نکلی اور وہ تحت سے اتر کرز میں پر بیٹھ گئی۔

> ''میری مینڈھیاں بناددشاہن!'' میں جب جاریخہ نزیر میٹھ گئی اور ا

میں چیپ جاپ تخت پر بیٹھ کئی اور اس کے لمبے بالوں کی مینڈھیاں بنانے لگ گئی ول میں اک خوف بھی تھا۔ ہما کے بہجائے بیاشوک آن ٹیکا تھا اور نام بھی

نومبر ۲۰۱۵ء

200

سیاستدان بیوی الله السنتے! میں کب سے آپ کو ہریفنگ دے رہی ہوں آپ تو جہ ہی ہیں دے رہے۔ 🖈 "ميرا خيال ہے چھٽياں گزارنے سنگايور چلتے ہیں جب کہ آپ کا خیال نادرن اربیاز کا ہے یوں کرتے ہیں بچوں سے دوٹ مانگتے ہیں جسے زیادہ ووٹ ملے اس کی پیندیدہ جگہ چلے جاتیں گے۔ 🖈 میرے ہاتھ کے کھانوں میں کیا برائی ہوتی ہے جوآ ب کہدرہ ہیں کہ آئندہ کھانا میں نہ بناؤں اس گھر میں تو جمہوریت نام کو ہیں۔ 🚓 '' دیکھیں آیے مثبت اپوزیشن کا کردارا داہمیں لررہے ہر دفت نقید ہر وفت نقید .... آپ ایناا سے خراب کررہے ہیں۔ الله سنين! مين امي كے كھر كا يا في روزه ووره

کرنے جارہی ہول خدا جا فظ۔'' فيروز أحمد اللياني سر كوده

ادر وطائف کے ذریعے مسائل کاحل نکال ویسے

تھی۔ مریم کو جب پہلی مرتبہان کے پاس لے جایا

کیا تو حساب ہے اس کے ساتھ اس وقت کوئی جن تہیں تھاسب حیران ہوئے کیونکہ بچھنلے کافی عرصے سے اشوک نامی شریر جن نے مریم کا جینا محال کررکھا تھا۔صرف یہی نہیں اس کے بیخے شوہر اور اس کے مسىرال دالے بھی اس کے زیرعتاب رہنے لگ گئے تصاوروه جي بهر کرانهيس تنگ کرتا۔ بھرتور پسلسلہ چل نکلا جب جب اسے عالم کے یاس لے جاتے اسوک جن اس کے یاس سے غائب ہوجاتااورجسے ہی اے گھرلاتے وہ پھرحاضر ہوجاتا۔ ا ب تو وه یا قاعده وارننگ دینے لگ گیا تھا کہ اگر مریم کو پھرلہیں لے جایا گیا تو وہ بہت بُری طرح پیش

خالص ہندوانہ ہما مسلمان جن زادی تھی مگر ہے جن تو ہندولگ رہا تھااورا یسے شریبند جنات کا کیا بھروسہ یہ سی سے دوست کب ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی بات سی بھی کہتے بڑی لگ سکتی ہے اور محول میں اسکلے بندے کا حلیہ بگاڑ کرر کھوستے ہیں۔ میں اللہ سے اس جن کےشریے محفوظ رہنے کی دعا کر لی رہی۔ ''لومریم! بال بنادیئے میں نے ابتم جاؤ۔ دیکھو میرے چھوٹے جھوٹے بین اگر مجھے باان کو کچھ ہوگیا تو بہتر نہ ہوگا۔ "میرے ملتجیانہ رویے کو و کھے کروہ

أَصَى اورائي كَفريكِي مِنْ مَنْ سَانْس كِينَ كُوركِيس تَوجم سب کی محویت ٹولی۔

"اس کے بعد کیا ہوا؟"ہم سب یک ذبان بولیں۔ اس کے بعد جالیس دن تک مریم کاامتحان تھا' وہ دن اس کے بہت محق کے مقصراس کو وقتا فو قتاً دورے یرٹے کئے بھی وہ بن یانی کی مجھلی کی مانند تڑ ہے لگتی ایناہوش گنوایا تو کھانے یہنے سے بھی رہ کئی۔ دن بدن اس كابدن لاغر هوتا كبيا مكر جيرت انكبز بات سيهى كياس کا چہرہ اور بال اب بھی ویسے ہی حسیس تھے۔اس کے سسرال والوں نے پہلے پہل تو سمجھا کہ جا مریم کو تنگ کررہی ہے مگر جب معاملات حدسے بڑھے تووہ سنجیدہ ہوئے پھرمختلف عاملوں کے پاس چکر لگنے لكے ہرايك كاجن اتارنے يا بھائے كا بناطريقة كار تفاکوئی مار مارکر بے جاری کولہولہان کرویتا ہے کہہ کر کہ جن کو ماریز رہی ہے اور کوئی سو کھے جھاڑو سے جھاڑن کرتا' کوئی بال اور ناخنوں برتعویز کرکے دیتا تو کوئی کیجے الغرض اس کا اشوک کی موجودگی میں گزرنے والا ہردن بہت حتی کا تھا۔

بھرالٹد کا کرم ہوااور اہمیں ایک ایسے عالم صاحب مل گئے جو بیشہ ورانہ عامل تو نہیں تھے البتہ ان کے المعنات معلق خاص علم تقااوروه قرآني آيات

نومبر ١٠١٥ء

85

آئے گا۔ گھروالوں نے سوجانہ لے کرجا نیس تب بھی مصیبت اور اگر کہیں علاج کے لیے لیے جائیں تب بھی مسئلیو بہتر ہے کیا یک طرف لگ کرعلاج کروالیا جائے بعدی بعد میں دہمی جائے گ۔

ایک روز جب مریم کیا گوشت من دسکوی سمجه کر کھار ہی تھی اس کے شوہر نے اسے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کرعالم کی طرف چل نکلا۔ رستے میں ایک یرانامل بڑتا تھا گوکہاباس مل کے بنیجے سے یالی کا گزرہیں تھا مگر پرانے وقتوں کی یادگار نے طور پر ہے الجهى تك اس جكه ايستاده تھا۔

گاڑی جب اس مل کے پاس بیٹی اجا تک ہی خراب ہوگئ ڈرائیور گاڑی کی خرانی ڈھونڈنے لگ گیا جکہ وہ لوگ اتر کریل کے کناریے چہل قدمی کرنے لکے بھر جیسے گاڑی خودخراب ہو ٹی تھی ویسے ہی خودسے تھیک بھی ہوگئی مگر جیسے ہی وہ عالم کے ہاں بہنچ جن يرعائب سبيريكر كربيني كيار

''آ پاسے کھر کے جاتیں میں سی روزخود وہال آ وَل گا' میں جانتا ہوں ہیہ جن بڑا خبیت ہے بل کی دوسری طرف از جاتا ہے پھر جب گاڑی وہاں سے وایس کزرنی ہے تو مریم کے ساتھ ہولینا ہے اس کا علاج اب آب کے گھر میں ہی ہوگا۔' عالم نے جزید کرکے بتایا اور ساتھ ہی کچھ وظا نف بھی دے دیئے۔ عالم کے پاس سے دالیسی یر وہ لوگ جیسے ہی یرانے بل کے یاس بنیخ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور پھرائیں قلابازی کھائی کہ جیسے سی نے بچوں کے تھلونے کو بلٹا ہؤ دو تین بلٹیاں کھانے کے بعد گاڑی خود بخو دسیدهی ہوگئی۔

معجماؤں گا۔ اچانک مریم کے منہ سے کرخت آواز عالم نے کہا۔

" میں اشوک ہول آ سانی ہے ہاتھ مہیں آ وُل گا۔ اب تم سب كومزه چكھادُل گا۔'' مريم كا شوہر ہمت كركے بولا۔

" تتم جو بھی ہو'مریم کا بیچھا چھوڑ کیوں نہیں ویتے؟ كيابكاراب أس فيتمهارا؟"

د منهیں جھوڑ سکتا میں اس کا بیجھا کیونکہ اجھی <sup>لک</sup>تی ہے بچھے۔'اس کے بعدمریم کو کچھ ہوش نہیں رہا'ا گلے مین دن تک وہ بے ہوش رہی بس کمچہ بھر کواس کی أ تلميس دا ہوتيں ادر پھر يول لگتا جيسے آ تھوں كا ڈيلا باہر کوابل پڑھےگا۔

چوتھے دن مغرب کے دفت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی' نیجے نے دردازہ کھولا تو سامنے عالم صاحب کھڑے تھے۔انہیں عزت سے کھر میں لایا کیااورایک کھلے کمرے میں طلب کیا کچھ دیر بعد مریم کو حیاریائی پر ڈال کر لایا گیا اور عالم کے باندھے ہونے حصار میں اس کو لیٹا دیا گیا۔

غیر ضروری افراد کو تمرے ہے باہر نکال کر انہوں نے پڑھائی شروع کی جیسے جیسےان کی آ داز بگند ہوئی جانی تھی' مریم کے منہ سے آ ہوں اور مستکیوں کی آوز بلند ہونی جانی۔ جیسے ہی قرآئی آیات کا دردحتم ہوا' مریم اٹھ جیتھی وجودتو اس کا اپنا تھا مگر اس میں جان طاقت سوچیں اور زبان کسی غير کي تھيں اشوک حاضر ہو چڪا تھا۔

'' کیوں تنگ کرتے ہولڑ کی کو؟'' عالم نے یو جھا۔ جن .... " تنگ نہیں کرتا اس سے بیار کرتا ہول الجھی گتی ہے بچھے۔

"میں نے منع کیاتھانا کہ مریم کو کہیں مت لے کر "تم جانے ہوتم دونوں کا کوئی جوڑنہیں۔ یہ جانا مگرتم لوگ بیجھے نہیں اب سمجھاؤں گا اچھی طرح شادی شدہ ہے۔ اس کے بیجے ہیں شوہر ہے۔'

تومبر ۱۰۱۵ء

🖈 دوستی موسم نہیں جواین مدت بوری کرےاور

🏠 دوستی ساون نہیں ٹوٹ کے برے جلا جائے اور بھ

الله دوسي آفاب ميس جو سيكے اور ڈوب جائے۔ 🖈 دوستی بھول نہیں جو کھلے اور مرجھائے۔ 🏠 دوستی سالس کا ایک ایسا رشتہ ہے جو چکے تو ب کی جوٹو نے تو بھی جھی ہیں۔

### نديم احمد ....ملتان

عالم مسكرایا اور بولا\_''اعتبار كرنے كودل نہيں مانگتا مربيس كررما ہوں صرف اس ليے مهيس ايك موقع وے رہا ہوں کہ کل کواللہ کے حضور میری اس بات بر يكزنيه وجائے كمايك جن ذات اسلام قبول كرنا جاه رہاتھا مگر میں نے اے موقع نہ دیا مگر میری مجھ شرا نظ ہوں گی اگرتم انہیں مان لوتو میں مہیں مسلمان کرنے کو تیارہوں ورنیآج تمہاری ہلاکت کا دن ہے۔ کمرے کا ہرفر د عالم اور جن کی بات س کر سکتے میں تھا جن کہ جومریم کے وجود کا سہارا کیے گفتگو كرر ہاتھا'اے كسى صورت جھوڑ كر جانے كوتيار نەتھا بلکہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے وہ اسلام بھی قبول كرنے كو تيار تھے مگر سوال بيرتھا كەكىيا وہ مسلمان ہوجانے کے بعدائے تنگ نہ کرے گا؟ کیکن یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا کیونکہ آگر وہ مریم کو تنگ نہ كرنے كا وعدہ كرر ہاتھا توممكن تھا وہ اپنے وعدے یر قائم تو رہتا مگراس کے گھروالوں کونقصان پہنجا تا بالآ خرمریم کا شوہرتھااس کے بیچے اور ساس بھی تھی ما اس کے مسکے والے وہ ان میں سے نسی کو بھی

جن ..... مجھاس سے فرق مبیس بر تا۔ ''تم دونوں کا ندہب الگ ہے۔'' عالم نے ایک اورنكنةا ٹھایا۔

جن ..... "تومیس اس کی خاطر اسلام قبول کرنے کو تیارہوں۔''عالم سکرائے۔

"الله كے خوف سے نہيں اس لڑكى كى خاطر. خوب'احیِجاریہ بتاؤتم اس پرعاشق کب ہوئے؟'' سب كھروالے دم سادھے بنیٹھے تھے كيونكه بيزنووہ

بهى تهين جانة تنصير الثوك مريم يركب فريفية بهوايه ''اس روز جب سيسرخ جوڙا بهن کر بيري <u>تلخ</u>يجي تھی تب میں ایک بارات کے ساتھ جارہا تھا رہتے امیں بیری کے سائے تلے مجھے اس کے لیے بال نظر آئے بس وہی لمحہ تھا جب سے مجھے اچھی لگی۔'' اشوک جن نے بتایالیکن اب اس کی آواز الی کھی کہ جیسے کسی نے اس کا گلہ دیار کھا ہو۔

''اجھاتوتم ایں ہے الگ نہیں ہوگے؟'

" پھرکها کرو گے؟"

"اسلام قبول كرول گا-"

'' میں مہیں جلا کررا کھ کردوں گا۔'' عالم نے نتیج پکڑ تے ہوئے کہا۔

‹‹میں وعدہ کرتا ہوں کہ سلمان بھی ہوجاوُں گااور بھی اے تنگ بھی نہیں کروں گا۔'' جن غرا کر بولا\_'' پھر مجھے کیوں جلاؤ گے؟''

''تمہاری ہٹ دھرمی مجھے تمہارے ساتھ سخت رو یے پر مجبور کرتی ہے تم نسلا ہندو ہواور وہ بات سے بھی نہ مکر نے میر مات ماننے والی نہیں۔'' پھران کے درمیان کافی دیر خاموشی قائم رہی بلا خراس خاموشی کو اشوک جن نے ہی تو ڑا۔

۔ '' میں کلمہ بڑ<u>ے ہے</u> کو نتار ہوں۔''

نومبر ۱۰۱۵ء

See floor

نقصان پہنچاسکتا تھا۔ ''میں وعدہ کرتا ہوں اور شرائط بھی ماننے کو تیار ہوں۔'وہ بےساختہ بولا۔

'' پہلے شرا نط تو سن لؤ اول تم مسلمان ہوجانے کے بعد مریم اور اس کے خاندان کے بھی افراد کے لیے بےضرر بن جاؤ گے۔تمہاری ذات سے سی کو بھی ذرّہ برابر تکلیف جہیں ہوئی جا ہیے۔' عالم نے پېلىشرطىتاتى <u>-</u>

''منظور ہے۔' اشوک نے تھوڑی بیں و پیش

کے کہا۔ '' دوئم' نتم مجھی ان کی تنہائی میں میں مخل الميں ہو گئے۔

'' تھیک ہے۔' وہ غرا کر بلا۔

''سوئم اورسب ہے اہم' صرف نام کامسلمان ہیں ہونا بلکہ اسلام کے تمام ارکان پرمل پیرا بھی ہونا ہے۔ عالم نے ایک اہم نکتہ رکھا۔اشوک تھوڑ الصمحل ہوالیکن ما<u>نے کے سواکوئی جارہ نہتھا۔</u>

تمام شرائط مانے کے بعد عالم نے اشوک جن کو كلمه پژهاما اوراسلام ميں داخل كرديا اوراس كااسلاي نام حسن رکھا۔

"ابتم اس مريم كاوجود حيمورٌ دوئتم ايك مسلمان هو اورایک مسلمان کو بیربات زیب نہیں دیتی کہوہ اسے دوسرے مسلمان بھائی' بہن کو ایذا دے۔' عالم نے اسے تنبیہہ کی اور کوئی کلام پڑھ کرمریم پر پھونگا۔

لمحہ کھر بعد مریم کا بے جان وجود ایک طرف ڈ ھلک گیا جن اس کا وجود حجھوڑ چکا تھا اور مرتیم نقاہت نے سلسل ورد کر کے اس پر چھون کا اور اٹھ کھٹر اہوا۔ " گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں وہ اب اسے تنگ تہیں کرے گا اور اگر اس نے وعدہ خلاقی کی میرے

یاس اس کا علاج ہے۔اے اٹھاؤ اور آرام کرنے دؤ اس کے کھانے یعنے کا خیال کرواور نمیاز اور یا کیزگی کو ا پنا شیوہ بنالو کیونکہ جولوگ دین اور یا کیز کی سے دور ہوتے ہیں شیاطین ان پرمسلط ہوجاتے ہیں اینے وجوداوردل ووماغ كوشيطان كالكهرمت يننخ دويه ☆.....☆

میجھ عرصہ خبریت سے گزرامریم بھی بیاری سے نکل کر روبہ صحت ہوگئی۔ گھر والے اس واقعے کو بھو لے تو نہیں تھے البتہ یاد بھی نہیں کرتے تھے اور ممکن تھا کہ وہ بھول بھی جاتے اگر مریم پر دو ہارہ وورے پڑناشروع نہ ہوتے۔

مریم کا جال دیکھ کرسب چھر پر بیٹان ہوئے اور اے پھر عالم کے یاں لے جایا گیا۔ عالم مریم کی صحت پر پڑنے والے اثرات کو دیکھ کرسمجھ گیا کہ ب سب اسی جن کی کارستانی ہے چنانجہ ایک ممل کر کے اس نے جن کو بو لئے برمجبور کر دیا۔

''تم نے وعدہ کیا تھا کہم اسے تنگ ہیں کرو گئے جانية ہونانہ جنات ميں وعدہ خلاقی کی سزا کيا ہوتی ہے؟ ' عالم نہایت غصے میں گؤیا ہوا ماتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی سبیج مریم کو ماری جس سے حسن (اشوك) نامي جن بلبلااتھا\_

'' میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔'' وہ اکڑ کر بولا۔'' اور اب مجھے اس ہے کوئی الگ نہیں کرسکتا' اکر مجھے اس ہے الگ کیا گیا تو میں مریم کی بھی جان ليلول گا-"

عالم نے اس کی بات کا جواب دینے کے بحائے اور اذبت کی وجہ سے بے جان ہوئی بڑی تھی۔عالم معمل شروع کردیا ،جس سےاس جن کی جان بربن گئی وہ مرغ شکل کی ما نند تڑ ہے لگا۔ بیرٹوپ مریم کے وجود یر ہی طاری تھی کیونکہ جن اسی کے وجود میں ظاہر ہوا تھا۔ مل آ و مصیب ہی تھا کہ جن نے ہار مان کی۔

نومبر ۱۰۱۵ء

88.

'' میں خدا کے نام برتو بہ کرتا ہوں آئیندہ اس کے انتاع صاکر رجائے بعد بھی وہ سنتے کی نیز ھی دُم کی باس بھی نہیں بھٹکوں گا' میں وعدہ کرتا ہوں۔' عالم نے بانند ٹیز ھاہی تھا۔ ع

عمل رو کااور بچھ سوچ کر دوبارہ اسے جھوڑ دیا۔ مگر وہ جن بڑا ڈھیٹ ثابت ہوااس نے بید تیرہ مشکلات کے بعد مریم کو بچاتے ہوئے اشوک جن کر الیا' عالم کے سامنے تو بہ کر لیتا جبکہ گھر جاتے فاتمہ کر ڈالا گویقین تو کسی کو نہآیا مگر کمرے میں پڑا ساتھ ہی وہ سب کو اپنی شیطانی حرکتوں سے عاجز راکھ کے ڈھیراور تعفن نے اس کی تصدیق کردی کہ ال سبکی جان اس خبیث جن سے جھوٹ چکی ہے۔

جیسے ایک بار مریم کی ساس تار پر دھلے کپڑے پھیلار ہی تھیں کہانہوں نے دیکھاان کا جھوٹا ہوتا بھی تار پر کپڑوں کے ساتھ ہی ٹرکا ہوا ہے۔اس کے شور تاریک کپڑوں کے ساتھ ہی ٹرا ہے ۔اس کے شور شرا ہے سے وہ اس کی طرف متوجہ ہو تمیں اور پڑے جننوں سے اسے نیچےا تارا۔

پھرایک بار جب وہ تور میں روٹیاں لگا کر پیچھے
ہو ہیں تواجا نک جلتے انگارے برف بن گے اور توریر
لگی روٹیاں نیجے گرنے لگیس۔ جب وہ انہیں سمیٹنے کو
نیجے جھکیس تو سک لحنت ایسے شعلے بھڑ کے کے ان کا
ہاتھ اور باز وجھلس کررہ ہے کہ دہ بڑی ڈھٹائی سے کہنا۔
"میں اشوک ہول ڈات کا ہندو ہوں۔ کالی ما تا کا
پجاری ہول بھلا اپنانہ ہب نام اور خدا بھی کوئی تبدیل
کرتا ہے۔ ہاں یہ سے ہے کہ میں مریم کا عاشق ہول
اور اس کے لیے جھے جتنا بچاؤ کرنا پڑا میں کروں گا۔
گھر والے جب حد سے زیادہ عاجز آئے تو عالم کواٹھا
کر گھر لے آئے۔

رسر سے اس نے قطعاً بسے اسے اسے قطعاً اسلام قبول نہیں کیا اور نہ اس نے ہمیں اور مریم کوئٹ اسلام قبول نہیں کوئٹ کرنے میں کوئی کسر باقی حجھوڑی ہے۔ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں ہمیں اس کے عذاب سے بچا میں۔ جوڑتے ہیں ہمیں اس کے عذاب سے بچا میں۔ عالم نے صبر سے ان کی بات سی اشوک جن کو مسلسل ڈھیل دیے کی وجہ یہی تھی کہ شاید بھی وہ سیدھرجائے اوراین نایا کے حرکتوں سے بازآ جائے مگر سیدھرجائے اوراین نایا کے حرکتوں سے بازآ جائے مگر

ماسر سر ها، ما ها۔
عالم نے اس بار زبردست کلام پڑھا اور انتہائی
مشکلات کے بعد مریم کو بچاتے ہوئے اشوک جن کا
خاتمہ کرڈ الا گویقین تو کسی کونہ یا مگر کمرے میں پڑی
را کھ کے ڈھیراور تعفن نے اس کی تصدیق کردی کہ ان
سب کی جان اس خبیث جن سے چھوٹ چگی ہے۔
اس دن کے بعد سے آج تک مریم کو پھر بھی تیار
اشوک جن کے دور نہیں پڑے اور نہ پھر وہ بھی تیار
ہوکر گھر سے باہر نکلی البتہ '' ہما'' واپس آ گئی تھی لئین وہ
مریم کی ووست تھی اور گھر والوں کو اس سے خطرہ نہیں
خوش ہے اور اسے بالکل یقین نہیں آتا کہ وہ 41 دن
خوش ہے اور اسے بالکل یقین نہیں آتا کہ وہ 41 دن
تک آیک ہندوجن کی معشوقہ رہی جس نے اسے حد
تک آب ہندوجن کی معشوقہ رہی جس نے اسے حد

ہوت دحواس میں بھی ہی ہیں۔ شاید بھی آنے والے وقتوں میں مریم کے گفر والے تو اشوک کو بھول جا تیں مگر میں بھی اس منظر کو نہیں بھلا یاؤں گی جب گرم پراٹھا ڈالتے ہوئے اس کے منہ کا دہانہ کا نوں تک کھل گیا تھا گویا کسی مگر مجھ کا منہ ہو۔' آنٹی نے ایک جھر جھری لیتے ہوئے بات کا اختیام کیا اور کا نوں کوہاتھ لگانے لگیس۔ اختیام کیا اور کا نوں کوہاتھ لگانے لگیس۔ وجودا کثر جب اس بنج کوسوچتی ہوں جس سے اشوک نے پراٹھا اٹھا یا تھا تو اندر سے ڈر جائی ہوں' دیسے میں

ورجہاذیت بھی دی۔اس کیے کہوہ 41 ون تک اینے

Downloaded From
Paksodety.com

نومبر١٥١٥ء

اتنی ڈر یوک ہوں ہیں۔

# ریاض بٹ

ہعض اوقیات انسیان سیوچتا کے ہے اور ہو اس کے برعکس ہوجاتا ہے۔

ایك منصوبه ساز كا المیه اس نے اپنے تئیں ایك اچھا كام كرنا چاہا

نئے افق کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اوراق.

انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے تعنیٰ اس کی جو خواہش ہوئی ہے وہ بوری مہیں ہوئی محبت کرنے والے بدجا بيا المانبين كمانبين محبوب ل جائيكن بهت كم خوش نصیب ایسے ہونے ہیں جن کوان کامحبوب ل جاتا ہے۔ برانے محبت کرنے والوں نے محبوب کو حاصل کرنے کے کیے بہت دکھا تھائے تھے۔فرہاد نے توشیریں کو حاصل کرنے کے لیے دود دو کی نہر نکال دی تھی کیکن ہوا کیا تھاہے سب کومعلوم ہے۔ بعض لوگ ریہ بحث لے بیٹھتے ہیں کہ اگر ہیر کی شادی را مجھے ہے شیریں کی فرہاد ہے کیانی کی مجنوں ہے مسسی کی پنوں سے ہوجائی ہو .....اس تو ہے

قار مین آی سوچ رہے ہوں کے کہ اس دفعہ بیر تھانیدار کیا بحث لے کر بیٹھ گیا ہے کیجے جناب کہانی کی طرف تاہوں کہانی پرنظرر کھیے گاریمہیرآ ہے کو بتادے کی کہ میں نے وقت ضیا لغظہیں کیا۔

آگے بچھیں ہے۔

خیرایک جوان کافل ہوگیا تھا اور ہم اس وقت جائے واردات برموجود تنظے۔ جوان زندگی میں خوب صورت اور ہنڈیم رہا ہوگا جنس مخالف کے لیےاس کے چہرے میں بہت تشش ہوگی کین اس وقت موت کی زردی نے اس کے چہرے کی ساری کشش ختم کردی تھی۔اے ایک گولی سینے میں لی تھی اور ایک سر میں۔

جائے داردات براس وقت کافی لوگ جمع سقطے جوان کا نام فرخ معلوم ہوا' بیشادی شدہ تھا۔اس کی شاوی کوتقریباً

چھ ماہ بی ہوئے تھے بیہ جگہ ہمارے تھانے سے ذرا دور تھی اوریبهان ایک کوهمی ز رتغمیر تھی۔ایک خگد اینٹون اور ریت بجرى كادهر سانظرة رباتها\_

لاش ریت بر بره ی تھی اور ریت خون ہے تر تھی۔ میرے ساتھ سیائی بشارت اور کاسٹیبل وزیر بھی تھا۔ ضروری کاغذی کارروائی کے بعد لاش کومیں نے بوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا کا سیبل وزیر کوساتھ بھیج دیا اور خود

سیاہی بشارت کے ساتھ مقتول کے گھر بہتے گیا۔ ميايك جبوتي سي خوب صورت كوتني تهي جس كاحيفونا سا یا غیل باغ تھا۔ بیسرد بول کے ابتدائی ون کتھے۔ باغ میں بید کی بی ہوئی خوب صورت اور دیدہ زیب کرسیاں بڑی ہونی تھیں۔

آ کے بڑھنے سے پہلے چندابتدائی باتیں آپ کے گُوش گزار کردوں جیسا کہ ذکرآجا کا ہےمقبول کا نام فرخ تھا'اس کی بیوی گوشی ایک امیرآ دی کی بیٹی تھی۔ گوشی اینے باب كى اكلوتى اولا دھي ماں وفات يا چكى ھى۔ بەركۇشى گوشى کے باب سرفراز ہے تعلق رکھتا تھا' میمجت کی شادی تھی۔ فرخ نے کہیں گوشی کود عکھ لیا اور اس پر فریفیتہ ہو گیا۔ سر فراز خان اپنی بنی کی شادی این برنس مین دوست کے سینے محسن ہے کرنا جا ہتا تھالیکن گوشی نے کہا کہ وہ محسن ہے کئی صورت شادی ہیں کرے گی۔مرجائے گی زہر کھالے گی۔ باب بینی کی محبت کی وجہ سے مجبور ہوگیا ورنہ عام حالات میں وہ فرخ کو کھاس نہ ڈالتا۔ بہر حال فرخ کے

Section

90

FOR PAKISTAN



والدین بھی راضی نہیں تھے ان کے خیال میں ہندے کو آ سان ير حيكتے جاندكو دور سے ديكھنا جائے اسے آتے آ نگن میں لانے کی ضربہیں کرنی جاہے لیکن آسان نے و یکھا کہ گوشی وہمن بن کرفرخ کی زندگی میں آ گئی اور و یکھنے والله ين كو بحلاديا تھا'ميں اس بحث میں نہیں پڑوں گا کہ اس نے اجھا کیا یا بُرا کیا؟ یہ بتاديتا ہوں کہ بیہ بالتیں مجھے سرفراز خان ہے معلوم ہو میں جواس وقت ہمار ہے۔ ساتھ لا ان میں بعیضا ہوا تھا۔

''خان صاحب ابدیا تیں تو ہولئیں'' میں نے سرفراز خان کی طرف دیجھے ہوئے کہا۔'' کیا فرخ (مقتول) کے ماں باپ کواطلاع ہوگئ ہے؟''

''تھانیدارصاحب! وہ یہاں ہے دس میل دوررہتے۔ میں میں نے بندہ جھیج دیا ہے۔ ' خان صاحب نے آ تھوں میں آئی ہوئی تمی کو تھھوں ہی آ تھوں میں یہتے

"خان صاحب! مجھ آ ہے کو کھ کا حساس ہے جس گھر کوآپ نے بیانے کی کوشش کی تھی وہ اجڑ چکا ہے۔" میں نے دانستہ نے تلےالفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ اب ممیں قاتل یا قاتلوں کو بکڑ نا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں

المعالدة ال ويم عظ من في سوحا كدزندكى كوش في

کز ارنی ہے بھے اس کی راہ کی دیوار ہیں بنتا جا ہے گہ ۔ مجھے سے سلم کا تعاون جائے ہیں؟"

"آب مجھے ہے کوئی بات نہ چھیا نیں۔" میں نے خان صاحب کی آ تھوں میں و مکھتے ہوئے کہا۔

" تھائیدارصاحب! میں نے سب باتیں آ پ کوبتادی بن کیاآب مجھ پرسی میم کا شک کررے ہیں؟" خان صاب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''شک تو ہم اینے او پر بھی کرتے ہیں کہ کہیں ہم غلط راہ برہو جمیں چل رہے بہرحال میں آب کوزیادہ پریشان نہیں کرنا جا ہتا۔ اگرا پ گوشی ہے ملادی تو بہتر ہوگا'ہم اس سے چندسوال کرنا جائے ہیں۔ "میں نے سیائی بثارت كى طرف د يكھتے ہوئے كہا۔ وہ ابھى تك خاموش بیٹھا ہوا تھا'میرےاس کی طرف متوجہ ہونے پراس کے کان بھی گھڑ ہے ہو گئے۔

"سوری تفانیدار صاحب! جب سے گوتی نے فرخ کے لل کاسناہے ہے ہوتی ہے۔شہر کے دوبڑے ڈاکٹر'ایک لیڈی ڈاکٹراہے ہوش میں لانے کی سعی کررہے ہیں۔ ''ادہ۔''میں نے افسوس کا ظہار کرتے ہوئے کہا۔ "خِيرُ ہم اب چلتے ہیں آ پاوگ کل آ کرلاش لے لیں۔ آ پ کے بھر پورتعاون کی ضرورت ہے۔ ''تھانیدار صاحب! میں نے بیٹی کی ضید کے آگے آ جانے گا۔'' پھرہم دہاں سے ٹھ کرتھانے آگئے تھے۔ امید ہے کل بارہ ہے تک لاش پوسٹ مارٹم کے بعد دالیں یبال اے ایس آئی ابرار بڑے احسن طریقے ہے

न्धीका

. تھانے کا انتظام وانصرام سنتھا کے ہوئے تھا۔ وہ میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں آ گیا تھا' لیعنی جب میں جائے واردات سے والیس آیا تھا۔

''سر! کوئی سراغ وغیرہ ملا؟''اس نے پہلاسوال بیکیا۔ '' بھئی ....' میں نے ہنکارا بھرااورا بی جیھڑی کوایک ہاتھ ہے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ ''سراغ تو كوني تهيس ملا البيته اتنا معلوم هوا كه مقتول نے سب عاشقوں کو بیجھے تیموڑ دیا تھا۔'' "كيامطلب،ر؟"

''منطلب میہ کہ .....'' پھر میں نے اسے اب تک حاصل کی ہوئی معلومات ہے آگاہ کردیا۔

''بہرحال ہر! مقتول کیساتھا ہمیں اس ہے کیا سروکار' ہم نے تواس کے قاتل کوڈھونڈ نا ہے۔''اے ایس آئی ابرار نے نبحیدہ کہتے میں کہا۔

" بالكل تم أيك حد تك تُفيك كهدر ہے ہو۔" "أيك حد تك سر؟" اس كى سواليد نگاموں ميں سوال تھا جومیں نے پڑھ کیااور سکرائے ہوئے اس کی طرف دیکھتے

"سامنے کی بات ہے۔اس نے اپن محبت کی خاطر والدين ہے نانہ تو زيليا' ميكونی الجينتھے يا حيرانکی والی بات تہیں۔ بیغورت ہی تھی جس نے آ دم کو جنت سے نگلوادیا سکین....' میں نے چند کیجے تو قف کیا۔ پھر بولا۔''ہمیں اس میں تو دلچیسی لینی بڑے گی کہوہ کردار کا کیسا تھا؟ اس کا روبیاور برتا ؤ اینے اردگر دلوگوں کے ساتھ کس قسم کا تھااور کیا اس کی دشمنی بھی تھی کسی کے ساتھ؟'' ''سرابیہ بات توبالکل کیجے ہے۔''

''اگر بیہ بات سی ہے تو آ گے تمہارا کام شروع ہوتا ہے۔''میں نے گینداس کی کورٹ میں بھٹکتے ہوئے کہا۔ اجازت کے کرچلا گیا۔ میں نے کچھ باتیں ابھی آپ کو مجیب یا حیرانگی والی ہیں تھی۔ نہیں بتا ئیں میہ باتیں بوسٹ مارٹم ربورٹ میں واضح ہوں نیر نے بندے (رشید) سے چندسوال بھی کیے تھے۔ گی۔ بوسٹ مارٹم کی ربورٹ اسکلے دن دو پہر کے بعد سیجیتا ہے بھی ملاحظہ سیجیے۔

موضول ہوئی طاہر ہے ساتھ لاش بھی تھی۔ کافی دریہ ہے سرفراز خان اوراس کے چندر شتے دارآ نے بیٹھے تھے وہ لاش کے کر جلے گئے اور میں پوسٹ مارنم کی رپورٹ يز هندلگا۔

ر بورٹ کے مطابق مقتول کی موت رات گیارہ اور بارہ ہے کی درمیان واقع ہوئی تھی۔موت کاباعث سینے اور سر میں لکنے والی گولیاں ہی تھیں ساتھ ریجھی لکھا تھا کہ گولیاں قریب ہے لکی تھیں۔ سینے میں لگنے والی تھولی آر پار ہولئے تھی جبکہ بیر میں لکنے والی کولی اندر ہی رہ کئی تھی۔اس کی وجہ بیانھی تھی نیوسٹ ہارٹم کرنے والے ڈاکٹر کے مطابق بيكولى ذراتر تجفى لكي تعى ب

اب سوال بدبیدا موتا نها که مقتول اتن رات محمے وہاں قدرے ویران عبلہ برکیا کررہاتھااوراہے کن لوگوں نے اور كيون فل كيا تقا\_اندهير كارات ميں جو يجھ ہوا تھا جو كہانی پس برده هی اسے سامنے لا تا تھا۔

حیرانگی اس بات کی تھی کہ ابھی تک مقتول کے والدین مہیں آئے تھے یہ بائت میں نے سرفراز خان سے یو پھی تھی' اس نے کہاتھا کہ بیغام لےجانے والا بندہ بھی ابھی واپس منہیں آیا تھا' بیری ایک سوینے والی بات تھی۔

یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ سرفراز ذِات کے خان تھے بیٹھان ہیں تھے ان کی شہر میں کئی ملز

بندہ اکلے دن آیا' اس نے بتایا کہ فرخ کے والدین تہیں ملے وہ مکان پیج کرکہیں جلے گئے ہیں۔کہاں جلے کئے ہیں؟ اس کے متعلق وہ وو دن پتا کرتا رہا تھا کمین كامياني نصيب نهيس مولَى تفي آخر تھيك باركروايس آگيا تقارآت کے لیے میہ بات عجیب ہوگی کہ بیٹے کی بےرخی اور لاتعلقی کی وجہ ہے والدین اینا آ بائی مکان ہی جی کھ وہ میری بات کی گہرائی تک بینی گیا پھروہ مجھ ہے جلے گئے لیکن ہم بولیس والوں کے لیے بد بات ورابھی

ومبرداه

ھاری ھوئی بازی مات نہیں ہونی بازی مات نہیں یہ بات انسانی مجھ سے بالاتر ہے کہ انسان جان ہار جار جائے اور مقصد جیت لے بھر بھی اکثر ہار نے والوں نے منزلوں کو جیتا ہم و کیھتے ہیں کہ میدان کر بلا میں جنگ ہارگئی اور مقصد جیت لیا گیا امام (علیہ السلام) قربان ہوئے اور اسلام زندہ ہوا۔ جان و ینا بڑے داز کی بات ہے لیکن اس میں بہت غور وفکر کی ضرورت ہے۔ قربائی اور خود کئی میں بڑا موز ہوجاتے فرق ہوتا ہے خود کئی کرنے والے برباؤ ہوجاتے میں اور قربائی ویے والے شاوائی منزل میں مربیخ رہیں ایک عجب لطف رکھتی ہیں۔ منزلوں پر پہنچنے منزل میں مزلوں پر پہنچنے والے بہت بڑے جاتے ہیں قربائی سے حاصل ہوتے والی منزل میں ایک عجب لطف رکھتی ہیں۔ منزلوں پر پہنچنے والی منزل بیں ایک عجب لطف رکھتی ہیں۔ منزلوں پر پہنچنے والی منزل بیں ایک عجب لطف رکھتی ہیں۔ منزلوں پر پہنچنے ایک بہت بڑے کے ماتحت سفر کرتے ہیں۔ ایک جذبے کے ماتحت سفر کرتے ہیں۔ ار مثداد احمد میں پورخاص

زات تک محد دور ہیں گی۔' میں نے ڈیلومیسی سے کام لیتے معد مذکر ا

"فقاندارصاحب! محسن گوتی ہے شادی کرنے میں سنجیدہ تھے یا ہیں اس کے تعلق وقو ت ہے ہے تھی کہ سکتا کئی اتنا ضرور کہوں گا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر گئی اتنا ضرور کہوں گا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر بہت نہیں دیں گے۔ " یہ بہت بڑاا نکشان تھا' قار مین آ پ مجھی گئے ہوں گے موں گے موں گے موں گے موں گے موں گے موں گوسی قوا جس کے ساتھ سرفراز خان بھی اپنی بٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا' در میان میں فرق آ جاتا ہے۔ واضح اشارہ دے گھانے کا وقت ہوگیا تھا' میں کھانا مرابھی فارغ ہی ہواتھا کہ اے ایس آئی ابرالآ گیا۔ دی ہواتھا کہ اے ایس آئی ابرالآ گیا۔ دی ہواتھا کہ اے ایس آئی ابرالآ گیا۔ دی ہوا تھا کہ کھانے کا وقت ہوگیا تھا' میں کھانا کہ اے ایس آئی ابرالآ گیا۔ دی ہواتھا کہ اے ایس آئی ابرالآ گیا۔ دی ہواتھا کہ اے ایس آئی ابرالآ گیا۔ دی ہواتھا کہ اے ایس آئی ابرالآ گیا۔ دی ہوئی خیز لہج میں کہا۔ دی ہوئی کے شیل کری پرسیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ دی ہوئی ۔ " میں کری پرسیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ دی ہوئی ۔ " میں کری پرسیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ دی ہوئی ۔ " میں کری پرسیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ دی ہوئی ۔ " میں کری پرسیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ دی ہوئی ۔ " میں کری پرسیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ دی ہوئی ۔ " میں کری پرسیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ دی ہوئی ۔ " میں کری پرسیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ " دیاؤ بھئی ۔ " میں کری پرسیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ " دیاؤ بھئی ۔ " میں کری پرسیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ " دیاؤ بھئی ۔ " میں کری پرسیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ " دیاؤ بھئی ۔ " میں کری پرسیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔

"رشید! تم نے اڑوں پڑوں سے توضرور پو جھا ہوگا کہ فرخ کے والدین کہاں جلے گئے۔"

''تھانیدار صاحب! بڑوسیوں نے بتایا تھا کہ فرخ کی والدہ بیار ہے گئی وہ کہتی تھی کہاس مکان کے درود بوار سے بچھے فرخ کی خوشبوآتی ہے وہ بیہاں بیٹھتا تھا' بچین میں بیہاں تھا تھا' بچین میں بیہاں تھا تھا' بچین میں گرگیا تھا اس جگہ وہ بچین میں گرگیا تھا۔ اس کے سر میں چوٹ آئی تھی' وغیرہ غیرہ۔ تھانیدار صاحب! وہ نیم باگل ہوگئی تھی۔' رشید سرفراز خان کا کھر بلؤملازم تھا' اس لیے میں نے اس سے بوجھنے لگا ہول' فیرہ نے اس سے بوجھنے لگا ہول' فیرہ تھا' رشیداب جو بات میں تم سے بوجھنے لگا ہول'

اس کاجواب سوج سمجھ کردینا۔''
د'جی جناب! یو چیس۔اگر میرے علم میں اس بات کا جواب ہواتو ضرور بتاؤں گا۔'' بداندازہ میں نے لگالیا تھا کہ دشید کچھ پڑھا لکھا ہے اور بات مجھدداری سے کرتا ہے۔
د' تنمہارے بالک ایک امیر ترین انسان ہیں ان کی بیٹی سے شادی کے خواہشمند بہت سے جوان ہوں گے۔
کیاان میں کوئی ایسا بھی ہے جو ڈرازیادہ سنجیدہ ہویا جس نے گوشی سے شادی کوانا کا مسئلہ بنالیا ہو۔''میں نے اس کی

آ نگھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔
''تھانیدار صاحب! میں اپنے علم کے مطابق باتیں
آپ کو بتادوں گالیکن میری آپ سے ایک درخواست
ہے۔''رشید نے التجا بھرے لہجے میں میری طرف دیکھا۔
میں اس کا اشارہ مجھ گیالیکن جان ہو جھ کرانجان بن گیااور
اس کے منہ سے سننے کی غرض سے بولا۔

'' جمال کربات کرو۔'' '' جمال ایم جس کا نمک کھاتے ہیں اس کے گن گاتے ہیں کیکن بہ بڑے لوگ ہماری وفاوس کوہیں ہمجھتے۔ اپنے مطلب کے لیے ہمیں استعال کرتے ہیں اگر ہم ان کے متعلق کوئی بات کسی مجبوری کے تحت بتادیں تو ہماری جان کو آجاتے ہیں آپ سے میری صرف اتن ہی گزارش میں خان صاحب کو بتا ہمیں جانا جا ہمیں۔''

نومبر ۱۰۱۵ء

''فرخ کے متعلق یہ پتا چلا ہے کہ کم بنی کا بہت شوقین تها'جو بھی نئی کلم کئی تھی ضرورد کھتا تھا۔''

قارئین یہاں میں آپ کوایک بات بتادوں کہ بیہوہ دوريتها جب سينماآ باديتها بيهيئ معياري اورسبق آموز فكميس

"خير مياتو كوئي اليي بات تهين جس پر جم مغز كھيائي کریں۔"میں نے مسکراکراس کی طرف دیکھا پھرمیں نے السيحسن كم متعلق بتاما تقااوروه بيساخية بولا \_

'بیہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہوگی اس کیے مجھ تک

''اب توبات تم تک پہنچ ہی جگی ہے اس لیے ....'' میں نے جان بوجھ کر نقرہ ادھوراحھوڑتے ہوئے کہا۔ "آپ بالکل فکر ہی نہ کریں کل محسن آپ کے

"سانے کیا کہتے ہیں ۔۔۔۔کہآج کا کام کل پرنہ

'تھیک ہے سر!''یہ کہ کروہ چلا گیا۔

دو تھنٹے بعد خسن ہارے سامنے تھا میں نے بغوراس کے چہرے کا جائزہ لبیاوہ ایک لا اُبالی ساجوان لَکتا تھا عِمر بچیس چیمیں سال کے اریب قریب ہوگی بال وحید مراد اسائل کے تھے۔رنگ ندزیادہ گورا تھا اور ندزیادہ سانولا تھا۔مو بچیس صاف تھیں گردن پریٹی بندھی ہوئی تھی۔اس وفت اے ایس آئی ابرار بھی میرے کمرے میں موجود تھا' ہم نے حسن کو بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ بیڑھ گیا۔ چند کمچے خاموشی کی نذرہو گئے بھراس سکوت کو تحسن کی آ واز نے تو ڑا۔ "تھانىدارصاحب بينے مجھے كيوں بلاياہے؟" " تم كيا سمجھتے ہو ہم نے تمہيں كيوں بلايا

ے؟ ' اے ایس آئی نے اس کی آ تھوں میں

ورجمہیں بتاتو جل گیا ہوگا کہ فرخ مارا جاچکا ہے۔ " بتایا گیا کہ حوالاتی کی حالات خراب ہے وہ آپ سے

میں نے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا۔ " ڀانو ڇل گيا ڪيکن …". "تنمہارااس قبل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟" وہ لیکن پر رک گیا تومیں نے اپنی دانست میں اس کا فقرہ پورا کردیا۔ "بالكل جناب! مي*ن يهي كهنا حيامتا تقا*ـ"

''ابتم دہ کچھ کہہ ڈالو جوتم کہنائہیں جاہتے۔''اے ایس، کی نے اسے کھورتے ہوئے کہا۔ "كيامطلب جناب!مين بالكل أيس مجها؟"

'''گوشی ہے شادی کرنے کے تم خواہش مند مہیں تصے اور کیاتم نے بیدو همکی نہیں دی تھی کہ اگر گوشی تمہیں، نہیں ملی تو تم اس کا گھر بسے نہیں دو گے۔'' میں بتیج ہوئے کہتے میں کہا۔

"تقانيدار صاحب! بيرتو جذباني باتين تفين ميرا تو اصول بيے كه:

تُو تو ہر جائی ہے اب اینا بھی شیوہ ہے یہی يُو تهيس اؤر سهي اور تهيس اور سهي، ''بہت خوب' تو تم شاعر بھی ہو۔' اے ایس آئی نے طنزييه لهج ميس كها

'' خاک بھی نہیں شعرتو پتانہیں کس کا ہے۔'اس نے پھیکی مسکراہٹ چہرے پرسجاتے ہوئے کہا۔

''خیراس بات کوچھوڑ وُئتم بائیس تاریخ کورات نو ہے ے بارہ بیجے تک کہاں تھے؟ اورتمہاری گردن بریش کیوں بندهی ہوئی ہے؟" میں نے اس کے گرد پھیلائے ہوئے جال کوسمٹنتے ہوئے کہا۔

"جناب! بيريس آپ كونېيس بناسكتا 'الدينه اتنا بناديتا ہوں کہ میرافرخ کے آگ کے ساتھ کو کی تعلق نہیں۔' "ابرار! اے فی الحال حوالات میں بند کردؤ اسے سوینے کاموقع دوہنج اس ہے بات ہوگی۔'' میں نے ہات ختم کرتے ہوئے کہا پھراے ایس آئی اسے لے کرچلا گیا "جناب! آپ کھ بتا کیں گے تو پتا چلے گانا۔ "جزبر تھالیکن محسن کے ساتھ مج بات کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ رات دو ہے میں اینے کوارٹر میں سور ہاتھا کہ مجھے جگا کر

ایک صاحب نے طوطا بال رکھا تھا کا کھ جتن سرنے کے باو جود بھی وہ باتنیں مہی*ں کرتا تھا۔اسے* اس کے دوست نے کہا''اے مرچیں کھلاؤ''۔ ان صاحب نے طوطے کومرچیں کھلائی شروع کر دی مگر طوطا پھر بھی مہیں بولا۔عید کے دن ان صاحب نے طوطے سے بوجھا۔"میال مٹھوا چوری

میاں مٹھونے جل کر کہا۔''تم بخت مارے! مرچنین ختم ہوگئی ہیں کیا؟ حمہیں چوری نصیب ہوتی "-5.6 m f 201 - 18.9.C

پرویز اختر ..... بهاولنگر

بقول اس کے اسے تکینہ عرف گوشی سے عشق ہو گیا تھا اور جب گوشی اے مہیں ملی تو وہ چرس سنے لگ گیا اور ساتھ جوابھی کھلنے لگ گیا۔ اے سی اور سکریٹ میں مزوجیس تا تھا جب کے ٹو کے سگریٹ کوڈیل کر کے پیتا تھا تو کسی اور جہان میں پہنچ جاتا تھا۔جس رات فرخ کامل ہوا تھاوہ شہر ے دوکلومیٹر دوراستاذ برکت کے ڈیریے پر جواٹھیل رہا تھا۔وہ سبح کھرآ یا تھا اس نے پیھی بتایا کہ اس رات وہ جیتا تفاتقر باآ محصورو بيكن كل باركيا تها-اس كياس ك جیب میں صرف تنین سوساٹھ رویے تھے۔ آخر میں اس نے کہاتھا۔

" تھانیدارصاحب! میں جیل سے بہت ڈرتا ہول اس ليے جاتے ہوئے بھی فرخ كا بية صاف ندكرسكا-"ميں نے اسے دوبارہ حوالات میں بند کر دیا اور آرام کرنے اسپنے كوارثر ميس جيلا كبيا-

صبح میں ذرادر سے تھانے پہنچا<sup>، کی</sup>چھور کے بعد میں نے سیاہی انورکوا ہے کمرے میں بلالیا۔ "كيول بھئ ابرائا يا كہيں "ميں نے اسے سامنے مير رجهر عاغذات كومينتي موئے بها۔

مداطلاع سابی بشارت کے کرآیا تھا میں نے رات والے کپڑے اتار کر سیادہ کپڑیے سینے اور تھا ہے میں پہنے سیا بحس کی حالت واقعی خراب تھی عملے نے اسے صرف یانی ہی دیا تھا۔ ریجھی ملزموں کوتوڑنے کی ایک ترکیب ہوتی ہے لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ محسن جرس پیتا

تھا'اس کا نشدا کھڑا ہواتھا' میں نے سیابی بشارت سے کہا۔ "میرے کمرے میں جاؤ وہاں میری میز کی دراز میں جوچزیں ہیں وہ لے آئے۔' چند محول بعد سیاہی چیزیں لے

بات کرناجا ہتا ہے۔

یہاں میہ بات بتانا مناسب ہوگا کہ میہ چیزیں بحسن کی جیب ہے نکالی کئی تھیں ملزم کوحوالات میں تھیجنے ہے بہلے ہم میکارروائی کرتے تھے۔ان چیزوں میں ایک برس تھا جس میں میں حیار سورو ہے تھے۔ایک رومال مستھی کے تو سنگريث کي و بي لائتراور جرس ڪي -

" تھانے دارصاحب <u>مجمع</u>صرف ایک چرس کاسکریٹ پینے دیں میں سب کچھ بتادوں گا۔" محسن نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے سیای بشارت کی طِرف د مکھتے ہوئے کہا۔

"ملے اے کھانے کے لیے بچھ دو" بہر حال دی منٹ بعد من عالت بچھ معمل می میں نے اس کی آ تھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

"تم اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہؤسگر پیٹے ہو کے تو اور برس میں صرف چندسورو ہے۔ " تھانیدارصاحب! مجھے تگینہ کے عشق نے برباد کر

" بی تکبینہ کون ہے بھئ بات تو گوشی کی تھی۔" '' دراصل گوشی کا اصل نام تکینہ ہے۔'' حسن نے کہا۔ میں نے دیکھا کہاس کی آئکھوں میں نیندہلکورے لینے لگی ہے بہرطوراس نے آ کے جو کہانی سنائی وہ میں اینے الفاظ میں سنادیتا ہوں کیونکہ وہ بار بار او بھھنے لگتا اور اس کی کہانی • قريابي منك مين اختتام يذريهوني هي -

ـ نومبر ۱۰۱۵ء

PARTIE S Section

بولیس بکر کر کے تی ہے سیدھامیرے پاس آگیا۔ میں نے اسے عزت سے بٹھایا۔ وہ ایک معقول اور شریف بندہ لگتا تھالیکن بیٹے کے کرتو توں نے اسے تو ڑ کر رکھ وہا تھا۔اس نے میری طرف شرمندہ شرمندہ نظروں ہے دیکھتے ہوئے کہا۔

''تھانیدار! اس ناخلف نے کون ساجرم کردیا ہے جو آب نے اسے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ "میں نے اسے سب بجھ بتایا تووہ بولا۔

''تھانیدارصاحب! میں جس کرب سے گزر رہا ہوں اس كااندازه هركوني نهيس لگاسكتا\_''

"میں آ بے کرب کا اندازہ لگاسکتا ہوں لیکن ایک بات میں آپ کو بتادوں کہ جرم ایک دلدل کی مانند ہے جس میں قدم رکھتے ہی انسان اس کے اندار دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے پرکڑی نظر رکھیں میں نہیں جا ہتا كه ئندة فره این چېرے برایسے جرم کی سیابی مل کرآئے کہ ....، 'میں نے جان بوجھ کرفقرہ ادھورا حیھور دیا بھر میں نے حسن کواس کے باپ کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔

میرا مسئلہ اپنی جگہ برموجودتھا مجھے فرخ کے قاتل کی تلاش تھی۔ گوشی کے متعلق مجھے پہاچلاتھا کہ ایھی تیک ہوش وحواس میں نہیں آئی تھی انس مکر تکر ہرایک کودیکھی۔اس نے محبت کی شادی کی تھی طاہر ہے فرخ اس کا محبوب تھااس کے لیے کے بعداس کے ساتھ جو بھے ہوجا تا' کم تھا۔

سینن میرے واسطے بیہ بات کوئی احیما شکون نہیں تھی میں نے اس سے بہت کچھ یوچھنا تھا شایدوہ کوئی ایسی بات بتادیتی جومیرے لیے مشعل راہ بن جاتی اور میں فرخ كے قاتل يا قاملوں تك بھنے جاتا۔

ابھی تک فرخ کا کوئی ایباراز دار دوست بھی سامنے نہیں آیا تھا جو مجھے اندر کی بات بتاتا۔ ہرسواندھیرا ہی اندهیراتھا۔ پیمنفرد کیس تھا'سرفراز خان نے بتایاتھا کہ گوشی نے کھر میں کوئی ملازم یا ملازمہ نہیں رکھی تھی۔ وہ گھر کے

"سر!ابرارصاحب آگئے ہیں۔" '' بھیج وو'' چند کھوں کے بعد ابرار میرے سامنے بیٹھا ہواتھا۔ میں نے اسے حسن کی رات والی کہانی سنائی تو چند محول کے لیے وہ سوچ کی واد بوں میں کھوگیا <u>کھر جو تکتے</u>

''سر! گردن پر بندهی ہوئی پٹی کے متعلق وہ کیا کہتا '''

"اس نے بتایا کہ جونے کے اڈے پر جھکڑا ہوگیا تھا' مخالف کے بڑے بڑے ناخنوں سے اس کی کردن پر خراشيس كي سي

" تھیک ہے میں برکت کے اڈے پر جا کر تقید لق كرتابون "الماليس أنى في الحصة موع كبار

"مم برکت کو پکڑ کر بہال ہی کے آو اے چندون حوالات کی سیر کرواتے ہیں آخروہ غیر قانونی طور پر جوئے كالدُه جِلار باب-" مختصراً ليكه بم في بركت كولا كرحوالات میں بند کردیالیکن محسن کی کہی ہوئی یا توں کی تصدیق کروالی ھی اس نے ایک دلچسپ بات کی گی۔

''تھانیدارصاحب! بیانی حسن ایک بزدل محص ہے اسے آپ جھوڑ دیں جب جھورے کے ساتھا اس کا جھکڑا ہوا تھا تو یہ بہت بودا ثابت ہوا تھا۔ اگر ہم ج بحاؤ نہ كرواتے تو جھورا اپنے بڑے بڑے ناخنوں ہے اس كى گردن ادھير كرر كھوريتا۔ "ميں نے طنزيہ لہج ميں كہا۔ ''بر کت استاد! تم تو بڑے دل گر دے والے ہو جھی تو میرے تھانے کی حدود میں جوئے کااڈہ چلارہے ہو۔''اس نے سرجھ کالیا۔

میں جانتا تھا کہوہ اندر ہے پکا استاد ہے بہرحال ہیہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں آپ کوئل کی کہائی سنارہا ہول آپ حیران ہورہے ہوں گے کہاتنا مجھ ہوگیا تھالیکن محسن کابات ہیں آیا تھا اس کے کان پر جول نہیں رینکی تھی۔

وراصل وہ شہر میں مہیں تھا جونبی واپس آیا اور اے بیا سارے کام خود کرتی تھی۔ چلا کھائی کا شہرادہ حوالات کی ہوا کھار ہا ہے لینی اسے بات سے مجھآ رہی تھی کہ دونوں ایک دوسرے میں مکن

نوسير ١٠١٥ء

**FRANC** Section

الجھی ہاتیں 🖈 جب اعتما و کا کومل پرنده مٹھیوں ہے پھسل ر بےسمت اڑتا ہے تو اپنے خالی ہاتھ و کھے کر آ نسوتو ہتے ہیں وگر نہان آنسوؤں کے اندرہی ا ندرگر نے ہے کسی ایک کا زیاں ہوتا ہے۔ 🚓 مجھے کھول اور ماں میں کسی قشم کا فرق نظر نہیں تامال کی اصل خوب صور فی اس کی محبت ہے اورمیری ماں دنیا کی خوب صورت ترین مال ہے۔ ربيداساوربث .....فيملآباد

زاویے سے سوال کیا۔

''میرے خیال میں جہیں' وہ تو آم کے آم اور تٹھلیوں کے دام وصول کررہا تھا۔اس کاسسرا تنا امیر آ دی ہے کہ اس جیئے بیسیوں کو پال سکتا ہے۔'' منیجر صاب نے معنی خیز کہا۔

"اچھا! اگرا ہا نی ہوی سے ملوائی تو مہر ہانی ہوگی میں ان ہے بھی چند سوالات کرنا جا ہتا ہوں۔'' چند محول بعدوہ این بیوی کو لے کرا گیا۔

بیوی کا نام شبنم معلوم ہوا وہ ایک فربیدا ندام ورمیانے قد کی خوب صورت خاتون تھیں۔خاتون نے بھی تقریباً وہی باتیں بتا نمیں جواس کے خاوند نے بتائی تھیں کیکن اس کے منہ ہے ایک ایسی بات نکل گئی جس نے میرا د ماغ روش کردیا۔

ہم نے دونوں میاں بوی کاشکریداوا کیا اور والی تھانے میں آ گئے۔تھانے میں ایک ٹی اطلاع میری منتظر کی پیایہ جلا کہ گوشی کوشہر کے ایک بڑے اسپتال میں واخل كرواد ماشكما نفايه وه نيم ياكل هو يحكي هي مرفراز خان پييه مرض براهتا گيا جول جول دوا کي اور اگر مریض عشق کا معامله بهوتو .....؟ اور بهال تو

تصأنبين ادهراُدهرد تكھنے كى فرصت ياضر درت ہى تہيں تھى کیکن مجھے کچھ باتوں کی ضرورت تھی میں نے سوچا مجھے کونتی کے پڑوسیوں کوٹٹولناحا ہے۔

ہاں شام کی بات ہے کہ میں اور کا شیبل وزیر گوشی کے بڑوں میں موجود تھے۔ بیالک بڑی کوتھی تھی اگر میں اس کا محل وقوع لکھنے بیٹھ جاؤں تو کئی صفحات سیاہ ہوجا میں بہرحال اس کھی کے مالک کانام اسلم معلوم ہوا جب میں نے اپنااور کا شیبل کا تعارف کروایا تووہ ہماری راہ میں بچھ سا گیا تھا اور ہمیں عزت سے اپنی بیٹھک میں لے کیا تھااؤر ہمارے لیے جائے یائی کا بندوبست کردیا تھا جىيا كەمىن اينى كى كى تفتىشى كهانيون مىن آب كۈننا چكا مو*ل* كه دوران تفتيش مين دعوتين اڑانے سے اجتناب كرتا تھا۔ مگر کیجھ لوگوں کا خلوص دیکھے کر میں مجبور ہوجا تا ہوں' بهرحال اصل بات کی طرف آتا ہوں۔

''اسلم صاحب! آپ بچھ بچھتو سمجھہی گئے ہوں گے كرائم نے كيول آپ كو تكليف دى ہے۔"ميں نے كفتكوكا آغازكرتے ہوئے كہا۔

''تھانىدارصاحب! بيانداز ەتوبىجھےاى وقت ہوگئيا تھا جب آپ نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ ہمارے پڑوی کامل ہوگیا ہے ظاہر ہے آ یاس کیفتیش کرد ہے ہیں کہاں کے مل کا معمال کریں۔'' بندہ مجھ دار تھا بعد میں مجھے بتا چلا كەدە<sup>نسى</sup> بىينك مىس مىنجرتھا۔

''بالكل أسلم صاحب! مين آپ كى ذبانت كى دادويتا ہوں'' میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا' چند لمح توقف کیا بھراس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "آپکایژوی کیساآ وی تھا؟"

"جناب! میں بھی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں کیکن ساتھ ساتھ دوسرے معاملات بھی دیکھتا ہول میل ملا قات بھی رکھی ہوئی ہے لیکن بیدونوں میاں بیوی عجیب سے بس اپنی دنیا میں مکن سے پڑوسیوں سے بھی لاتعلق یانی کی طرح بہار ہے تھے لیکن بات وہی تھی گہ:۔ <u>تھے۔ بالکل الگ تھلگ اورا سمیلےر ہے تھے۔''</u>

و ایک افرخ کوئی کام بھی کرتا تھا؟" میں نے ایک اور

ن نومبر ۱۰۱۵م

PADING

Section

کہائی سنائی۔وہ میں آپنے الفاظ میں آپ کے گوش گزار کرویتاہوں\_

جبیها که ذکرآچاہ کے فرخ اور گوشی کی شادی محبت کی شادی تھی۔سرفراز خان نے بھی محبت کی شیادی کی تھی اس کی بیوی فریدہ اس سے بہت محبت کرتی تھی دوسال ان کے ہاں کوئی اولا رہیں ہوئی۔ پھر فریدہ نے تگیبنہ یعنی کوشی کو جنم دیالیکن زیجگی کے دوران کوئی الیسی پیجید کی ہوگئی جس نے فریدہ کی جان لے لی۔سرفراز خان کی عمراس وفت صرف میں سال تھی اس نے دوسری شادی مہیں کی اور اپنی ساری محبت اور تو حبہ کوتی کے لیے وقف کردی۔ اس نے تمس طرح کوشی کی برورش کی سیانیک الگ داستان ہے اصل قباحت اس وفت آئی جب گوشی نے میدر معا کہ کیا کہوہ فرخ ہے محت کرنی ہے اور اس سے شادی کرے گی۔ سرفراز خان نے اندازہ لگالیا کہ جوانی بغاوت برآ مادہ

ہے وہ خود بھی محبت کا مارا ہوا تھا کسین اس نے سہلے بیٹی کو مستجھایا کے فرخ ہوسکتا ہے اس کے ساتھ خلص نہ ہواس کی دولت براس کی نظر ہولیان بہال تو یائی سرے گزر چکا تھا بہر حال فرخ کے ساتھ چندیا تیں کرنے کے بعد سرفراز خان نے اندازہ لگالیا کہ آ گ دونوں طرف برابر تکی ہوئی ہے اور فرخ سنجیدہ ہے بہر حال شادی ہوگئی۔ ابھی شادی کو تقریباً جیھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ گوشی ایک دن حیران و یر بیثان باپ کے ماس آئی اور بولی۔

''ابو! فرخ عجیب عجیب یا تئیں کررہا ہے کہتا ہے میں کب تک تمہارے باپ کے نکڑوں پر بلتارہوں گا۔ میں مججه كرنا حابتا ہوں میں برطانیہ جاؤں گا وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے تم جھے اسے ابو سے دولا کھرویسے لا دؤمیں یانی مانی ادا کردول گا۔"

''تم نے کیا جواب دیا؟''

سونے برسہا کہ ریتھا کہاس کامحبوب مل ہوگیا تھا۔ سرفراز خان مصروف تھا میں اس سے ملنا جا ہتا تھا جو بات مجھےاسلم (منیجر) کی ہیوی نے بتائی تھی اس سے متعلق بات كرني تھي ليكن حالات ايسے ہيں تھے كہ ميں في الفور خان صاحب کوتھانے بلالیتا یا ان کے کھر میں ان سے ملاقات كرسكتابه

خیر بیتوایک اٹل حقیقت ہے کہ جس کام کوجس وفت اورجیسے ہونا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔انسان اس معاسلے اللين مے بس ولا جارہے۔

وودن بعدبيا طلاع آئی کيگوشي کاانتقال ہوگيا ہے اس ہے د ماغ کی کوئی شریان بھٹ کئ تھی۔ سیہ باب توحتم ہو گیا تقاليكن ميري تفتيش نامكمل تفي فرخ كا قاتل كهال تقا؟

یا نجویں دن میں نے تہیہ کیا کہسرفراز خان کو تھانے بلوا للنتے ہیں۔ مگراس کی ضرورت مہیں بڑی وہ خودہی تھانے میں آئے گیااس کی حالت و کسی بی تھی جیسی ان حالات میں ایک باب کی ہوسکتی ہے۔ وہ تو جیسے مرسا گیا تھا'اس نے جھے سے التجاکی کہ کمرے کا دروازہ بند کروادیں۔ میں تنہائی میں بات کرنا جا ہتا ہوں اس میں بظاہر کوئی قباحت مہیں تھی اس کیے میں نے اس کی خواہش بوری کردی۔

قار نین آج اتناعرصہ گزرجانے کے باوجود مجھے بول محسوس ہور ہاہے جیسے سرفراز خان میرے سامنے جیٹھا ہو اور بول رہاہو۔

"تقانيدارصاحب! اب توسيحه بهي باقي نهيس بيا ميري آ سوں کے شیش محل وقت کی ایک تھوکر سے باش پاش ہو گئے ہیں اور اس کی کرچیوں میں میرے وجود کولہولہان کر دیا ہے۔'' میں نے دیکھا وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھا لگرماتھامیرے کان اس کی ماتوں ہوئے۔

''تھانیدارصاحب! میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم ہوں مگر جب آپ پوری کہانی سنیں گے تو آپ کا تجرباس "ابوامیں نے کہاتم باہر جانے کا خیال دل سے نکال دؤ بات کی گواہی دے گامیری نیت میں فتورہیں تھا میں نے میں ابو سے کہتی ہوں وہ مہیں اپنی کسی مل میں منیجر کی جاب ا کے لیے کے لیے بھی نہیں سوجا تھا جو ہو گیا تھا۔ میں نے تو وے دیں لیکن ابو! وہ اپنی بات پراڑا ہوا ہے۔ کہنا ہے میں حفظ ما تقدم کے طور پر ایک اسکیم بنائی تھی۔' پھراس نے جو باہر ہی جاؤں گائتمہار سے ابو کے میر سے او پر پہلے ہی بہت

- 98 \_\_\_\_\_نومبر ١٠١٥م

احسان ہیں میں مزیدنسی احسان کا بوجھ ہیں اٹھاسکتا۔ابو میں مرجاوُں کی میں اس کی جدائی بالکل برداشت تہیں كرسكتى۔'' پھر گوشی باپ سے قدموں میں گر گئی تھی اور بلک بلک کررونے لگ کئی تھی۔ بایب نے بڑی مشکل سےاسے چیپ کرایا تھااورا ہے سلی دی تھی کہوہ فرخ کو سمجھائے گا۔وہ فرخ کودودن بعد ﷺ دے دودن بعد فرخ اس کے سامنے تھا اس دوران سرفراز خان نے اینے قریبی دوست ہے مشورہ کیاتھااوراس کامشورہ اے اچھالگاتھا۔اس مشورے يراس وفنت ممل كرنا تفاجب فرخ اين ضديب بازنآتا فرح نے سرفراز خان سے ملاقات پر واضح کردیا کہوہ یے فیصلے سے ایک ایک جمعی ادھراُ دھر ہیں ہوگا۔ سرفر ارْ خان باسلیم بناچکا تھااس نے اینے دوخاص بندوں کو ساری اسكيم مجھادي ھي ان مين ايك كے ياس ريوالور بھي تھا۔ اسلیم میرگی کہ سرفراز خان فرخ کووولا کھروپیہ دے گااورکی بہانے اسے ذرا دیر تک گھر میں روکے رکھے گا پھر اس کو رخصت کرے گا' میہ دونوں بندیے اس کا تعاقب کریں گے اور کسی مناسب جگہ پراس کو کھیر لیس کے اور ریوالور دکھا کر کہیں گے جو بچھ تمہارے یاس ہے

باقی سب کچھنوای طرح ہوا جومرفراز خان کی اسکیم کا حصه بقالیکن آخر میں وہ ہوگیا جس کی تو قع شاید کسی کو بھی مہیں ھی۔فرخ نے بھر پور مزاحمت شروع کروی بات ہاتھا يائى تك ينتي كئى۔

ای کشکش میں ریوالور نے دو گولیاں اُگل ویں ایک فرخ کے <u>سینے ک</u>آریارہوکئی اور دوسری جوذراتر پھی لگی وہ سرمیں رہ گئی۔

دونوں بندوں کے ہاتھ یاؤں پھول گئے وہ کوئی راہرن ڈاکویا قاتل تو تھے ہیں ہواں ہراررو یے کے لا کے کے مارے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرخ سے دو لاکھ رویے لوٹ کر بچاس ہزار رویے رکھنے تھے اور باقی ڈیڑھ لا کھرویے سرفراز خان کو واپس کرنے تھے کیکن جب پیہ معت محمد ہوگیا تو انہوں نے سیمیں دیکھا کہ کرا ہوا فرخ

زندہ بھی ہے یامر گیا ہے دوڑ ہے دوڑ سے سر فراز خان کے یاس کئے اور سارا ماجرہ اے جا سنایا' اتنا انہوں نے ضرور کیا تھا كەدولا كھرويے فرخ كى جيب سے نكال ليے تھے۔ انہوں نے دولا کھرویے سرفراز خان کو دیئے اور ہاتھ جوڑ کراس کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے''خان صاحب ہمیں بیالیں۔''

سرفراز خان خود دم بخو دره گیا تھا میسب کیجھین کرلیکن اس نے اینے حواس کو قائم رکھا اور انہیں ایک گاؤں میں اینے ایک دوست کے ماس سیج ویا۔

یہاں تک کہانی ساکرخان صاحب پچھ دریے لیے خاموش ہوگئے پھر کویا ہوئے۔

''اب آب قانون کے مطابق جو کارروائی کرنا جاہیں' كري \_ميں نے توحفظ ماتقدم كے طور ير بياتكيم بنائي تھي تا كەمبىرى بىتى كواكىلا ادرازىت مىس مېتلا كر كے فرخ باہر نە جا سکے کیکن تھانیدار صاحب! کچھ بھی باقی نہ بچا۔'' پھر جو سرفراز خان ُرویاہے تو جھے سے سنجالنامشکل ہوگیا اور مجھے دروازه تفول كرسياني اوردوسرے عملےكوبلوانا يرا اتھا بھر..... میں نے دونوں بندوں کو بھی گرفتار کرنے کے لیے عار پولیس المکار سے ویئے تھے۔ سرفراز خان مجھے ان کا مفكانه بتاجكاتها\_

میں نے نتیوں کا حالان تیار کرکے حوالنہ عدالت كردياتها يهاب

آخری بات جوآب کے وہن میں پھانس بن کر چبھ رہی ہے اس کو بھی نکال دیتا ہوں۔ منیجر اسلم کی بیوی نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ تقریباً بندرہ بیس دن سے ان کے گھر سے فرخ کی او کچی او کچی آ دازیں آ رہی تھیں کہ وہ ہر صورت میں باہر جائے گا۔

99 ومبر ١٠١٥ء **Needlon** 

ئكال دوورنه.....

Click on http://www.Pakscciety.comfor More

قسط نمير32



#### امجد جاوبيد

قلندر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو شکر گزاری کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ کر قرب انہیٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ رب تعالیٰ بھی ان کی خواہش کو رد نہیں کرتا۔ دوسرے وہ جو ذات کے قلندر ہوتے ہیں۔ ان کا پیشہ بندر' ریچہ اور کتے نچانا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے مرد آہن کی ہے جو ذات کا قلندر تھا۔ اس نے ان کوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچایا جو اپنے تئیں دنیا تسخیر کرنے کی دھئن میں انسانیت کے دشمن بن گئے تھے۔ انسانی صلاحیتوں کی ان رسائیوں کی دان جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے اور فکر حیران اس داستان کی انفرادیت کی گواہی آپ خود دیں گے۔ کیونکہ یہ محض خامہ فرسائی نہیں مقاصد کا تعین بھی کرتی ہے۔



ENTRY THE STATE OF THE STATE OF



کا پینة کروں۔ بیدو برتا نامی تنظیم و ہیں کی پیداوار ہے۔ د کھنا بہتھا کہ اس تنظیم کی بنیاد میں کون ہے ، کوئی وہشت گروشظیم یا پھرکوئی ریاست کی بنائی ہوئی فورس ۔ میں نے تصدیق کرنے کے بعداییے ڈیپارٹمنٹ کو بتاویناتھا۔اس کے بعد جوبھی وہ کرتے۔'' " "ابتمهارافه بیار شمنت کیا کہتا ہے؟ " " انہوں نے کیا کہنا، اب تک سب ٹھیک جارہا تھا۔ میں نے تم لوگوں کونکال لیا۔ اب میں نے رابطہ کیا تو وہاں صورت حال بدلی ہوئی تھی۔ ویریا مطیم کے يتحصے جند ہندوليڈرول كانام ہے اور بينظيم چندى گڑھ کے ہندونو جوان لڑ کے لڑ کیوں نے بنائی ہوئی ہے ۔اب تک انہوں نے دولوگوں کو پکڑ بھی لیا ہے۔ انہوں نے ورینا کے نام بررم لوئی تھی۔ان سے مزید نفتیش جاری ہے۔''ہے مسلمن نے بول بتایا جیسے وہ اپنے کسی کولیگ ہے باہت کر رہا ہو۔ میں کچھ کہے اس کے چہرے برد تکھتے ہوئے سوچتار ہا کہ بلاشبہ بیاروندسنگھ اوررونبيت كوركا كيابهوا نفا كهريرسب بدل كرر كهويالميكن بدلیسے کیا،اس کا جواب تو وہی دونوں دے سکتے تھے۔ اسے پہلے میں کچھ کہتا ہر مدنے یو حجا۔ '' <u>مجھے</u> بیہ بناؤ بہتم بجوات اور ہیڈ مرالہ ہی پر جا کر كيول بينه بتم ادهر كهيل قريب بهي بين سكت سفي ال کی کیاوجہ ہے؟" '' سیج بناؤں، وہاں ہمارا پہلے ہی نبیٹ ورک تھا، وہ حویلی میرے برکھوں کی تھی جہاں میں رہا۔ میں نے كام توسارا فون سے ليناتھا، لےليا، پير تقيقت ہے كم کھلے ہومیرے ہاتھوں ۔''اس نے سرمد و مکھ کریے با کی سے کہا۔ "راشد کاتمہیں کیے بیتہ؟" جسیال نے ایک دم ''اصل میں وہ ہمارا بلانٹ کیا ہوا بندہ تھا، بہت

میں ہے سمن کا جبرہ و مکھ رہاتھا، جہاں پر خیرت جم كرره كئي تھي ۔اس كى آئھوں كى پتلياں پھيلى ہوئى تقئیں۔وہ کنٹنی ہی دریے تک سنج کی سی کیفیت میں رہااور پھراس نے خود کو بوں ڈھیلا چھوڑ دیا ، جیسے اس میں جان ہی ندرہی ہو۔سرمد کی نگا ہیں بھی ای کے چبرے پر تھیں۔ جسپال سنگھاورا کبر بھی اسی کی جانب و مکھر ہے نتھے۔وہ ہونفوں کی طرح ہماری طرف و مکھرہا تھا۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے نرم کہجے میں پوجھا۔ ''کیابات ہے شمن ِ۔!تم ٹھیک توہو؟'' '' بہت بڑی بھول ہوگئی۔''اس نے گہرا سالس کے کرخو وکوڈ ھیلا چھوڑ کر دیے ہوئے کہتے میں کہا۔ " ہوا کیا ہے، کچھ ہمیں بھی تو پینہ چلے؟" میں نے اضطراني انداز ميس يوحها\_ '' میرا ڈیبیارٹمنٹ دھوکا کھا گیا۔وہ بہت ج<u>ا</u>لاک نكلى،جس نے جمیں اس راہ پرڈال دیا۔'' "مطلب،تم نے جو پچھ کیا...." میں نے کہنا جاہا سیکن وہ میری بات پوری ہونے سے <u>بہلے ہی بولا</u>۔ '' وہ سب غلط ہی میں کیا۔'' یہ کہہ کروہ کمپیوٹر کے سامنے سے اتھتے ہوئے بولا۔ '' میں نے جو کیا،اینے ڈیبار شمنٹ کے علم پر کیا۔ ابآ پ جوجا ہیں <u>مجھے</u>سزادیں ، میں ہرطرح کی سزا

کے کیے تیار ہوں۔"

"تمہارے کہنے کا مطلب سے کیتم نے جو کچھ کیا، غلط مہی میں کیا۔شکر کرو، اس میں کسی کی جان نہیں گئی۔ورنہ مجھے تمہارے ملک بھی جانا پڑتا تو میں تم سے بدلہ لینے وہاں ضرور جاتا، خیر۔!بیرسب کیا تھا،

'' مجھے میرے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے حکم ملاکہ سے سوال کیا تووہ گڑ بڑا گیا۔ نورنگزیدی جمال رہتا ہے،اس کے سارے نبیٹ ورک

نومبر ۱۰۱۵ء

'' بیہ بات بول ہے کہ ہر کمپیوٹر جاننے والا اور کمپیوٹر يركام كرنے والا، اپناایك بیك اب رکھتا ہے۔ میں نے بھی ہمیشہ بیرکیا ہے۔ جائے جوکوئی کام بھی ہو۔ جب نیں نے یہ عظیم بنائی تھی تو ایک بیک اب رکھا تھا۔ ذِنهن میں یہی تھا کہ جب بھی سے طیم پکڑی گئی تو بحاد کیے ہوسکتا ہے۔میری پیاجتیاط کام آگئ۔ ہندو نوجوانوں کی ایک شدت پیند سطیم ہے۔ بیر سرف چندی کرھ میں ہیں دکھائی گئی۔ پنجاب کے ہر براے شهر میں، ہندوں کی اس شدت بیند شطیم کی شاخیں ہیں۔بس اے استعال کیا۔جب تنظیم متعارف کرائی تھی ، تب سے بیں ان کی بھی مدد کر تاریاء آج وہ کام آ گئے ''اس نے تفصیل سے بتایا تو میر نے ذہن میں ایک نیاخیال رینگ گیا۔

"بلا شبرتم نے زمانت سے بید معاملہ سنجال کیا کیکن میں ایک بات یو جھنا جا ہتا ہوں، کیا تمہیں یہ بوری طرح یقین ہے کہ ہم انہیں دھوکا ویے میں · كامياب بوگئے بن?''

" بالكل\_!"اس في تيزى سے كہا۔ "بوسكتاب جس طرحتم نے بيك اب ركھا ہوا تھا، آی طرح ان کے بیک اپ میں کوئی دوسری ہی بات ہواور پیسب کر کے وہ ہمیں دھوکا دے رہے ہوں۔اس دوران وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔''

''' میں اس بارے بچھ بیں کہ سکتا۔ کین کوشش کر

سکتاہوں۔"اس نے کہا۔ '' ٹھیک ہے تم کروکوشش ، میں بعد میں فون کرتا

اس وقت میرے ذہن میں کئی خیال کلبلا رہے كال وصول كرلى توميس نے اسے ہے اسمن كى سارى ستھے۔ بياتنا آسان تہيں تھا جوسا منے دكھائى و بيے رہا تھا۔ مجھے ہے کہشمن کے اغتماد پر حیرت نہیں تھی ۔

عرصے بعد وہ اس کام سے نکل جانا جا ہٹا تھا، کیکن تہیں نکل سکا۔ ای سے تو پہنہ جلا کہتم لوگ کیسے کام کرتے ہو۔وہ عالمی نبیٹ کی کہائی اگر چہ درست تھی ، کنیکن وه محدود تھا،صرف یا کستان اور کندن کی حد تک \_ اس نے ہمارے لیے بہت کام کیا۔' وہسکون سے بولا تومیں نے زم کہے میں کہا۔ "اب کیا جاہتے ہو؟"

" معافی ، مجھے امید ہے کہتم مجھے معاف کر دو کے بےتمہارا جونقصان ہوا، وہ تو سودسمیت د دں گا، مزید جو بھی ہوسکا، وہ بھی۔ "بیہ کہتے ہوئے اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے۔

" میں مہیں معاف کر جھی دوں کیکن \_! تمہارا ڈیپارٹمنٹ جمہیں تبول نہیں کرے گا۔ یا کستان سے برحفاظت واليس حلے جانے والا بميشه شک كى نگاہ ہے دیکھاجاتا ہے۔ تجھے مرناہوگا۔''میں نے کہا۔

دونہیں بھگوان سے لیے ہیں،میرے ساتھ وہاں جا کر جومرضی ہو،وہ میں بھگت لوں گا۔''اس نے اعتماد دکھاتے ہوتے ہوئے تیزی سے کہاتو میں نے سکون سےاس کی طرف دیکھ کر کہا۔

" تو ابھی کردایے لوگوں سے بات ، آگر دہ لوگ تمہیں دایس لینا جائے ہیں تواہیے ہائی کمشنر کومیرے یاس جیجیں، میں اس سے بات کروں گا۔"

" ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں بات ۔"ال نے یے تقینی سے کہااور پھر سے کمپیوٹر کے سامنے بیڑھ گیا۔ سرمداس کی ساری کارروائی دیکھر ہاتھا۔ میں نے اکبرکو وہیں بیٹھنے کا اشازہ کیا اور جسیال سنگھ کے ساتھ میں وہاں سے دوسرے کمرے میں آگیا۔ میں نے بیضے ہوں۔"میں نے کہااورفون بند کرویا۔ ہی ایناسیل فون نکالا اور اروند کونون ملاِیا۔اس نے فورا ووداة بتاكر بوحها

نومبر ۱۰۱۵ء

103-

بہادر اور جان وار دینے والے ہر قوم میں ہوتے ہیں اور جب موت کا یقین ہو جائے تو صرف بہادر لوگ ہی اس کا سامنا کر یاتے ہیں۔ بیاس کا حوصلہ ہی تھا کہ وہ اینا ملک چھوڑ کر ووسرے ملک میں کارروائیاں کر رہا تھا۔ بزول لوگ ایسانہیں کر سکتے ہیں۔ بیساری لڑائی کمپیوٹراسکرین پرلڑی جارہی

تھی۔حقیقت کیاتھی، یہی مجھنا تھا۔

یہ بات مانے والی ہے کہ انفار میشن ٹیکنالوجی میں بھارت آ گے ہے۔ بید دورایسا ہے کہ جہاں آلات کو بھی اسکچارکی طرح استعمال کیاجا رہا ہے۔ ہمیشہ وسمن نت شے ہتھیاروں کے ساتھ آیا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امہی ہتھیاروں سے دفاع کیا جا سکتا ہے رزیادہ وفت مہیں کئے گا ، ایسا دور آنے والا ہے ، جب کولی نہیں جلائی جائے گی ، قومیں ایک دوسرے کو مفتوع کرنے کے لیے کئی دوسرے ہتھیار استعال بحریں گی۔ہم کہاں کھڑے ہیں؟ہمیں بیروچناہوگا۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ سرمد کا فون آ گیا۔ میں نے اس کی کال رسیو کی تواس نے

مہیں ملنےآئے گا۔" ''اوکے۔اب اس کا ہندو بست کرتے ہیں،اب اے کمپیوٹر کے سامنے سے ہٹا دو۔'' میں نے کہا اور فون بند کر کے اٹھ گیا ۔تب جسیال نے بھی اٹھتے ہوئے یو حیما۔

'' پیرجے سمن اب نا کارہ ہے۔اسے جواب مل

گیا ہے کہ بھارت ما تا پر قربان ہوجاؤ۔ ہائی کمشنر

"اب کیا کرو گےاس کا؟" اسے ایک جانب بٹھایا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب گیا وقار ہی نے کیا تواين کي آنگھول ميں ايسي ياسيت بھري ہوئي تھي ، جو

موت کاعلم سننے کے بعدانسان برمسلط ہوجالی ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا۔

'' میں مانتا ہوں کہتم بہا در ہوحوصلہ مندنو جوان ہو، مگر تیرے لوگوں نے تیری قدر نہیں کی۔اب اس میں ميراتو كوئي قصورتبين-"

''میں بانتا ہوں۔''اس نے سر جھکا کر دھیمے کہجے میں کہا۔ایسے میں کرنل و قارعظیم ہال کے وروازے میں داخل ہوئے۔ہمیں و کمچے کر ہماری جانب بڑھ آ ئے۔ انہوں نے آتے ہی مصافحہ کے لیے ہاتھ بر صایا۔ پھر ہے مسمن کی طرف و مکھ کر ہو لیے " احیمانو بینها ' انہوں نے کہااوراشارہ کیا۔ا گلے چند کھوں میں چند جوان آ کے بر ھے اور اے اٹھا کر با ہر کی جانب چلے گئے ۔ جیسے ہی وہ ہال سے باہر

کیا، کرنل نے میری جانب دیکھلاور کہا۔ '' جمال ۔! آج ڈنر ہم المھے کریں گے۔ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ پچھ کام کی یا تئیں بھی کرلیں گئے۔'

'' تھیک ہے میں آ جاؤں گا۔''میں نے کہا تواس نے دوبارہ مصافحہ کیااور بلنٹ گیا۔

میں،سرمد،جسیال سنگھاورجینیدوفت بریکرنل و قار عظیم کے گھر بہنچ گئے۔اس نے ہمارااستقبال بورج ہی میں کیا اور اینے ساتھ اس کمرے میں لے گیا، جہاں پہلے ہی ہے تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سب آئیں میں ملے ،اور تعارف کا مرحلہ بھی ہو گیا تو پنۃ جلا کہوہ کرنل کے رینک سے بھی اوپر کے لوگ ہیں۔ان میں ہے ایک ایسا تھا جوا سے ہیڈ کا تمبر ٹو تھا ''ابھی کچھ در میں دیکھو، کیا ہوتا ہے۔'' میں نے ۔ تعارف کے ساتھ ہی احساس ہوگیا کہ بیدملا قات اسے جواب ویااور کمرے سے باہرآ گیا۔ ہال میں اب کوئی معمولی ملا قات تہیں ہے۔ بات کا آغاز کرنل

"سیجوبنده آج بکڑا گیاہے، بیہ ماری نگاہ میں تھا،

**Madillo** 

<del>-----</del>104-

میرکیا کرتا ہے میجھی پنته تھا۔ سیکن یہال کس نبیط ورک کے ساتھ کام کررہاہے،اسے دیکھ رہے تھے۔'' ''اصل میں جب تک مقای لوگ انہیں سہولت تہیں دیتے ، تب تک کوئی رشمن بھی یہاں کوئی بھی كارروائي نہيں كرسكتا ۔ ہمارے وطن كے اصل متمن یہاں کے ہولت کار ہیں۔'ایک آفیسرنے کہا نوسر مد نے جوت ہے کہا۔

''وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں ، پکڑتے

'' بلان بن گیاہے۔اب صرف دیکھانہ جارہاہے كهكون سانبيث ورك كن مهولت كاروں كے تحت چل رہاہے۔ ایک دوسرے آفیسرنے کہا۔

اليالك عام آ دى كوسية كون كيا كرر باب، مثلاً جیسے کراچی میں ایک شخص جب بھی دبی ہے کراچی آتا ہے، اگر بورٹ سے لے کراس کے گھر تک تمام رائے کیل کر دیئے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی اے دیکے تہیں سکتا۔اس قدر طالم ہیں کہ ایک ربورٹر نے اس کی تضویر بنا گراش سوال کے ساتھ آن ایئر کروا دی کہ بیکون ہے، کیا کراچی کانیا ڈان ہے؟ کسی بھی سرکاری حیثیت کے بغیر سرکاری یر دلو کول لیتا ہے۔ کون ہے؟ جواب میں اس ر بورٹر کو کولی جائے گئی اور کسی نے یو جھا تک مہیں، جب تک ایساظلم ہوتا رہے گا، کیا ہوگا؟ دبئ میں بیٹھ کر یہاں حکومت کرنے والے کون لوگ ہیں، کیا ہیہ باورائی لوگ ہیں؟ ' جنید نے در دمندی سے کہا۔ " میں آپ کے جذبات مجھتا ہوں۔ آگویس کی طرح چندلوگوں نے مافیا کی صورت اس ملک کوانی جارہاتھا۔ باڑ برلگی ہوئی تیز پہلی روشی سےوہ ابھی دور گرونت میں لے رکھا ہے۔ وہ ون دور ہیں جب ان کی گرونت ختم کر دی جائے گی۔' پہلے آفیسر نے کہاتو جسال سنگھ نے پہلے بیل فون پروفت دیکھا پھر پیروں بلوبدلا اورميري طرف ديكي كرمخاطب موا

" پیہ جوحالات ہیں وہ ہماری نگاہ میں ہیں۔ یر بیثان ہونے کی ضرورت تہیں، میہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ایک دوسری بات کرتا ہوں اور وہ سے ہے کہ دشمن کی گرفت کمزور کرنے کے لیے، پہلے دشمن یر ضرب لگانی جانی ہے۔ میں جاہتا ہوں ، ملک کے اندر صفائی سے مہلے وسمن کو بتا دیا جائے کہ اب اس کا وفت حتم ہے۔اس نے اگراب کوئی سازش کی تواہے بھاری نقصان اٹھانا بڑے گا۔"

"بولیس، کیا کرنا ہے اور کسے کرنا ہے؟ "ویس نے

بساخته بوجھا۔ ''ساری تفصیلات آپ کو کرنل وقار بتا دیں گے۔ اور جو کھ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ بیل صرف سے

عابهٔ تا ہوں کہ دشمن کا حوصل ٹوٹ جائے۔'' " ہوجائے گا۔" میں نے کہا تو نمبرٹو کی آتکھیں جمک اٹھیں۔ اس نے کھرے ہوکر مجھے ہاتھ ملایا تو باقی بھی کھڑ ہے ہو گئے۔

۔ ڈنر کے دوران بہت ساری با تیں ہوتی رہیں۔ ایک طرح سے وہ ساری تفصیلات ہی تھیں ۔انہوں نے جو بتایا ،میرے ذہن میں اپناہی ایک یلان بنیا جلا گیا۔جس وفت ہم ڈنرے واپس آرہے <u>تھے۔ مجھ</u> پر ہر شےروتن ہو چکی گئی۔

☆............☆

رات كا اندهبرا جيل چكاتھا۔ پچيلي رات كا جاند نكلنے میں ابھی كافی وفت برا تھا۔ حسیال سنگھ ایک سدهائے ہوئے اونٹ برسوارتھا۔اس کارخ سرحدیر کگی باڑ کی طرف تھا۔ وہ لمحہ بہلجہ باڑ کے قریب ہوتا جلا تفا\_اونٹاس جگہرک گیاجہاں تک روشنی آ رہی تھی۔ . . کی مدد سے اونٹ کوٹہو کا ویا تو اونٹ بیٹھ گیا۔ جسیال

نومبر ۱۰۱۵ء

سنکھاترا تو اونٹ اٹھ کروایسی کے لیے مڑ گیا۔سامنے کیجھ دور باڑتھی ،جس کی دوسری جانب کچھ بھی دکھائی تہیں دے رہا تھا۔ سامنے ایک بڑا سا سیاہ گیٹ تفا حسال سنگه كھر انہيں رہا، بلكه ليث كيا۔اس نے بھروفت دیکھااوراطمینان سے سامنے دیکھنے لگا۔ باڑ کے ساتھ اِس جانب فورسز کا ایک جھوٹا سا دستہ دائیں جانب سے سامنے آیا اور ہائیں طرف جِلا گیا۔اب سے آیک خاص وقت کے مطابق واپس آنا تھا۔ حسیال سنگھآ کے بڑھ گیا۔ یہاں تک کہوہ ہاڑ کے بالکل قریب بہتے گیا۔ دوسری جانب کوئی تہیں تھا۔ وہ چندمنٹ تک ویکھتا رہا۔ اسے دوسری طرف سے کال کا انتظار تها وفتت كمحد ببالمحد براهتا جلا جاريا تها احا نك اس كا تون بحااور پھر بند ہو گیا۔ کال دوسری جانب ہی ہے تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور تقریباً دوڑنے کے سے انداز میں گیٹ کی جانب بڑھا۔ای کمجے گیٹ کھلا اور تین اونٹ گیٹ سے باہرآ گئے ۔جیسے ہی تیسرااونٹ نكلا، جسيال سنگھ كيٺ كے اندر تھا۔ سامنے كوئى جھي تہیں تھا۔وہ تیزی ہے آئے بڑھا گیا۔وہ باڑ ہے کوئی سومیٹر تک گیا ہوگا کہاس کا سیل فون نج اٹھا۔اس نے کال رسیوکر لی۔

"'کہاں برہو؟''ایک اجنبی نسوانی آواز میں پوچھا گیاتو حسیال نے اردگردد کھے کرا بی لوکیشن بتا کرکہا۔ "بولوکیابات ہے؟''

"ای ڈائریکشن میں آگے بڑھتے جاؤ۔ ایک پیکا کھال دکھائی دےگا۔اس کے ساتھ ساتھ چلتے جاؤتو نہر برآن پہنچو گے۔جس طرف سے یائی آ رہا ہے،اس جانب بڑھ جانا۔ تہہیں دوکلومیٹر چلنا پڑے گا۔نہر کے بائیں جہدوہیں تہہیں تہہار ہے دوست مل جائیں گئے۔ نہسکار۔"اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ جہیال نگھ نے طویل سانس کی اور چل پڑا۔

دو گلومیٹرسفر کے بعدا سے بہتی دکھائی دی۔ تب تک پچھیٹی رات کا مدقوق جا ندبھی نگل آیا تھا۔ جس کی دھیمی روشن میں وہ ارد گردد میر سکتا تھا۔ نہر پر بُل تھا۔ جس کے ساتھ ایک سیاہ کا رکھڑی تھی۔ اگلے ہی لیحے اس میں سے باغیتا کورنگی اور اس کے ساتھ آگیئی۔ باغیتا کورکی گردنت میں کیا تھا ، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر باغیتا کورکی گردنت میں کیا تھا ، وہ کوئی فیصلہ نہیں کیا بیا۔ اس قدر خلوص اس نے پہلے بھی محسوں نہیں کیا تھا۔ جیسے کوئی بہن اپنے بھائی سے بل رہی ہو یا پچھ تھا۔ جیسے کوئی بہن اپنے بھائی سے بل رہی ہو یا پچھ تھا۔ جسے کوئی بہن اپنے بھائی سے بیار رہی ہو یا پچھ تا دورات ہو یا پیکھ

«چلوآ و،جلدی نکلیں۔"

وه تیزی سے کار میں آ بیٹھے۔ایک کڑکا ڈرائیونگ سیٹ پرتھا،ساتھ میں سندیپ کورتھی ، وہ بھی ملی ، تب تک کارچل پڑی۔ جب تک وہ بڑی سڑک تک نہ بھیج گئے ، تب تک ان میں خاموشی رہی ۔ تب بہلاسوال جسیال ہی نے کیا۔

"بانتیا۔! بیہ بارڈر پر کیاسٹنگ ہے؟ پیچھلی باراگر فسمت ساتھ نہ دین تو گئے تھے کام سے ،اس بارتو آرام ہےآ گیاہوں۔"

' بہلے بچھی باری بات س لو، عین وقت پرسب بدل گیا تھا، جن کے ساتھ سیٹنگ تھی ، انہیں بدل ویا گیا۔ خیر ان سب سے بدلہ تو لے لیا، کوئی بھی نہیں بجا۔'

، ' کشی قشم کی کوئی انگوائری .....'

''بالکل نہیں ہوئی۔سارے چور ہیں۔کیا بچھہیں ہوتا یہاں اور پھر مجبور ہاں کیا بچھہیں کرواویتی ہیں۔ سب جلتا ہے۔' باختا کورنے تلخ کہجے میں کہا۔ ''مجبوریاں کیسی مجبوریاں؟''جسپال نے پوچھا۔ ''اب دیکھو۔! ایک لڑی جواسے گھر جانے اور اسے بسانے کا خواب رکھتی ہے۔انہیں کوئی مجبوری ہی

ENTINE

-106-

ان وبرانوں میں نو کری کے لیے لائی ہے،اب دیکھو یہ بی ایس ایف نے لڑ کیوں کو بھرتی کیا ہے سرحدوں کی حفاظت کے لیے ، کیا مردسارے مرکئے ہیں؟ یا يبحو ے ہو گئے ہیں کہوہ فورسز میں ہیں آتے الرکیوں کو کیوں بھرتی کیا گیا ہے،صرف مجبورلڑ کیوں کوانی عیاشی کے لیے۔ان میں نناو نے فیصد غریب گھر کی ہیں۔کیاان کاحق نہیں کہوہ اپنا گھریسائیں؟وہ اپنے كھر كاخواب ليے كران سرحدوں كى حفاظت پريامور كردى كئي ہيں ۔ليكن ان سيے كوئى خواب ميس جيس سکتا۔ وہ آگر آفیسروں کے بہلوگرم کرتی ہیں تو دوسری طرف بیسه بنا رہی ہیں۔اب جس لڑکی سے تمہاری بات ہوئی،ایے چھلا کھدیئے ہیں،ایک ہی رات میں ایس نے اتنا کمالیا۔'' بانتیا کور کالہجہ دیسا ہی سنخ رہاتھا۔ مبھی سندیب *کور* بولی۔

''ایک بات اور ہے میری جان ۔! برانے زبانے میں جب لوگ سفر کرتے منے تو عورت کو بوجھ اٹھوا کر آ گے آگے چلاتے تھے۔اگر کوئی خطرہ ہوتو پہلے اس کا شکار یہی عورت بنتی بھی۔ یہ یہاں کے ہندو کی ذہانیت ہے کہوہ خطرے کے وقت عورت کوآ کے کر دیتا ہے اور خود بیچھےرہ کردار کرتا ہے۔''

'' خیر کچھ بھی ہے، کر پشن ہر جیگہ ہے اور بیانا انصافی کی بیدادار ہے، جہاں ناانصافی ہوگی ، وہیں کر بیش بھی ہوگی۔ جب تک کوئی بروانہیں کرتا ، تب تک جھولے کی ہمت نہیں برطتی، بروا لوشا ہے تو جھوٹے اس میں جھے دار بن جاتے ہیں۔' باغیا کورنے کہا تو جسیال نے یو حیصا۔

الوال الماجيے وہ كينك ير جار ہى ہو۔جسيال نے سيك كوام يہى جھتى ہے كدان سے برداكوئى نيك نام ہے

کے سیاتھ سر نکا لیا۔کار تیز رفتاری ہے بھائتی جلی جارئ هي \_رات آهته آهته بيت رئي هي \_ 

وہ تیسرے دن کی اُجلی مبیختمی ۔ ماڈل ٹاؤن والے گھرکے ایک کمرے میں میرے ساتھ ،سرمد اور جنید بیٹے ہوئے تھے نورنگر میں قہم اور اروندی کے تھے اور وہ ہما، سے ساتھ آن لائن تھے۔ان کے قریب ہی رونیت کوراورمہوش موجود تھیں۔وہ سب مجھ کے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے ان تین دنوں میں بلان تیار كركےاس كى جزئيات بھى سمجھ كى تھيں۔

ملک میں چندلوگ شھے جو انتہائی طاقت ور تنف انہوں نے خود کومضبوط رکھنے کے لیے اور عالمي مطلح كي شخصيت بنيے كے ليے مختلف خفيہ تنظيموں ے رابط کررکھا تھا۔ایے لوگ صرف ہونٹ ہلاتے ہیں اوران کا کام ہوئے لگتا ہے۔کارندوں کا ایک جال انہوں نے بھیلایا ہوا ہوتا ہے جو میرسب کام كرتة بيں -اى ليے بيكسى بھى جرم ميں سامنے جہیں آتے اور نہ ہی ان کا کہیں ہاتھ دکھائی ویتا ہے۔ کیکن یہی وہ انسانیت وحمن لوگ ہوتے ہیں جن کا شاراصل مجرموں میں ہوتا ہے۔

قانون نافذ کرنے والے اداروں کوان کے بارے میں علم تو ہوتا ہے کہ جرم کے ڈانڈ ہے کہال مل رہے ہیں ، لیکن ثبوت بنہ ہونے کی وجہ سے وہ ان پر ہاتھ مہیں ال سکتے ،اگر کسی طرح سے ایسے لوگوں کو پکڑ بھی لیا جائے تو کریش کے اس نظام میں وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں۔بعض اداروں میں تو ان کے "اب ہم کہاں جارہے ہیں، کیاروٹ ہے؟" اینے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جوانہیں ہملے ہی خبردار کر "جمیں ہے پور کے قریب جانا ہے اور اس کے دیتے ہیں۔ ایسے حالات سے بیلوگ فائدہ حاصل بعدوماں سے امرتسر کے لیے کلیں گے۔ 'باغیتا کورنے کرتے ہیں اپنی نیک نامی کا یوں ڈھنڈورا سٹتے ہیں

بھی اس کے مقاللے میں الکشن تہیں اڑتا تھا۔ دوسرے جب بھی اس کی مخالفت میں کوئی آواز بلند ہولی اسے یہی لوگ دباتے تھے۔

دولت جب ہاتھ میں آئی ہے تواس کا نشہ بڑھنے لگتا ہے۔اس نشے میں نداسے دین کی خبررہتی ہے نہ د نیااورانسانیت کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جوغیرمللی طاقتوں کاایندهن بنتے ہیں۔انہیں ملک وملت سےغرض نہیں رہتی ۔ کسی بھی شظیم کی آئکھاور کان ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جوقوم سے غداری کرتے ہیں۔وہ'' را'' کامخبر بن گیا تھا۔وہ'' را'' کامخبرہی کیوں بنا؟ اس میں اس کی رائے ہمرردی ہیں ،اس فائدے سے دلچینی زیادہ تھی جواسے ملنے لگا تھا۔فارن ا کاونٹ سے لے کر دوسرے مما لک میں کار دبار اور جائداد میں اضافہ اسے ہوتی ہی ہمیں لینے دے رہا تھا۔ مجھے اس سے غرض نہیں تھی کہ وہ کتنا دولت مندہے، میری رحمنی کے لیے فقط اتنابی کافی تھا کہ وہ سیرے وطن کا وحمن ہے محت وطن کالبادہ ہینے وہ

چوہا،ایے ہی ملک کی جڑیں کھو کھی کررہا تھا۔ ان تنین دنوں میں اس سے بارے میں معلومات جمع ہوئی رہیں ۔ بیساری باتیں سی تبوت کے بغیر صرف لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہی تھیں۔ کہیں بھی سی تھانے میں ریکارڈ تو کیا ایک درخواست تک نہیں تھی۔ بیساری معلومات الیں تھیں کہ فورسز کسی طرح بھی ایکشن نہیں لے سکتی تھیں۔اگر مجھے اس کے بارے میں پیتانہ چلتا تو میں بھی شک وشبہ میں بڑ جاتا \_ کوئی سراہاتھ جہیں لگ رہاتھا۔ یہاں تک کہ فیصل آبادیس موجودسرمد کے ایک بندے نے اطلاع دی پورے پنجاب میں ہو گیا۔اس نے بچھالی نظیموں کہ وہ ایک شخص کو لے کر آ رہا ہے اس سے قیمتی یر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا ، جو کسی نہ کسی حوالے ہے۔ معلومات مل سکتی ہیں ، وہ بہت کچھ بتانے برراضی ہے شدت پسند تھیں۔ یہ اے دہرا فائدہ دینے لگیں۔ لیکن کھٹرایط کے ساتھ۔ہم ای کاانظار کرد ہے تھے ایک تو این علاقے میں اس کی دھاک بیٹھ گئی کہ کوئی جوتھوڑی دیر قبل ہمارے پاس پہنچ چکا تھا۔ سرمد کے

ہی نہیں۔ پھر وہ لوگ جوان کی نشاندہی کرتے ہیں، انہیں پکڑتے ہیں، سی بھی حوالے سے ال کے نقصال كاباعث بنتے ہيں،جلد يا در غير طبعي موت ان كا مقدر بن جاتی ہے۔ بیر کر پٹ نظام کا سب سے بڑاظلم نہیں ہے کہ جج حضرات ایسے اوگوں کا مقدمہ سننے ہے معذرت کر لیتے ہیں۔ جب عدالتیں ہی خوف کا شكار هول توانصاف كهال؟

ان میں وہ لوگ جن کا کہیں نہ ہیں ہے" را'' کے ساتھ رابطہ تھا، وہ ہمارا ٹارگٹ نتھے۔سب سے بہلا ٹارگٹ جمیں ال چکا تھااور بیٹارگٹ کہیں آ سان تھا۔ بنیادی طور بروہ فیصل آباد کے ایک گاؤں کارہے والانتجا\_زمیندارگھرانے سے علق تھا۔ دور طالب علمی ہی ہے وہ طلبہ سیاست میں حصہ کینے لگا تھا۔غنڈہ کردی سے فرصت ملتی تو پڑھتا بھی ۔غنڈہ گردی ہی کو گام میں لا کروکالت کی ڈگری حاصل کر لی اوروکیل بن گیا۔ جہیں ہے اس نے سیاست کا آغاز کیا۔ بہائی باروہ مقامی سطح پر کوسکر بنا، پھراس کے بعداحا نک ہی سیاست کا بھیلا وہوااوروہ صوبائی سطح کالیڈر کہلوانے نگا۔اس کے دونمبر دھندوں میں سب سے بڑا دھندہ رسته گیری تھا۔ چوری ، ڈیمبتی اور اجر تی قتل کروانا اس کا کویا بیشہ بن گیا۔اس کے ارد گرد اشتہاری استھے ہونے لگے۔ بیہاں تک کہوہ رکن اسمبلی بھی بن گیا۔ اس کے ان دھندوں کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ بھی اس کے ساتھ جڑ گئے ، جن کا اپنا بیشہ پچهه ایسا بی تها\_زیاده وفت خبی*س گزرا*، وه طافت ور ہونا جلا گیا۔ بہاں تک کہاس کے دھندے کا بھیلاؤ

نومبر ۱۵-۲۹-

اوگ اسے کھلایل کر اور فریش کر کے لانے دا۔ اورميساس كاانتظار كررباتها

یکھ در بعد وہ میرے سامنے تھا۔ اُدھیڑ عمری اور بڑھایے کے درمیان تھا یا شاید مجھے دکھائی دے رہا تھا۔اس کاجسم لاغرتھاء آثار بتارے نتھے کہ وہ بھی بہت صحت مندجسم کا ما لک رہا ہوگا۔ میں نے اے اے اپنے سامنے والی کری بر بیٹھنے کو کہا تو دہ مجھے دیکھیا ہوا بیٹھ علىا- ميں چند كمجاس كى طرف ديكھ تار با كھركہا۔ '' ممہر میں اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہنا ہے کہ دو،کوئی سوال ہواتو میں یو جھالوں گا۔''

اس نے اپناسر ہلایا اور ہونٹوں پر زبان پھیری اور <u>پھرا ہے بارے میں بتا تا چلا گیا۔</u>

'' نیس اس کے باس ملازم تھا۔ان دنوں شہر میں ميراجهي طوطي بولتا تهابه ميس بيهلوان تقااورا كهارا كرتا تقا۔ ہر جمعہ کے ون دِنگل ہوتا تھا۔ار دگر دعلاقے کے تقریباسبھی پہلوان گرا چکا تھا۔ میرے اینے بیوی يج تھے۔اپنا گھرتھا۔ بڑا بیٹا پڑھ رہاتھا۔اخراجات بڑھ رہے تھے۔انہیں دنوں میں اس نے مجھے اپنے یاس بلایااور کئی دن کی مَلا فانوں کے بعداس نے جھے اسے یاس بطور 'بدمعاش'ر کھ لیا۔ بیرا یک طرح سے لوگوں بردہشت ڈالنے کے لیے تھا کہ فلال پہلوان بھی اس کے ساتھ ہے۔تقریباً آٹھ سال میں نے اس کے باس کام کیا، اکھاڑاختم ہوگیااور مجھے بھی حرام كى كمِانَى كى لت براِ تَى \_ميرا كام زمينوں برقبے كرنا، غنثره گردی اورایسے کئی کام تھے۔ فیصل آباد میں ایک ٹیکٹائل مل میں سالانہ کشنش ہوا کرتا تھا، دہیں پرایک طوائف بہال لا ہور ہے تئی،جس نے اورلوگوں کے ساتھ میرا بھی دل لوٹ لیا۔ میں اس کا ہو گیا۔ میں ۔ پوچھاتو وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ اس کے چکر میں پڑ گیا ،جس پراس نے جھے اس طوا نف کو اٹھا لانے کو کہا۔ میں کے آیا۔ مگر اس مارا کہاں ہے میں نے ریھی پیتہیں کیا؟''

ماری میں مجھے ہے ایک بندہ مل ہو گیا۔اس نے مجھے یولیس سے تو بیمالیا ،مگر میں اس کے جال میں کھنس گیا ۔ دو چار برس کے بعد وہ طوا نف نو اسے ٹھکانے کو بلیٹ کٹی کیکن میری زندگی اجیرن ہوگئی۔ دہ مجھ سے منشات کا دهندا کروانے لگا۔ انہیں دنوں اس سے بہت سارے لوگ بھی آ کر ملنے لگے ۔ایک ون میرے سامنے ایک شنگ مر گیا۔ وہ ایڑیاں رکڑ رکڑ کر مراتھا۔اس کے خاندان میں دویجے اور ایک بیوی تھی جولوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔اس دن مجھے اینے دھندے سے نفرت ہوگئی ۔ میں نے اسے صاف جواب دے دیا کہ میں بیکام اب ہمیں کروں گا۔اس نے کہا کہ میں اب بیرکام نہیں حجوز سکتا۔ میں مسلسل انکار کرتا رہا بہاں تک کہاس نے مجھے منشیات ہی ہے کیس میں اندر کروا دیا۔ بات نیہاں یک رہتی تو تھیک تھالیکن اس دوران اس نے میرے گھر دالوں کو تنگ کر بالٹیروع کر دیائے بیہاں تک کہ میرے بیٹے کو جو کایا گیا۔اس نے جذبات میں آکر ا کہی کا ایک ہندہ مار دیا۔ میری ہیوی اور میری بیتی السميلے رہ لیجئے ۔انہوں نے میری بیوی کومل کر دیا اور میری بیٹی کواٹھالیا۔جوآج تک مجھے نہیں ملی '' "تم جبل ہے کب رہاہوئے۔"

''ایک سال پہلے۔''اس نے جواب '' اور تمہاری بینی .....' میں نے بات إدھوری حچھوڑ دی۔

'' دوسال پہلے۔'' یہ کہتے ہوئے اس کے آنسونکل یڑے۔اس نے سرجھکالیا۔

"بیا،جیل میں ہے۔اس سے ملے؟"میں نے

'' میں تہیں ملااور نہ ہی میری ہمت پڑی ہے۔وہ

نومبر١٠١٥ء

"كون لوگ ہيں آپ اور كس سے ملناہے؟" "نتاؤاے؟"سرمدنے ایسے ایک لڑکے ہے کہا۔ وہ نیجے اتر ااور جاتے ہی اس کی کن پر ہاتھ مارا، کن تھینج كرايين باته ميس كرتا بوابولا\_

'' ہم کون ہیں رتو تیرےصاحب کوبھی ہیں ہے:'' ا تنا کہ کراس نے تھماکر گن اس کے سریر ماری قریب كھڑے چندسيكورنى والےاس كى طرف بڑھے۔تب تک سرمدنے فورونیل آیے برمھادی۔ ہمارے پیچھے ہی ایک فورو بیل اور آن رکی تھی۔اس میں ہے گی لاکے نکل آئے شھے۔انہوں نے گیٹ والی سیکورٹی کوفورا قابو کیا۔ تو تیسری فورولیل ہمارے سیجھے آنے لگی۔سرمد نے سارا یاان کردکھاتھا۔ مجھےاس بررشک آنے لگا۔ " بُرُواز بردست ملان کیاہے؟ "میں نے کہا۔

" تین دن سے یہی کھوتو ہورہا ہے۔ میں نے یہاں دو بندے بنا لیے ہوئے ہیں جوسب بتارہے ہیں۔بس چندمنٹ مزید'' سے کہتے ہوئے اس نے بورج کی طرف سے فورو تیل رہائتی عمارت کے ساتھ وائیں جانب موڑلی نتب تک سامنے سے کئی سیکورٹی واللے آئے، انہوں نے کنیں سیدھی کی ہوئی تھیں کیکن ہائی روف سےان پر گولیاں بر سنے لکیں۔ وہ ایک کے بعدایک گرنے لگے۔سرمدنے فوروسیل نے روکی ، انہیں روندتا ہوا آ کے براهتا جلا گیا۔سامنے بڑے بڑے گہرے سبزلان تھے،جن میں فورے چل رہے تھے۔ایک سفیدفوارے کے پاس کافی سیکورٹی گارڈ سے۔ان کا رخ بھی ہماری طرف ہو گیا۔ وہ جو تیسری فورو میل تھی ،وہ رہائتی عمارت کے بائیں جانب بھیے اور پہلے کافی لوگ بہتے جکے تھے۔ ہمیں داخلی گیٹ سے چھیلی جانب کئی تھی۔ وہ لوگ ووحصوں میں بٹ

اشارے سے بتایا۔اسے میں نے کئی باراخباروں میں

''بہت بچھ،میراایک منه بولا بیٹا بناہواہے،وہ اب جھی اس کے پاس ہے۔اسے اندر کی ساری ہا تیں پہۃ ہیں۔ وہ مجھ سے اب تک دوبار ملا ہے اور وہ بھی خفیہ اس نے مجھے بہت بچھ بتایا ہے۔وہ بینزلگارہاہے کہ میری بینی کہاں ہے، پت لگتے ہیں ہم نے اسے مارنے کامنصوبہ بنایا ہوا ہے۔''اس نے تیزی سے کہااور پھر وہ سب بتا تا چلا گیا جواہے اس کے منہ بولے بیٹے نے بتایا تھا۔اس نے بتایا کہاس کے لاہور والے گھر میں ایک عورت ہے جو یہاں کی نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے ملک کی ہے۔سب کھی س کینے کے بعد میں نے اس کے منہ بولے بیٹے کے بارے میں يوجهاتوسرمدنے کہا۔ '' اسے بھی دیکھ لیا ہے۔اس نے تو اس بوڑھے اچھے پہلوان کے بارے میں بتایا تھا۔اس نے جو کچھ بتایا ہے بالکل درست ہے۔''

''اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟''

د انو پھر دشکھتے کیا ہو، چلو نگلتے ہیں، وہ ابھی ایخ کھر ہی میں ہےنا۔'میں نے ایک دم ہے یو جھا۔ '' جی ،ابھی تک وہ اسپٹے فارم ہاؤس ہی میں ہے \_ابھی تواس نے ناشتہ بھی ہیں کیا۔"سرمدنے کلائی پر بندهی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔

"بلان كياب؟" ميں نے بوجھا۔

"سب تیار ہے، بس نکلتے ہیں۔ "اس نے کہا۔ تو میںاٹھ گیا۔

تقريباً آ دھے گھنٹے میں ہماس فارم ہاؤیس میں جا <u>بہنچے \_ ہم لوگ ایک فور وہیل میں تھے کیکن ہمارے</u> یر ہی روک لیا گیا۔ میں نے ڈیش بوڑیر بڑا پسٹل اٹھا کئے تھے۔شدید فائر نگ کا تبادلہ ہونے لگا تھا۔ لیا۔ اس کا میگزین دیکھا اور سیفٹی کیج ہٹا دیا۔ ایک " وہ سامنے کھڑا ہے۔" سرمہ نے انگلی کے ماوردی سیکورتی گارڈ نے قریب آ کرکھا۔

نومبر ۱۰۱۵م

110-

اورتی وی برد یکھا تھا۔وہ دوسومیٹر سے زیادہ فاصلے پر موجود سبزلان میں سفید فوارے کے پاس سفید کرتے ادر شلوار میں ملبوس کھڑا ہے اور اس کے ساتھ چیلی ہوئی گلانی لباس میں کوئی خاتون تھی ۔ ان کا رخ ہماری طرف ہی تھا۔

''وہیں جگوان کے پاس''میں نے سرمدسے کہا۔ '' ٹھک ہے'' یہ کہتے ہوئے وہ فورومیل بڑھا تا چلا گیا۔ وہ ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔سیکورتی والےسامنے ہیں بیچے تھے۔ میں نیچے اتر ااور ان کی طرف براهتا جِلاً گيا۔ مجھے يوں اپنے قريب آتاد مکھ کر وہ تیزی سے بولا۔

'' بتا تا ہوں اتن جلدی کیا ہے؟'' میں نے کہا اور اہیں مزید وہشت زدہ کرنے کے لیے ان کے بیروں میں دو فائر کر دیئے ۔ وہ مہم گئے۔ میں پسٹل ے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

''جلو،اس بینچ پر بدیهٔ کر با تنی*ن کرتے ہیں۔'' بید کہ* کرمیں چیچ پر جابیٹا۔وہ میری طرف دیکھرہاتھا۔ '' کون ہوتم ؟'' اس نے اسبے کبھے کو رعب وار بناتے ہوئے یو جیما، حالانکہ اس میں کھوکھلا بن صاف بیة چل رہاتھا۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے یو چھا۔

''ا بچھے پہلوان کی بیٹی کہاں ہے؟'' ''کون احیمااور کس کی بیٹی؟''ایس نے جیرت سے کہا تو میں اٹھا اور ایک زنائے کاٹھیٹر اس کے منہ پر وے مارا۔ وہ لڑ کھڑا گیا۔اس کے بیچھے چھیی ہوئی عورت کیج بڑی تبھی سرمد آ گے بڑھااور اس نے اس نیجے کیاادراس کی ٹانگ پر فائر کر دیا۔وہ ایک وم سے عورت کاماز ویکڑ کر کہا۔

"اس سے ملو۔ ایہ ہے رنجنا عرف بیوین چوہدری۔ "" انجھے پہلوان کی بیٹی کہاں ہے۔" میں نے بھالیت سے معلق ہے اور اس بے غیرت کی عیاشی کا یو چھاتو پھرسے جیرت کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا کہ میں

سامان ہے۔ "اسےسائیڈیر لے جاؤ اس سے بعد میں پو چھتے ہیں۔''بیکہ کرمیں نے اس سے پوچھا۔ ''بول، المجھے بہلوان کی بیٹی کہاں ہے؟' " مجھے نہیں پتہ کہاں ہے؟"اس نے حیرت زوہ

کھیے میں کہا۔ " تھیک ہے، تہہیں ایسے یا وہیں آئے گی ، اندر چل، وہاں یو چھا ہوں '' میں نے اسے گردن سے يكڑااوراندركى جانب لے كرچل پڑا۔سرمد باہر سيكورتى والوں اور عملے کے لوگوں کو قابو میں کر کے تلاشی لینے لگا تفاءوہ جھ فورد میل پر تھے۔انہوں نے چندمنٹول میں ومان حياقابو بالباغفا - بيرك كودُّر تبيس تقا كه ومان يوليس يا کوئی دوسری فورس آئے کی ۔انہوں نے تب ہی آنا تھا ، جب ہم وہاں سے نکل جاتے۔

میں انہیں لاؤنج میں لے آیا۔وہ دونوں سامنے کھڑے تھے۔ میں نے رانجنا کوگر دان سے پکڑ کر کہا۔ ''میرے پاس زیادہ وقت ہیں ہے ۔اس کیے جتنی جلدی بولوگی ، اتنا کم تشدد ہوگا، بولو کب سے يبال يرمو؟

''ایک سال سے'اس نے تیزی سے جواب ''راے تعلق ہے؟''میں نے بوجھا۔ " ہاں ۔" اس نے اس کہتے میں کہا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، پھر پسول اس کی گردن پررکھ کر ہو جھا۔ "كب سے "را"كے كيے كام كررہے ہو؟" " میراان ہے کوئی تعلق نہیں میں .....' لفظ اس کے منہ ہی میں رہ گئے ۔ میں نے تیزی سے پسول تخ اٹھا۔وہ تڑنینے لگا تھا

نومبر ۱۰۱۵ء

FADING **Seeffor** 

اٹھا کرمیری طرف دیکھا۔ان دونوں کی آنکھوں میں موت کا خوف بھیلا ہوا تھا۔ میں اس کے باس کری پر بیٹھ گیا۔ میں نے رنجنا کی طرف دیکھ کر ہو چھا۔ " تمہارے بارے میں توسناہے کہم بروی ظالم سم کی فائیٹررہی ہو۔ یہاں کتنا جھوئی موئی بنی ہوئی ہو۔ ذرا بھی شک نہیں ہوتا۔''

اس نے میری طرف دیکھا اور دردمندی والی سكرابث ميں ميرى طرف ديكھتے ہوئے كہا۔ " کیوں نداق کرتے ہو، کہاں سے پہنے جل گیا اليي جھوتی بات کا۔''

"انباله مين سيوا داس عرف هرديال سنكه مارا جاچكا ہے ہم دونوں کوصرف ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں، سب کچھ سے ہے جا دو ، درنہ یہی کمرہ تمہاری قبر بن جائے گا۔ میں نے بیکہاہی تھا کہ اس نے سواٹھا کر میری جانب و یکھا اور پوری قوت سے گھونسہ میرے بیت میں مارا۔ میں اگراس کی طرف سے محاط نہ ہوتا تو وہیں ڈھیر ہوجا تا کیکن میں ذراسا میڑھا ہوا تھا کہوہ مجھ برآن بڑی۔اس نے استے دونوں ہاتھوں سے میرا گله دبالیاتها۔اس کی آنگھوں میں دحشت میکنے لگی تھی۔ اس نے سرد کہتے میں کہا۔

''ہماری نہیں تمہاری قبر بنتی ہے، ہماری تو چرا جلتی ہے۔''یہ کہتے ہوئے اس نے زور لگایا۔وہ صرف زور نہیں لگارہی تھی ،اس کے علاوہ وہ میری کردن پر پچھ ٹولرہی کھی۔ میں ایک کمجے کے ہزارویں حصے میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا جا ہتی ہے۔ میں نے بوری قوت لگا کراسے خود سے برے کیا۔اس کے ہاتھوں کی گرفت نرم ہوئی تو میں نے خود کو آ زاد کروا لیا۔ سہ پہر ہوگئی تھی۔ میں سیف ہاؤس کمرے میں میں نے اس کی کلائی بکڑی اور اسے بول گھمایا کہوہ

یل پھر میں بات بدل دیتا ہوں ،وہ مجھ ہی ہمیں یار ہاتھا کہ آخر میں اس ہے یو جھنا کیا جا ہتا ہوں۔ " میرے پاس ہے ۔" اس نے تڑیتے ہوئے

"اورکب سے ملک وشمنی کرر ہے ہو؟" میں نے يوجها توبولا \_

ورمیں ہے جھابیں کہ سکتا، میں نے بچھابیں کیا۔ ''بيكاغذات ملے ہيں اور بيدو ليپ ٹاپ ،اس كا ڈیٹا سب بتا دے گا۔'' ایک لڑکے نے آگر بتایا۔ اگرچه بیداس کی بات ورست تھی کیکن بیدا یک نفسیاتی حربیہ بھی تھا کہ ٹبوت بکڑے جارہے ہیں۔

''کون ہوتم ؟''اس نے پوچھا۔ '' خدانی نو جدار جھ لو \_اگر تعادن کر د گے تو بہت لیجھ کھی کہ ایک ہوسکتا ہے۔''میں نے ایک نیایا نسہ بھینکا۔ <sup>د</sup>مي*ن بينار ٻول-*''

'' تو پھر چلو ہمارے ساتھ'' میں نے کہا تووہ دراد کی شدت ہے سکتے ہوئے بولا۔ ''جوہات کرنی ہے یہیں کرلیں۔'' '' ينهال وتمن ملك كے ليے كيا كام كرتے ہو؟'' "میں نے کوئی راز ہیں دیا، نہ بھی غداری کی ہے،

بس یہی شراب کا دھندہ اور .....''اس نے اتناہی کہاتھا كه ميں نے اس كے منه ير گھونسه مارا، پھر دولڑكوں كو اشارہ کیا کہاہے اٹھا کر گاڑی میں پھینکو ۔ انہوں نے ايها بى كيا\_ا گلے يانج منٹ ميں ہم چندلوگوں كوساتھ کے کروہاں سے نکل پڑے متھے۔ سرمدنے تلاتی سے کافی کارآمد چیزیں لے لی تھیں۔میرااس پرتشدد کرنے کو بہت جی جاہ رہاتھا۔

واخل ہوا، جہاں وہ دونوں تھے۔رنجنا فرش پر بڑی ہوئی ۔ دہری ہوتی جلی گئی ۔ میں نے دونوں یاؤں اس کی تھی اور وہ بھی اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔انہوں نے سر بغل میں رکھے اور بازو تھینچ لیا۔اس کی فلک شگاف

نومبر ۱۰۱۵ء

Seeglon

دی تو ٹھیک، ورنہ آئہیں جلادینا، میری طرف سے اجازت ہے،صرف ماچس کی ایک تیلی ضائع کرناان پر۔'' ہیے کہ کر میں اس کمرے سے نکل آیا۔

مجھے بوری طرح احساس تھا کہاب وہ سب بچھ اگل دیں گے۔ میں کمرے سے باہرآ کراپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔اب مجھے ماڈل ٹاؤن والے گھر میں جانا تھا۔

## ☆....②...☆

اُوگی بنڈ کے مغرب میں سورج غروب ہورہاتھا۔
سرخ تو یکی کی حصت پرمنڈ پر کے پاس جہال سکھ
کے ساتھ ہر پریت کھڑی ہا۔ان دونوں کا رخ ڈھلتے
ہوئے سورج کی طرف تھا۔ان کے چہرے یول دقن
سفھ جیسے سونے ہے ہے بت چمک رہے ہول
-ہر پریت کور کے چہرے پرخوشی کے ساتھ ساتھ کہیں
مہیں اوائی بکھری ہوئی تھی۔

"جسپال الساتوبول گائا ہے کہ نہمہارے جانے کاغم ہوتا ہے اور نہ آنے کی خوشی ، جیسے بیسب ایک روٹین بن گئی ہو۔ کیا جہبی گلتا ہے یہاں آنے برخوشی ہوتی اور یہاں سے جانے کا دکھ بھی محسوس کرتے ہو؟" جسپال سنگھ نے ایک گہری سائس کی اور اس سوال میں جھیے ہوئی خواہش کو بجھتے ہوئے کہا۔

' نہم جہاں بھی ہیں، ایک دوسرے کے ہی ہیں، ایک واسرے کے ہی ہیں، کیا محبت کی کیا ملن بھیرے لیے ہی کانام ہیں؟ کیا محبت کی فروسرف شادی کر لینے ہی سے مضبوط ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے میری جان ، میں دنیا میں جہاں بھی ہوتا ہوں ، یہاں تیرے لیے ہی تو آتا ہوں ۔ یہ کیا ہے ؟ محصہ نے ریادہ تم بہتر جانتی ہو۔''

''لیکن اگر ہم مل جاتے ہیں، ہماری شادی ہوجاتی ہےنو پھر کیا ہے؟''ہر پریت نے کھل کر کہددیا۔ '' جب فرض زیادہ اہم ہو جائے تو مزید ذمہ ''میں سب بتادوں گی، پلیز مجھے بچاؤ'' ''اب وقت گذر چکا ہے رنجنا۔'' میں نے کہا۔ ''پلیز معاف کردو۔''اس نے ہکلاتے ہوئے کہا ''پین جھے اس پرذرا بھی رحم نہیں آیا۔وہ چینی رہی چلائی رہی ، میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، میں اس کی جانب بڑھ گیا۔

''کیاتم بھیاس کے ساتھ مرنا جا ہے ہو؟'' ''نہیں میں ابھی مرنانہیں جا ہتا۔''اس نے خوف زوہ لہجے میں کہا۔

زوہ کہیج میں کہا۔

یو چھرہ ہے ہیں اور تم بیجھ بھی نہیں بتار ہے ہو۔ چلواس
کے ساتھ مرجاؤ۔ ہندو عورتیں اپنے مردول کے ساتھ ستی ہوتی ہیں، یہاں تم اس عورت کے ساتھ ستی ہوجاؤ ستی ہوجاؤ سے ساتھ ستی ہوجاؤ کے ساتھ سی ہوجاؤ کے ساتھ سی ہوجاؤ کے ساتھ کے ساتھ سی ہوجاؤ کے ساتھ کے ساتھ

''سب بتا تا ہوں۔سب بتا تا ہوں۔' میں جانتا تھا کہ دوسری طرف بیٹھے کچھ لوگ بہ سب و مکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں سنانے کے لیے ہی اونجی آواز میں کہا۔

علام المام المام المام المام الكرستام تك سب مجه سي بتا علام المام الم

نومبر ۱۰۱۵ء

-113-

داریاں او جھ بن جاتی ہیں۔ مہیں پہتہ ہے کہ میں کس رائے کارائی ہول نجانے کب کوئی ..... "اس نے کہنا جاہالیکن ہر بریت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ ویان چند کھے یونمی رہنے کے بعدوہ بولی۔

'' رّبّ نبرکے بچھالیا ہو۔'' یہ کہتے ہوئے اس نے طویل سالس لی ، پھر بولی۔

‹‹میں بوجھ<sup>مہی</sup>ں ہوں، تیری ذ مہدار یوں میں حصہ ٠٠ وارين جاوَ ل کِي ـُـ

''تم مھیک کہتی ہو۔ لیکن میں .....'' اس نے کہنا حایا تھا کہ اس کا سیل فون نج اٹھا۔ وہ جمال کا فون تھا اس نے تیزی سے رسیو کیا۔ چند تمہیدی باتوں کے بعد ال نے تفصیل بتائے ہوئے کہا۔

" ہردیال سنگھ باجوہ سینام ہے اس بندے کا،جس كا اصل نام سيوا داس ہے۔ مندو ہونے كے ساتھ ساتھ ذات کا جمارے، پڑھ کھے گیا ادراب را کے لیے کام کررہاہے۔اس وفت انبالہ میں ہے۔ میں نے جو فیصل آباد میں بندہ پکڑا ہے، بیان کا سورس تھا۔ یہی اے فیڈ کررہا ہے۔ رات کا پہلا پہر حتم ہونے سے سلےائے م کرنا ہے۔''

''میں دیکھتا ہوں ۔''اس نے انتہائی اختصار سے جواب دیا تو جمال نے فون بند کر دیا۔

''کوئی نیا کام؟''ہر پریت نے یوں پوچھا جیسے یہ کہنا جاہ رہی ہو کہ اب بس، ہماری باتنیں ختم ؟ '' ہاں۔!لیکن کوئی بایت نہیں، میں کون سالہیں،جا رہا ہوں۔تم ایسے کرو،اچھی سی جائے بنا کرلاؤ۔'' بیہ كہتے ہوئے اس نے حصت سے پنجے جانے والی ال کے ساتھ جل دی۔

لیب ٹاپ اٹھایا اور بیڈیر آن بیٹھا۔ پھراس نے فون اٹھالیا۔جلد ہی انبالہ میں موجود بندے سے رابطہ ہو گیا۔ سے ساری بات سمجھا کردہ انتظار کرنے لگا کہدہ

كب آيربش كا آغاز كرتے ہيں۔ انبالہ شہر کے درمیان سے گذر نے والی مین سرک جوآ کے جا کرسادھو بور سے آنے والی سڑک سےمل جانی ہے۔ای مین روڈ پر دائیں ہاتھ پر ایک بڑی سڑک تکلتی ہے،۔ای سڑک برکائی آئے جا کرایک منوا چوک آتا ہے۔ یہ 'تی کلال' کاعلاقہ ہے۔ منواجوک سے بھے آ کے سونیا کالولی ہے۔ یہ پچھ یرانی اور کائی تخبان آباد کالونی ہے۔ سونیا کالونی کا ایک راستہ رام باغ کی طرف ہے بھی آتا ہے۔رام باغ اور منواجوک یر ہائی الیس و بین موجود تھیں ۔ان دونوں کے ڈرائیور نے آپن میں وفت کا تعین کر لیا ہوا تھا اور ان کے یا س سیل فون آن تھے۔ان کے پیچھے تین تین آ دمی بیٹھے ہوئے تھے جواسکی سے بوری طرح کیس تھے۔دونول طرف سے دہ اس کیے آگر کھڑ ہے تھے کہ ہر دیال سنگھ عرف سیوا داس نے گھوتک اسپورٹس کلب سے لان ئىينىن كۇلىل كردالېن آنا تھا۔ د<u>ە</u>ان دونو ل راستول ہى كو استعمال کرتا تھا۔ان میں ہے کسی راستے ہے ہوتا ہوا وہ لکشمی نرائن مندر کے ماس سے ہوتا ہوا اس کے عقب میں موجود چوک میں جاتا ، جس سے اکلی کلی میں اس کا دومنزلہ گھر تھا۔ بیایں نے کرایہ برحاصل کیا تھا۔اس نے شادی نہیں کی تھی ۔لیکن گھر میں ایک رکھیل رکھ چھوڑی تھی ، وہ ایسی رکھیل ، ہر دوسرے تیسرے برس بدل لیتا تھا۔ بچوں کا جھنجٹ اس نے سیرهیوں کی جانب قدم بر ها دیئے۔ ہریریت بھی یالا بی ہیں تھا۔ اس نے راکے لیے بہت سارے کام کئے تھے۔اس کی انہیں خدیات کو مدنظر رکھ کر انہوں جسپال اینے کمرے میں آگیا تو ہر پریت بنچے نے ملک سے باہر کےٹاسک بھی اسے دینا شروع کر جانے والی سیر هیوں کی جانب بردھ کئی۔ حسیال نے اپنا دیئے تھے۔ دہاں سب کی نظر میں وہ ایک برنس مین

نومبر ١٠١٥م

تھا،جس کا گھوتک ممپلکس ہی میں آفس تھا۔ دراصل میہ اس کا آ پریشن روم تھا، جہال سے وہ اینے سورس کے ساتھرا بطے میں رہتا تھا۔

اس وقت ساڑ ھے سات ہو چکے تھے، جب منوا چوک کی طرف ہے اس کی سیاہ ہنڈائی شمودار ہوئی ۔ اس کا ڈرائیور کار جلا رہا تھا۔رام باغ کے لوگوں کواس کے بارے میں اطلاع دے دی گئی۔ وہ طوفالی رفتار سے اس کے گھر کی جانب چل پڑے ۔وہ اس سے سلے بڑج جانا جائے تھے۔وہ بدد پکھنا جائے تھے کہاس کے ارد کر دا کر سیکورتی ہےتو کتنی اور کیسی ہے؟

جیسے ہی سیاہ ہنڈائی منوا چوک والوں کے باس ہے گذری تھی، وہ اس کے بیچھے لگ گئے۔ یہاں تک کے وہ تصمی تراش مندر کے یاس جا پہنچے۔ وہاں تک أنهيس سب كليئر ملا تفاريسي بهي قسم كي كوتي حجيبي مولي سیکورٹی کا شائبہ تک تہیں ملا۔ جیسے ہی اس کی سیاہ ہنڈائی چوک کراس کر کے قلی میں داخل ہوئی اتو دوسری جانب سے وین بھی اندرآ کئی۔ای کے ساتھ ہی تیجھے منواچوک ہے آئے والول کی وین رک کئی۔ ہردیال سنکھ عرف سیوا داس جیسے ہی اپنی کار سے نکلا ہروین ہے دوآ دمی نکل کر انہنائی تیزی ہے اس کے پاس آ یے ۔ ہردیال سنگھ عرف سیوا داس جالاک اور کا ئیال شخص تھا ، وہ سمجھ گیا کہ بیسب انفاق ہمیں ہے ۔ وہ واپس کار میں بیٹھنے لگا تو ایک بندے نے بھا گ کر ا بنی ٹا نگ در واز ہے میں آڑا دی۔ تب تک وہ واپس کار میں بیٹھ چکا تھا۔اس نے درواز ہ بند کرنا جا ہائیکن بندنہ كريايا\_دوسر \_ نے اسے باہر هيچ ليا۔وہ آ دھايا ہرآيا تھا کہ ایک بندے نے اس کے سریر پسٹل رکھ کرفائز كرديا \_ بسعل برسائيلنسر تفا\_ زياده آواز مبيس الجفري \_ ڈرائیورکوا بنی موت دکھائی دے رہی تھی۔وہ سہاہواءاُن گڑھ سے بہاں آیا ہوں ۔ "اس نے کہا اور این

'' تمہارے بڑے یو پھیں گے کہاسے کس نے مارا، کہدوینا'' ویریتا'' نے مارا ہے۔وہ سب مجھ جا تیں کے۔کہنا،اب دوبارہ علظی نہ کریں۔' بیہ کہتے ہی وہ بکٹا اور وین کی جانب بره ها۔ دونوں وین بیک ہو میں اور کلی کی نکڑیک جا کر جدھرسیدھی ہو میں ،اسی جانب

چل پڑیں۔ رات کے آٹھ بج کیے تھے، جب جسیال سنگھ کوخبر مل کئی کہ ہردیال سنگھ عرف سیوا واس کو مار دیا گیا ہے۔ وہ بیڈ برسیدھاہوکر بیٹھ گیا۔اے اب پیمعلوم کرنا تھا کہ بھارتی نشریاتی ادارے اس مل کو کیا بنا کر پیش كرية بين وورانت كي تك يبي و يفتار با ایں وقت جسیال سنگھ سور ہاتھا، جب ہریریت نے لیب ٹاپ پراخبار پڑھ لیا تھا۔اسی وفت انو جیت سنگھ كفر ميں داغلِ ہوا۔ لاؤنج ميں عجبيت سنگھ بيھی ہوئی یا ٹھ کررہی تھی ۔اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی"جب

جی'' پکڑی ہوئی تھی ، جسے وہ پورے دھیان سے پڑھ رہی تھی مجیت کور کی اس پرنگاہ پڑی تواس نے"جب جی کو بند کیااوراہے ملنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ '' پاؤل پڑتاہوں ماں جی ۔''انوجیت نے کہا۔تو ساتھ کمرے میں بیٹھی ہریریت کورنے بھی س لیا۔وہ جلدی ہے باہرنظی اور اینے بھائی ہے آملی۔

''احِها ميں فريش ہوتا ہوں ہم جسيال کو جگالا ؤ ، ا تحقی ناشتہ کرتے ہیں، مجھے برسی بھوک لکی ہوئی ہے۔''انوجیت نے کہااوراپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا توہر پریت نے پوچھا۔

''آپ کو بیتہ ہے دیر ،جسیال ادھر ہی ہے؟'' " إلى مجھے بيت ، ميں اسى ليے راتوں رات چندى کی طرف دی کھر ہاتھا۔ بھی ایک بندے نے اس کی کرے کی جانب بڑھ گیا۔ بھی ہریریت کور نے

ملک سے کر پشن اور جرم حتم نہ ہوجائے۔ بیہ جوسیاست دان اتنے بڑے بڑے کے کھلے کر کے بھی وندناتے پھر رہے ہیں، انکا خاتمہ نہ ہو جائے ۔ خفیدوالوں کی بھی خواہشیں اورخواب ہیں۔ بیسارا کھیل انہی کے ساتھ مل کر کھیلا جاتا ہے۔ یہیں سے کرپشن کی شروعات

ہونی ہیں۔'' انوجیت سنگھ نے الجھتے ہوئے بتایا تو جسيال بولا\_

''اصل میں وہ جا ہتا کیا ہے؟'' " مجھے بلیک میں کرنا جاہتا تھا۔ مجھے کھیل کی وزارنت مل رہی ہے۔بلا شبہاس میں یارنی کا بہت ہاتھ ہے، خاص طور بررتن دیب سنگھ جی کا۔انہیں مجھ میں کوئی کمزوری دکھائی نہیں دی تو برانی فائلیں نکال کر اورآپ کی ذات کوٹارگٹ بنا کر جھے سے پیرکہا جارہا کہ میں بیدوزارت نەلول اورخاموش ہو جاؤں۔وہ کوئی اینا

بندہ لا رہے ہیں۔"اس نے صاف انداز میں اصل بات کنبددی۔

'' کیااس نے بیر بتایا کہ نفتیش کہاں تک بہنچ گئی ہے اور وہ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ "جسال نے یوچھاتووہ بولا۔

" بيه بات تو مي*س تب يو چهتا نا جب ميس دلچيسي* لیتا۔ اس طرح یو چھنے کا مطلب تھا کہ میں ڈر گیا ہوں،خوف زوہ ہوگیا ہوں۔ یا دافعی آپ ایسے ہیں ،جبیهاوه کهدرہے ہیں۔'

" تو پھرتم فکرمت کرو۔ میں دیکھلوں گا۔ نام کیا

ہے اس پارٹی لٰیڈر کا؟'' '' نہیں ۔! اسے کچھ ہیں کہنا ، وہ بھی اسی تاڑ میں جاتا ہے۔ میطاقت کی گیم ہے اور طاقت ہی ہے "او کے ہتم فکرند کرو۔ 'جسیال نے اس سے کہااور جا صل کی جاتی ہے ۔ خفیہ والے جا ہے جو بھی ہوں بات بدل دی۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے پھر

پریشان کہیج میں یو جھا۔ "ورجی، خربوہے نا؟"

" ہاں ، ہاں خیر ہی ہے۔ "بیہ کہتے ہوئے وہ اینے کرے کی جانب جلا گیا۔ ہر پریت چند کھنے وہال کھڑی رہی ، پھراو پر جسپال کے کمرے کی جانب

ناشتیا سب ہی نے بڑے خوشگوار ماحول بین کیا۔ مبھی انو جبت سنگھ نے جسیال کوساتھ لیا اور مہلنے والے انداز میں باہر لان کی طرف نکل بڑا۔ دہاں سفید بلاسٹک کی کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد انو جیت سنگھ نے کہا۔

''جسیال وائے ہے۔!کل دو پہر کے دفت میرے یاس ایک بارٹی لیڈر آیا۔ پچھ دریانوں کے بعداس نے آپ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ میں اسے وہی کچھ بتایا ، جوہم سب کو بتاتے ہیں۔وہ میری بات سنتار بااور مسکراتار با \_ساری بات س کراس نے بروی عجیب سی بات کہی۔''

د کیسی عجیب بات؟''جسیال سنگھ نے سکون سے یو جھاتووہ الجھتے ہوئے بولا۔

'' ملک میں ہونے والے چند پراسراول میں آپ بھی شک کے دائرے میں ہیں۔آپ کی بھی تعیش ہو رای ہے بڑے لیانے یہ

"اہے کس نے بتایا؟"جسال نے کسی تردد کے بغیراس سکون سے بوجھا۔

'' میں نے اس سے میسوال کیا تھا۔اس نے تو بہت گھما بھرا کر بات کی تھی ،اس کالب لباب پیتھا کہ سیاست کوئی ایما کھیل نہیں ہے، جے بس بونہی کھیلا ہوں گے کہ .... "انو جیت نے جلدی سے کہا۔ کی این انسان ۔اگروہ اتنے ہی محت وطن ہوں تو اٹھ گئے ۔انو جیت کی اس بات نے اسے بہت کھھ

BEADING Section

ـنومير ١٠١٥ء

سوينے يرمجبور كر ديا تھا۔ 

رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ نیندمیری آ تھوں ہے کوسول دور تھی ۔ میں اس صحافی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو یا کستانی ہو کر بھی غیرملکی ایجنٹ بنا ہوا تھا۔وہ ایک مشہور جینل کا اینکر برس تھا۔اس نے اپنی صحافت کا آغاز ویسے ہی ایک رپورٹر کی حیثیت سے کیاتھا، جیسے کوئی نیابندہ صحافت میں داخل ہوتا ہے۔ اس وفت ملك ميں كوئي چينل جہيں تھا۔ابتدا ميں جب وہ یونیورٹی میں پڑھتا تھا تواسے ادب ہی ہے لگاؤتھا ليكن لكهنا السينهيس تا نفاليكن يفرجهي وه لكھنے لکھانے کی کوشش ضرور کرتار ہتا تھا۔اس کی تحریر میں اس کے ذہن کی عرکائی طللتی رہتی تھی۔اس کی تحریر براھ كرلكتا تها كه جيره كوني جنسي مريض ہے۔ايک خاص طیقے میں شارہوجانے کی دھن میں وہ بہت کھھالیہ انجھی لکھتا جسے ہمارا معاشرہ قبول ہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کی تحریر کی اتن رسانی تہیں ہوتی تھی اس لیے وہ محدود رہا۔ یونیورسٹی جیموڑنے کے بعداس نے ایک اخبار جوائن کیا۔ بے جان محر سروں اور بوسیدہ خیالات کی بیشکش اسے اجھا صحافی ثابت نہ کر سکی ۔ کئی برس کی محنت کے بعد بھی وہ نہ تو مشہور ہوسکا اور نہ ہی اس کی کوئی خاص تحربیسامنے آسکی۔وہ مایوی کی حدول کو چھونے لگا۔ وه صحافت جھوڑ کر کسی نوکری کی تلاش میں تھا کہ اے لاہور ہی کے باغ جناح میں ایک آ دمی ملا۔اس نے فلسفیانہ انداز میں دولت کی اہمیت بنائی شروع کردی ۔اس کے ذہن میں یہی ڈالا کیا کہ اگر وہ دولت مند صحافی ہوگا تو شہرت خود بخو د بیخی جلی آئے كى صحافى اس تحص سے يا قاعدہ ملنے لگا تا كمشرت حاصل کرنے کے گرسیھے سکے اور وہ اسے اپنی لائن پر لاتا جلا گیا۔ایک طرح ہے وہ اس کا استادین کی اوروہ DATE NO

اس کا شاگرد۔ بول محض ایک برس کی محنت ہے اس نے صحافی کے دماغ میں ایسے خیالات بھردیئے ،جس ہے ملک کے ملت کے بارے میں اس کے جذبات سر دیڑ گئے اوراس کی جگہ صرف دولت نے لے لی۔ ایک برس میں اس نے تیزی سے دواخبار بدل لیے۔وہ کالم نگاری کرنے لگا۔اے لکھے لکھائے کالم ملنے لگے، جسے عوام بسند کرنے لگے۔اس کے گردایک شیم بنادی گئی، جواس کے لیے لکھنے لگی۔ بہال تک کہ فی وی جینل آ گئے۔وہ ایک جینل کا پینکر برس بن گیا۔اس كى شيم اس كے ليے كام كرنے لكى اور وہ شہرت كى بلندیوں پر پہنچنے لگا، دولت اس کے کھر کی باندی بن کئی میکن\_!وہ ملک دملت کا سب سے بڑاد ممن بن گیا۔وہ تازه تزین معلومات دہشت گردوں کو دینے لگا۔ایک خاص طبقہ کی و کالت کرتے ہوئے ،ان کے برو پیگنڈا اخباروں میں نام بدل کر لکھنے لگا کئی ملکوں کے ٹور کگنے کے۔وہ قوم کا مؤرال گرانے کی انتقک کوشش کرنے لگا۔چونکہان کی رسائی ان ذرائع تک بھی ہوجاتی ہے جہال معلومات بہت محدود طبقے تک ہوئی ہے تو وشمن وہشت کر داسیے بلان بنانے میں اس کا تعاون حاصل <u> کرنے لگے۔وہ اس کے ذریعے معلومات کیتے اور فول</u> یروف بلان بنا لیتے بیسارا بکوڈ اورڈ کی کوڈ کا کھیل تھا۔ جو وہ کھیل رہاتھا۔عالمی سطح برخود کوسیکولر ثابت کرکے ایک خاص عالمی طافت کی ہمدردیاں حاصل کرتا جلا جا رہا تھا۔ وہ ایک مضبوط صحافی بن گیا جس کے پیچھے عسكرى اورخفيه عظيبين موجود تقيب. بچ*ھ عرصے سے اس کے تی دی پر د*کراموں کا موڈ بالكل بدل كرره كيا تھا۔وہ ايسے بروگرام ترتيب دينے لگاتھا،جس میں غیرمحسوں انداز ہے دہشت گردوں کی

نومبر ۱۰۱۵م

ہمت انزائی اورملکی فورسز کو مذاق کا نشانیہ بنایا جار ہاتھا۔

مقصد صرف يمي تھا كەحالات كوالىي كىچى برلايا جائے

کہ آس سے ساتھ عوام میں بھی دہشت تھیل جائے۔ اس کے لیے یہاں پر جوانہوں نے تنظیم یالی ہوئی ہے ، وہ اس ہے بھی کام لیں گے۔"اس نے بتایا تو میں چند کیجے خاموش رہا، وہ بہت برای بات کررہا تھا۔ میں نے اس سے کہا۔ " و منتس ۔ ایک بار پھر سے اس ساری ربورٹ کو غورے برمعوممکن ہے کہیں ڈی کوڈ ہونے میں علطی لگ تنی ہو۔اس سے بیابھی ہوگا کہ مکنہ جگہوں کو حفاظت میں لیاجا سکتاہے۔" '' ٹھیک ہے، میں دوبار بیرد مکھ لیتنا ہوں '' اس ے لہاادر تون بند کر دیا۔ میرے اندر ہلچل ہمج گئی تھی ۔ملک میں آگ نے کہاادر فون بند کردیا۔ لگانے کا منصوبہ ظے یا گیا تھا۔ سی بھی تنظیم یا سیاسی یارٹی کا بندہ بارا جاتا ہے تو اس تنظیم یا یارٹی کے لوگ احتجاج کے نام پر الی افراتفری مجاتے ہیں کہ اس میں نجانے کتنوں کا نقصان ہوجا تاہے۔ جگہ جگہ آگ لگانا، لوٹ کھسوٹ اور نجانے کیا کچھے۔ یہی وقت ہوتا ہے جبکہ ابن الوقت فسم کے سیاست وان اپنی سیاسی

دکان جیکاتے ہیں۔ بھے اس منصوبے کے بارے میں پہتہ چل گیا تھا، اس کیے میں اسے ہر حال

ميں رو کناچا ہتا تھا۔ مشرقی افق برسورج نکلنے کی سرخی پھیل رہی تھی۔

میں لادیجے ہے نکل کرلان میں آگیا تھا۔ سے کی ٹھنڈی ہوا مجھے سکون وے رہی تھی ۔ابسے میں وہاں موجود

باور جی مجھے ایک کپ جائے تھا گیا۔ میں اس کے

سب کے رہاتھا کہ سرمد آتا ہوا دکھائی ویا۔ وہ میرے

ر ہا۔تت وہ چندمنٹ بعند بولا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"وه صحافی ، اجھی تھوڑی در بعد ائر بورٹ جہنچنے والا

لوگ اپنا یہ منصوبہ اس طرح رکھنا جا ہے ہیں ہے ، وہاں سے اس نے کراجی جانا ہے ، شام تک

اور فورسر کا مورال بھی گر جائے۔ یر مداورای کی شیم اس صحافی کے بارے میں کام کر رہی تھی۔ میں کسی اب ڈیٹ کا انتظار کررہا تھا۔ایسے میں میراسیل فون سجا۔

که عوام اینی فورسز کو نمی اور بز دل جھنا شروع م

نورنگر ہے اروند سنگھ کا فون تھا کہ مس الدین اور قمر الدين كوئى بات كرنا جائة بين \_ يجهدر بعدتمس لائن برتھا۔میں نے اس کی آوازس کر کہا۔

''بال بولوشس؟''

''سر! جس صحافی کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، میں اس کے پیچھے تیجھے تھا کہ میں" را" کے ایک السے بندے کے کمبیوٹر تک رسائی کر گیا ہوں جہاں ایک پڑامنصوبہ بن گیا ہے اور وہ بہت جلدیہاں پر ایلانی ہونے دالا ہے۔

"اس منصوب كي تفصيلات كيابين؟"

ستشس نے مجھے جو تفصیل بتائی وہ کیچھ یول تھی۔ اس صحافی کے بارے میں انکشاف ہوا کہوہ'' را''کو چندا ہے لوگوں کے بارے میں رپورٹ دے چکاہے جومحت وطن تھے ۔ بیروہ لوگ تھے جو''را'' کے ایک مخصوص ایجنڈ ہے کو پھیلانے میں رکاوٹ تھے۔اس ر بورٹ میں بہ کہا گیا تھا کہ جب تک بیر بندے ختم مہیں ہوجاتے ہیں ، ان کا ایجنڈ ا کامیاب مہیں ہو سكتا۔ ''را' كے بروں نے انہيں ختم كرنے كامنصوب ای نہیں بنایا بلکہ اس کے لیے ایک ٹیم بھی تیار کر لی تھی ۔جن چندلوگوں کوانہوں نے ختم کرنا تھا ،ان میں میرا نام جھیشامل تھا۔

سراس کے علاوہ بھی ایک بات سمجھ میں آ رہی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس کی طرف ویکھتا

نومبر١٥١٥ء

واپس لوٹے گا۔''

''تم کہنا کیا جائے ہو؟''میں نے یو جھا۔ ''اگراہے ابھی اٹھالیا تواس کانفرلس ہے اس کے اغوا کا چرجا بوری دنیا میں چھیل جائے گا۔''اس نے کہا

Downloaded From تومیں نے یو چھا۔ "نو پهرکيا کېتے ہو؟" Palsoodesycom

''اس کی واپسی کاانتظار کرنا ہوگا۔''سرمدنے الجھتے ہوئے کہاتو میں نے کہا۔

''نہم اسے چھیں کہتے ،اُسے جانے دو۔'' " بال السابي كرناموگا- "وه بولا \_

'' کسکن تم این بوری شیم کوالرٹ کرو، وہ ہمیں فالو ا کرے ہے اور میں کہیں جارہے ہیں،آؤ۔' میں نے الخصتے ہوئے کب وہیں چھوڑ دیا۔وہ نا ہجھتے ہوئے بھی مير بساتھاڻھ کيا۔

البھی سورج نکار جہیں تھا کہ میں اور سرمد ماڈ ل ٹاؤن والے کھر سے نکل بڑے۔اس دوران میں نے اسے مسمجھا دیا تھا کہا ہے کیا کرنا ہے۔وہ گاڑی چلار ہاتھا۔ ہارارخ باغ جناح کی طرف تھا۔

ابوان تجارت روڈ کی طرف سے گیٹ میں داخل ہوئے اور وہیں کاریارک کردی۔ میں کارسے باہرنگل كراس بندے كى كاركو ديكھنے لگا، وہ مجھے كہيں بھى دکھائی نہیں دی۔

"كياآب كويقين ہے كدوہ يہاں آگيا ہوگا؟" سرمدنے یونہی جھے سے یو جھا۔

"اس کامعمول ہے۔ پچھلے ہفتے سے ہمارا ایک بندہ اے د مکھر ہاہے۔ بیبندہ مجھو،اس صحافی کی مال ہے۔ یہ بھی ایک جھوٹے اخبار کا مالک ہے۔ نام نہاد نیج تڑینے اور محلنے لگا تو میں نے اسے قابو کرلیا۔ پھر اخیار،جس پر وہ بلیک میل کرتا ہے۔اصل میں توبیہ بڑے آرام سےاسے کہا۔ ایجنٹ ہے۔ یہاں اس لیے آتا ہے کہ خفیہ پیغام یا کوئی "سکون سے لیٹے رہومیاں ، زیاوہ محلے تو پچھ ہدالات اپنے چیلے جانوں کو دے سکے '' میں نے ٹوٹ جائے گا، پھرمت دوش دینا ہمیں۔''

اسے مجھایا۔ ہم بدیا میں کرہی رہے تھے کہ ایک برانی سی مفتیح کارو ہیں آن رکی۔ میں نے سرمد کواشارہ کر دیا ۔جس وفت وہ ہاہر نکلا ،ہم اس کے باس <u>جلے گئے</u>۔ میں نے اسنے باز و پھیلا کیے، جیسے مدتوں بعداس سے ملاہوں اور اس سے تکلے ملنا جا ہتا ہوں۔

"ارے رضوانی صاحب ۔! کیے ہیں آ ہے؟" بہ کہتے ہوئے میں اس کے گلے لگ گیا۔وہ مجھے ذرا سااینے ساتھ لگا کر پیچھے دھکیلتے ہوئے شک بھرے کہے یوں بولا، جیسے اسے مجھ میں ندآ رہا ہو کہ بیسب

بهلے تو ﴿ يَكُمَّا مُهِينَ آپُو؟''

" مجھے بیاندازہ تھا کہ آپ مجھے پہچان نہیں یا تیں گے۔ای کیے ساتھ میں جان بہچان لایا ہوں۔

" جان بہجان اسینے ساتھ لائے ہیں،میاں میں اب بھی مہیں سمجھا؟"اس نے اپنی عینک درست کرتے

" ارے رضوانی صاحب آپ کو بھلا مجھنے کی کیا غرورت ہے ، آپ تو خود ایک عالم کوسمجھاتے ہیں ، آئیں یہاں میں آپ کو دکھاؤں '' میں نے کہا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ بکڑ کراپی کارکی طرف چل پڑا۔ جار قدموں برکار کھڑی تھی۔اس وقت تک سرمدنے میجهای نشست کا دروازه کھول دیا تھا۔اس نے اندر کھ د یکھنا جاہا، میں نے اسے دھ کا دیا تو وہ سیدھاسیٹ پر جا براءاس كے ساتھ بى ميں نے اس كے منہ برباتھ ركھ دیا۔سرمد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ میرے

REALING

خیلے جانٹوں نے کیار پورٹ جینجی ہیں اور اس کے منتیج میں کیا ہونے والا ہے؟ تو اسے دکھا ، میں اس کے بوتے یو تیوں کو لے آؤں '' میں نے کہا تو وہ

'' خدا کے لیے انہیں مت لا ناءانہیں کچھمت کہنا، میں بتا دیتاہوں کہ میں نے کیا کیا ہے،اس میں میرا كتناقصور ہے۔"

'' تیری ان رپورٹس پر کتنے لوگ مرنے تھے۔ تھے ینۃ ہے؟ کوئی اندازہ ، کتنے بیچے اس میں مرنے تھے ، کتنے لوگوں کی گودسونی ہوجانی تھی ، کتنے بنتم ہوجانے والے تھے'' میں ایک وم سے جذبانی ہو گیا اور میں نے تھما کرایک تھیٹراس کے منہ پر دے مارا۔ وہ لڑ کھڑا کرو بوارے جالگا۔اس کی آئکھیں وحشت سے

'' میں نے ایسے تو نہیں جا ہاتھا ، میں تو جمہوریت کے لیے بیسب "" اس نے کہنا جاہات وہیں نے اسے گردن ہے بکڑ کرفرش پر پھینک "جہوریت کاانسانوں کے آل سے کیاتعلق بے غیرت،وہ جمہوریت جو یہاں کے جا گیرداروں وڈیرول اورسر مابیہ داروں کی لونڈی ہے، جہال انسان سسک رہے ہیں، اور تیرے جیسے بے غیرت اس ملک فروخت کررہے ہیں۔آج تیرےسامنے تیرابیٹا یا بوتا مارا جائے ،اے زندہ جلا دیا جائے۔ ہاں۔! جلایا جائے لاؤاں کے بیٹے کواسے زندہ جلا کر دکھا تیں اے ، پھراسے بیتہ طلے گا کہ کیسے اور کس جمہوریت کے لیے کام کررہاہے۔ کتنے انسانوں کالہویئے گی تیری بینام نہاد جمہوریت؟ جمہوریت کے نام برتم " یار میں تہمیں کیسے مجھاؤں کہ ایسا بچھ ہیں ہے۔ لوگ جو تھیل تھیل رہے ہو، اب وہ ختم، تیرابیٹا جلے گاتو مغلط ہی ہو سکتی ہے، اسے دور کیا جاسکتا ہے۔" اس کے خون کی بویسے تجھے بیتہ جلے گا کہ ملک کیا ہوتا

وہ ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ سرمدائے ایے جی سیف ہاؤس میں لے گیا۔ اسے لے جا کر آبک تمرے کے ننگے فرش پر ہٹھایا تو اس نے رعب دار

' کیا جا ہے ہوتم لوگ؟" '' دیکھو، تم لوگول کو بلیک میل کرد ، ہمیں کوئی اعتراض ہیں، ظاہر ہے بندہ دہی بلیک میل ہوتا ہے جو غلط کام کر رہاہوتم کسی کی بیڑی اجھالو، مجھے کوئی سر دکارہیں، کیونکہ شریف آ دمی بے جارہ کیا ہو لے گا۔ حکومتوں ہے مراعات لو ، مجھے اس سے کوئی غرض مہیں کیلن میرے وطن سے غداری کرو، میر برداشت تہیں ہے میاں '' میں اس کے باس بیٹھتا ہوا بولا تواس کی آئیس بھیل کئیں۔اس نے میری طرف ويكهااور بولايه

''میں ،خدائی توجدارہوں۔''میں نے جواب "كياجات مح السي في يوجها-'' یہی کہاب تک تونے جو نے غیر تی کی ہے،وہ بیان کردولئیکن جو کہنا ،وہ سیج ہو۔'میں نے سرو سے

" دیکھو تہہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ابیا کچھ مہیں ہے ، میں ایک محت وطن صحافی ہوں اور .....' اس نے کہنا جا ہاتو میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ '' تو ایسے تہیں مانے گا۔ تیراسارا کیا چھامیرے یاس آگیا ہے، وہ دکھا دیا تو پھر تیراریشہریشہا لگ ہونا فرض ہوجائے گا۔''میں نے کہاتواس نے کمحہ بھرکوسوجا

و نا سرمد ۔! اے دکھاؤ کہ اس نے اور اس کے ہے،آزادی کیا ہوتی ہے؟" میں بے حد جذبانی ہورہا

نه مبر ۱۰۱۵ء

تھا۔ سرمدمیری حالت مجھ کیا اس نے مجھے کا ندھوں سے پکڑ کر بٹھایااوراس سے کہا۔

"جوكهنا ہے كہو، ورنه تيرابيثا لينے جار ہاہوں\_" " میں سب بتا دیتا ہوں ۔" اس نے وقیمے سے منهج میں کہا تو میں نے خود پر قابو پالیا۔وہ کہتا چلا گیااور میں عور سے سنتار ہا۔ دو پہر ہونے تک اس نے سب

سب کھی لینے کے بعد میں نے صفدر اساعیل کوکال کی ۔وہ جیسے میرے ہی انتظار میں تھا۔ میں نے ا ہے فوراً ماڈل ٹاؤن والے گھر پہنچنے کو کہا۔ اس نے پندره منٹ بعد آجانے کا کہا۔ میں وہاں ہے نکل پڑا۔ سرمد نے مجھے وہ ساری ربورٹس دے دی تھیں جو میرے ہاتھ میں تھیں۔ مجھے بوں لگ رہاتھا کہ جیسے شیطان مجھ بر قبقے لگارہا ہے۔ کتنے لوگوں کاخون را نگال جانے والا تھا۔

میرے دہاں جہنے جانے سے پہلےصفدر اساعیل میں ہے۔ چااتھا۔ میں نے ربورٹس اسے تھا کر کہا۔ ' پیہ لے جاؤ اور شام تک ان سب لوگوں کی كرفتاري ہوجانی چاہئے۔''

" بيه يبهال كے مهولت كار ہيں؟ "اس نے يو حجھا۔ " ہاں۔! انہی سے پتہ چلے گا کہ کتے لوگ آنھے ہیں اور کتنے آنے والے ہیں۔ تین لوگ آج کل میں آ نے والے ہیں ، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔'' میں نے کہا تواس نے سر ہلا ویا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رپورٹس د یکھنارہا، پھر چلا گیا۔

☆...........☆

انو جیت سنگھ او گی بنڈ سے آئے ہوئے لوگوں سے مل كرلاؤنج آگيا تھا۔سہ پہر ہونے كوتھى۔اس كا خال تھا کہ وہ ابھی یہاں سے چندی گڑھ کے لیے جلی تی ہتب چند محوں بعد حسیال نے کہا۔ نظے گانورات تک امرتسر مہنچے گا۔ وہاں سے وہ جہازیر

جاسكنا تھا۔ وہ اینے نسی ملازم کوفون کررہا تھا جواس وقت امرتسر میں تھا۔ ایسے میں ہر بریت کوراندر سے لا وُرج میں آئی۔انو جیت فون پر بات کررہا تھا جس کے باعث وہ تمجھ کئی کہ وہ جانا جا ہتا ہے۔اس نے فون بند کیا تووہ بولی۔

" بیتہ ہے، بے جی کہدر ہی ہیں کہ ابھی نہیں جانا،وہ تم سے بات کرناچاہ رہی ہیں۔'' ''اُوہات تو خیر کی ہے نا؟''انو جیت نے بوجھا۔ '' <u>مجھے ہیں</u> پیتہ میتو دہی بتا نیں گی۔'' ''احیما بناؤ بے ہے جی ہیں کہاں؟''اس نے پوچھا

" ولَّى بِنِدُ گَلِّى ہِيں۔ آتی ہی ہوں گی۔" "اوکے، جب آجا میں تو بتانا، میں تب تک جسیال کے پاس ہوں،او پر ہی ہے ناوہ۔''انو جیت نے یو حیما تو ہر بریت نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جسپال سنگھا بھی اسے اوپر والے کمرنے ہیں تھا اور کیپ ٹاپ میں کھویا ہواتھا۔انوجیت اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تواس نے اسكرين سے نگائيں ہٹائے بغير كہا۔

''وہ تیرابلیک میل کرنے والا بندہ اب ہیں رہا'' '' کیا کہدرہے ہو؟''انو جیت بری طرح چونک گیا۔اس کی آ داز اس فندر او نجی ہوئٹی کہ وہ خور سہم گیا۔ای کمبحےاس کی نگاہ درداز ہے میں کھڑی ہوئی آ ہریریت پریزی،جس کے چہرے پر بھی کافی حد تک جیرت بھی۔ا گلے ہی کمنے وہ یوں ہوگئی جیسے کچھ ندسناہو۔اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ " ہے ہے جی آ گئی ہیں، لاؤرنج میں تم دونوں کا انتظار کررہی ہیں.

'' ٹھک ہےآتے ہیں۔''انوجیت نے کہا تو وہ "اس کی موت ایک حاوثہ کی صورت میں ہوئی ہے

بحصے ، وہی لوگ ہیں جواس وفت حکومت کر رہے ہیں ،ان کے علاوہ کوئی دوسرانہیں ہوسکتا۔''اس نے تیزی سے جواب

'' کنفرم، کسی ایک بندے کانام بیته کروی میں بھی پنة كرتا ہول-'نيد كه كراس نے فونِ بند كر ديا۔ جھي اس کے سیل فون پر انوجیت کی کال آگئی۔وہ سمجھ گیا کہ أسے بلایا جارہا ہے۔اس نے فون بند کیا اور نیجے جانے کے کیےاٹھ گیا۔

لاؤنج میں هجیت کورے پاس انو جیت بیٹھا ہوا تھا اور دوسر ہے صوبے پر ہر پریت تھی۔ جائے لگ چکی بھی۔وہ ایک تیسرےصوفے پر بیٹھ گیا تو ہریڈیت جائے بنانے لیک جیب وہ جائے سرو کر چکی اور صوفے پر بیٹھ تکی تب تلجیت کورنے جسیال سنکھ کی طرف و کھی کر در دمند ہے کہجے میں کہا۔

'' پتر!اپ میری زندگی کا کوئی گھروستہیں \_میری تم لوگول ہے بنتی ہے ۔"

''الیی کیابات ہے بھو بھو۔''اس نے تیزی ہے يوجها حالانكهوه مجمو كياتها كهجب ماتين اليي جذباني شروعات کریں تواصل میں مدعا کیا ہوتا ہے۔

" بن نے زندگی میں دکھ بھی بہت دیکھے اور زت جی نے گرومہاراج کی کریا ہے سکھ بھی بہت دیئے ہیں ۔بس اب تو فرض نبھا نارہ گیا ہے۔ابتم سب کو شادی کر لینی چاہیے بس۔''

''تو کردیں،اس میں یو حصے والی بات کون ی ہے ،ان دونوں کے لیے کوئی لڑکی اورلڑ کا ویکھا؟"جسیال

"میں نے انوجیت کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، بروی " کیاتم مجھے بتاسکتی ہوکہاس کااصل ذے دارکون سندر ہے اور ہریریت کورے لیے بھی ایک لڑ کا ہے نظر میں ۔" بیرکہ کراس نے جسیال کا چہرہ ویکھا تا کہاس کا

،وہ! بنی کار میں تھا کہ ایک تیز رفتارٹرک نے اُسے ٹکر مار دىاوردە موقع بربى ہلاك ہوگيا۔" '' کیکن ان کا مق*صد* تو نہیں مرا، اس کی جگہ کسی

ودس کو .....''انو جیت نے کہنا جایا تب جسیال نے اس کی بات کاٹ کرسرو کہتے میں کہا۔

"ووكسى دوسر عطر يقے سے مرجائے گا۔" "أوه!"انوجيت صرف اتنابي كهدسكا\_

'' جاؤ سنو، پھو پھو کیا کہہرہی ہیں۔''جسیال نے۔ کہا اور اینالیب ٹاپ ہند کرنے لگا۔ جھی اس کی نگاہ ایک خبر پر بروی تو وہ چونک گیا۔اس کے امرتسر ہی کے ی بندے نے اطلاع دی تھی کہ ہرمندر صناحب میں کسی بھی وفت کڑائی کااندیشہ ہے۔دودھڑ ہے آپس میں الجھ رہے ہیں۔ مبلح ان کی میٹنگ ہے۔ وہیں برہو سکتاہےان میں کوئی تصادم ہوجائے۔ بیایک ایسی خبر تھی، جو ہرطرح ہے ملھی کے اتحاد کونقصان پہنچاسکتی تھی۔وہ چونک گیا۔اس نے اس وقت بانیتا کورکوفون کیا جواس وفت امرتسر ہی میں تھی ۔اس کے ساتھ نوتن كور،سنديب كورادر كركين كورهيس\_

" الله المال وريام الكالت م تب حسیال سنگھ نے اپنی بات بتاتے ہوئے کہا '' بیہبیں ہونا جاہئے ، اس سے پوری دنیا میں برنامی ہوگی۔اے رو کنا ہوگا۔

' بیبراسیرلیں معاملہ ہو گیا ہے۔ چند ماہ <u>س</u>لے بھی اسی مسئلے برتلواریں اور کریا نیس نکل آئی تھیں ۔ کافی لوگ رحمی ہوئے ہتھے۔اصل میں حکومت اس کے يتحصے ہے اور وہی انگرین والاحرب آزمار ہی ہے کہ قسیم کرو

، در میں بیتہ کرنے بتاتی ہوں ، ویسے اندازہ ہے۔ رومل جان سکے ،کوئی رومل ندد مکھ کروہ بولی۔

نومبر ۱۰۱۵م

**Colloa** 

ONLINE LIBROARY

FOR PAKISIFAN

كونى ردمل جيس د كھا يا تھا۔ سووہ بھى خاموش رہا۔ جسپال سنگھ دوبارہ اویر والے کمرے کے باہر ہے شیر بریر ی کری برآن بیشا۔شام ہونے کو تھی۔اس کا ذہن کل ہرمندر میں ہونے دالے دیکے کی طرف تھا \_وہ کسی صورت بھی ہیں جا ہتا تھا کہ ایسا ہو جائے۔ اس نے امرتسر میں موجود اینے لوگوں کو اس کے بارے میں الرث كرديا تھا۔ كيكن انجھى تك كسى كا جواب مہیں آیا تھااور نہ ہی بانیتا کور نے کسی سے متعلق کوئی بات کی هی۔ایک خاموشی هی،جس کی وجہے جسیال بریشان ہور ہاتھا۔وہ خود رابطہ کرکے سی کو ڈسٹر ب تہیں کرنا خاہتا تھا۔ وہ ہاتھ میں بیل فون بکڑے ، سوچون میں تم تھا۔ایسے میں جمال کا فون آ گیا۔اس نے کوڈ ورڈ میں یہی بتایا کہ اپنی میل دیکھو۔ وہ اٹھا اور

ا پے کیپٹاپ تک جا بہنچا۔ اس میل میں بوری تفصیل کھی ہوئی تھی۔ دِ تی ہیڑ کوارٹرے'' را'' کے تین ایجنٹ امرتسر چیجیج جانے دالے منصے \_انہوں نے یا کستان آ ناتھا۔ وہ تنیوں ہی سکھوں کا روپ دھارے ہوئے تھے اورٹرین کے ذریعے نظ نهصاحب جاناتھا۔ان میں ایک کااصل نام ،روہن کمار، جوکرنا تک ہے تھا، دوسرا برگانگر جو مدھیہ برولیش كارينے والاتھا، تيسرااويناش چوپڙه جودھ پورسے علق ر کھتا تھا۔ ان تنیوں کو میجر کنور راٹھور نامی آفیسر نے سرحدیار کا ٹاسک دیا تھا۔خاص طور پر انہیں اس کیے چنا گیا تھا کہ بیتنوں پہلے بھی سکھوں کے خلاف کام كر كي تقية انہوں نے سكھوں كا روب دھارا ہى اس کیے تھا کہ دہ آھی میں ہے بن کرنہ صرف اندر کی میں بھی اس کا کاروبار تھا۔ وہ سب انہیں بہت اچھی باتنیں معلوم کریں بلکہ جہاں کہیں بھی انہیں ہے شک یڑے کہ کوئی خالصتان کے لیے جدوجہد کرنے والا جسیال کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ اس موقع پر کیا سنگھ موجود ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہی ان کی ذمہ داری تھی

"اگرتمهاری کونی مرضی ہے تو مجھے بتاؤ استعلامی کورنے کہااور خاموش ہوگئی مجھی انو جسیت بولا۔ " جیے آپ کی مرضی بے بے جی ، جب دل عيا بون رڪوليس-'' ے دن راہ میں۔ " "اور تم کیا کہتے ہو پتر؟" کلجیت کور نے جسیال سنگھ کی طرف دیکھ کر ہو جھا۔

" جوانو جیت نے کہا، کیکن ابھی میں امرتسر جارہا ہول ، واپسی بیر..... وہ بولاتو ہر بریت نے اس کی بایت کاشتے ہوئے کہا۔

" بالكل نهيس\_! دونول ادهرريس مجے نهوه چندي گڑھ جائے گا اور نہتم امرتسر ۔ بیرکام حتم کر کے ہی

''جیسے تہارا حکم ''جسپال نے ہنتے ہوئے کہاتووہ ائھتے ہوئے بولی۔

''میں ذرائو کی کوڈنر کے بارے میں بتادوں۔'' ہریریت کور اٹھ کر اندر جلی گئی تو تلجیت کورنے اہے سٹے کی طرف دیکھ کرکہا۔

' ویسے تو تمہار نے بارے میں کون ہیں جانتا ہگل وہ لڑی کے ساتھ مہیں دیکھنے آرہے ہیں۔تم جانتے ہی ہو، بھو بندر سنگھ برار کی بنتی ہے۔وہ کل ڈنر ہمارے ساتھ کریں گے۔"

" تھیک ہے ہے جی ، جیسے آپ جا ہیں۔" انوجیت نے کہااوراٹھ گیا۔

بھویندر سنگھ برارساتھ ہی کے گاؤں رسول بور کلال کا ایک بڑا زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ انڈسٹریلسٹ بھی تھا۔ بورے پنجاب کے علاوہ لندن

کے۔وہ اپنا فیصلہ توہریریت کوسنا چکا تھا۔اس نے بھی اور انہوں نے بیکیا۔انہوں نے کل کا ایک ون ہرمندر

نومبر۱۰۱۵ء

## The state of the s

= 1 July Jes

بیرای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے مارے اور کو سے سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



صاحب میں گرارنا تھا اور کل شام ہی اٹاری سے تکانا تھا۔انہوں نے نزکانہ صاحب جانا تھا۔اس کے بعد نظانه رہنے کی بجائے لا ہور میں آ کر تم ہو جانا تھا۔ یہاں انہوں نے مختلف مقامات بریم دھاکے کر وانے تھے۔اگر کوئی بکڑا جا تا تو اس نے خودکشی کرناتھی ،ورنہ ای طرح سکھ یاتری بن کروایس بھارت لویٹ جانا تھا۔ان نتیوں کی تصویریں دستیاب ہیں ہو یا کی تھیں۔ کیکن کل جانے کی امیر تھی۔

سب کھ پڑھنے کے بعد جسپال سنگھ جؤنگ گیا۔ کل ہرمندرصاحب میں خصوصی طور پررکھا گیاار داس اوران تینوں کی وہاں برآ مدید محض اتفاق نہیں ہوسکتا تھا۔اس کے میتھے کوئی برسی سازش تھی، جو یہاں کے سی طاقت ور بندے کی مدد ہی سے ہوسکتی تھی۔ دوسری حکومت ہی ہوسکتی تھی۔

بحسيال سنكه باتحه يرباته وهرينهيس بينه سكتاتها \_ وہ انہیں ہرحال میں بکڑ لیبنا جا ہتا تھا۔اس نے باغیتا کور سے رابطہ کیا۔اے ابھی تک بچھ پیتہیں چلاتھا۔اس نے امرتسر آنے کا کہا اور اٹھ کر تیار ہونے لگا۔اس دوران اس نے امرتسر کے ہیڈ کواطلاع دے دی کہوہ

اس وفت سورج مغربی افق میں ڈو ہے کو تھا ، جب جسيال سنگھ تيار ہو کرلا وُئج ميں آيا۔ سامنے ہی صوفے برانو جیت سکھاور مجیت کور بیٹھے ہوئے تھے ۔اس نے سکون کا سائس لیا کہاس کا سامنا ہریریت کور سے نہیں ہوا۔ وہ مجیت کور کے پاس جا بیٹھا اور

'' پھو پھو جي ، ميں ذرا امرتسر تک جاريا ہوں کل '' تك دايس آجاؤں گا۔'

طويل سالس كالربوالي-'' ٹھیک ہے ہتر، جیسے تم جا ہو۔'' " مھیک ہے چھر، میں چلتا ہوں ، ست سری ا کال۔''وہ ہاتھ جوڑ کر فتح بلاتے ہوئے بولا ہے

" سىت سرى ا كال يېز ـ وا بگر و كا خالصه، وا مگر و جى کی فتح۔'' کلجیت کورنے کہا تو انوجیت خاموش بیٹھا اس کی طرف دیکھتار ہا۔ جسیال نے جب باہر جانے کے لیے قدم بڑھادیئے تو وہ لیک کراس کے پیچھے گیا

''بھائی جی پیاحیا تک ۔۔۔۔''

'' اجا نک نہیں ہے چھوٹے ، تو فکر نہ کر میں کل ا بن بھائی بہال آ کرضرور ویکھوں گا۔'' اس نے انوجیت کا کاندها تھی پیھایا اور بورج میں کھڑی فور وجيل ميں جابيتھا۔

آ و بھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ جالندھرشہر جا پہنچا۔اے ابھی طرح بینہ تھا کہ یہاں نکلتے ہی اس کی تگرانی شروع ہوگئ ہوگی ۔اس کی سیب سے برای وجہانو جیت کا یہاں ہونا تھا۔خفیہوا<u>۔ لے بھی بھی</u> اسے يول بہيں جھوڑ <del>سکتے تھے۔</del> حسيال سنگھ سيد ھامين روڈ جا نکلا۔ وہاں اس نے فورو میل بارک کی اور بڑے اظمینان سے مال میں چلا گیا۔ وہاں وہ خریداری کے بہانے داخل ہوا اور چیزیں دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس کے بیل پر باہر کھڑی کار کا تمبرآیا وہ دوسری جانب سے نکل گیا۔سامنے سیاہ رنگ کی ہنڈائی کھڑی تھی۔ وہ اس میں جابیٹھا۔اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار بھگادی۔وہ جالندھرے نکلتا جلا گیا۔

جس وقت وہ امرتسر کے مضافات میں پہنچاتو را ت کا بہلا پہرختم ہونے کوتھا۔اس دوران ان تینوں کی اک کے بول کہنے پر انو جیت سمیت گلجیت کور اصل تصویریں اس تک پہنچ چکی تھیں جواس نے آگے نے وہ کردیکھا۔وہ چند کمجے خاموش رہی پھرایک مجھیج دی تھیں ۔وہ سلطان وند ہائی سے گذر کر دا کمیں

نومبر ۱۰۱۵ء

ہاتھ یرموجود راجندر کالولی کی جانب مڑ گیا۔ وہیں ایک کھر میں اس کے نبیٹ درک کا ہیڈا نظار کررہاتھا۔ السكلے دس منٹ میں وہ وہاں جا پہنجا۔

وہاں ہیڈ کے ساتھ دولوگ مزید تھے۔ وہ ای نبیٹ ورک کا حصہ تھے۔ انہوں نے میزیر کاغذی میلائے ہوئے تھے۔جس پرایک سکھاڑ کا پینسل سے تیزی کے ساتھ تصویر بنار ہاتھا۔

" مسى حد تك ان كى تصوير يوں بنائى ہيں " ہيڑ نے ایک تصویراٹھا کراسے دکھاتے ہوئے کہا۔وہ بہلے ان کی اصل تصویر د مکیر چکاتھا۔اب ان میں روہن کمار سكھے روپ میں تھا۔

'' ہاں اس سے پچھاندازہ تو ہو جائے گا ، کیکن وہ مس طرح کے ہوں گے بیٹتی تہیں کہا جاسکتا۔ہمیں صرف ان تصویروں پر انحصار مہیں کرنا ہے۔ ' جسال نے ان کی طرف دیکھ کرکہا۔

'' ہاں ریو ہے۔ خیر ریاض تک مختلف بوز بنادیں کے ۔جس سے جھنے میں آسانی ہوگی ، اب جمیں اجیت نگر جلنا ہے، وہیں باقی دوست بھی ہیں۔' ہیڈ نے کہا تو وہ وہاں سے ہیڈ کے ساتھ نکل پڑا۔

اجیت نگر ہرمندرصاحب کے شال میں تھا۔وہی برانی گلیاں ، جھوٹی جھوٹی سی بل دار، جو کسی بلاننگ کے تحت مہیں بنائی کئی تھیں۔ ان گلیوں میں بمشکل حیوتی گاڑی جاسکتی تھی۔اس نے اپنی فورومیل ان گلیوں کے باہر ہی روک دی۔ بھی ایک نوجوان آ گے بر هاتو ہیڈ ہے۔ حیال نے پوجھا۔

"جم يہال كيول آئے ہيں؟"جسيال نے يو چھا۔ ہوئے ہیں،آپ انہیں بریف کردیں۔ ظاہر ہے انہیں رہے گا۔'' بتانا تو ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔'' ہیڑنے اسے سمجھاتے '' جی بالکل۔'' ہیڑنے کہا تو وہ دونوں اس

" فَكُولِ ہے۔ 'جسپال مجھ كيا۔ " حاتی اکنیش میں رہے دیں، پاڑ کاستجال لے گا۔'' ہیڈ نے کہا تو وہ دونوں جلتے ہوئے ان ٹیڑی میڑھی گلیوں میں کھس گئے ۔ وہ ایک برانی طرز کے مكان ميں داخل ہو گئے۔جواندرے كافی تخبلك تھا۔ كافى سارے كمروں ميں سے وہ أيك كمرے ميں داخل ہو گئے، جو کافی کشاوہ تھا، وہاں قالین بچھا ہوا تھا اوران برمیٹرس بڑے تھے۔ یا مجسکھنو جوان وہال بیٹھے ہوئے تھے ، انہیں دیکھتے ہی کھڑے گئے اور ساتھ ہی میں سے بلادی۔

'' داه گرو جي کا خالصه، داه گرو جي کي فتح '' " بهائيو! مين بهان بي<u>شيخ</u> بين آيا، بهم انهي يهان ے نکلیں گے۔میری اب تک کی ربورٹ کے مطابق وہ تینوں یہاں امرتسر میں بہتے تھے ہیں۔صرف ایک بات کاخیال رکھنا ہے ، جب تک بوری سلی ہیں ہو جاتی ، تب تک ان پر ہاتھ ہیں ڈالنا ہے۔ دوسری بات بوری سلی کرنے کے بعد بھی میتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ زندہ بی رہیں۔ان کے اندرے بہت کھے نکلے گا۔ کیونکہ بیالھی کاروب دھار کرآنے والے ہندو بنیئے

توہو''جسیال نے کھڑے کھڑے کہا۔ '' اس کے علاوہ کوئی مزید بات؟'' اُن میں سے ایک نے کہا۔

کتناسلهمی کونقصان پہنچا جکے ہیں ،کم از کم اس کا انداز ہ

'' ساری بات آپ کے بیہ جھے دار ہی آپ کو بنائيں گے، يہي آپ کوظم ديں گے،آپ کے سب میجے یہی ہیں۔ 'جسیال نے کہااور ملیث کر ہیڈے کہا "اس کیے کہ بہاں اردگرد سے کچھ لوگ آئے "میرا خیال ہے کہ اب میں چلوں ، ہمارا رابطہ

كرے سے نكلے اور پھر باہركى جانب چل

نومبر ۱۰۱۵ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISHAN

میکھآ دی الرٹ رکھو، باقی میں دیکھلوں گا۔''اس نے جواب دیاتو سر ہلا کررہ گئی۔

تقریاً ایک گھنٹے کے بعد وہ سب وہاں سے نکلے \_ریستوران ہی ہےان کے راستے جدا ہو گئے ۔ان کا انداز ایسے ہی تھا، جیسے وہ سب ملنے ملانے اور کھانا کھانے اکٹھے ہوئے تھے۔ جسیال سنگھ وہاں سے سیدھا ہر مندر صاحب چلا گیا۔ اس نے یارکنگ میں گاڑی یارک کی اور سیدھاہر مندرصاحب کی طرف چلا گیا۔ وہاں پر ماتھا میکنے اور کچھ دیر بیٹھے رہے کے بعدوه میلیس کی جانب چلا گیا۔ مین گیٹ پر ہی ایک نو جوان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس سے بڑے تیاک سے ملا۔وہ دونوں جلتے ہوئے ہاستل کے اس تمرے میں آگئے، جہاں اس کی ملاقات سردار سرجیت سنگھ بندیال سے ہوئی تھی۔ اس تمرے میں بیٹھنے کا مطلب ریتھا کہ دہاں پرموجود نبیٹ ورک الرب ہوگیا تھا۔

'' إِنَّى جَي ، كيالا وَلِ كَعِلْ فِي عِيْ كُو؟'' " کے مہیں تو بیٹھ میرے یا سے

''جی بائی جی۔''وہ یوں اس کے سامنے دوزانو ہو گیا جیسے دہ کوئی اس کا بزرگ ہو۔

'' میں نے تہہیں جو تصویریں بھیجی تھیںان وہ کہدرہاتھا کہ نوجوان جلدی سے بولا۔

"اب تک کوئی نہیں آیا یہاں پر، چندلوگ بورے ہرمندر صاحب میں پھر رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے۔کل کے بارے میں بھی بڑی ٹینٹش ہے۔اب

'' کل کے بارے میں جوٹینشن ہے نا ،امید ہےوہ تہیں ہوگی،بس تھوڑی در کھیر جا، پھراس کے بعد بات كرتے ہيں اس كے بارے ميں ''جسيال نے انتہائي ''بس میرے فون کا انتظار۔اس سے پہلے اپنے سنجیدگی سے کہا تو نوجوان کی آئکھیں چیک اٹھیں۔

یڑے۔ گلیوں سے نکل کر گاڑی تک آئے۔ وہیں ے ان کے رائے جدا ہو گئے۔

جسپال سنگھ کا رُخ حویلی کی طرف جانے کی بجائے اس بوائٹ کی طرف تھا، جہاں بانتیا کوراس کا انتظار کر ر ہی گئی۔وہ امرتسر کے مہنگے ریستوران میں سے ایک تھا۔اس نے گاڑی یارک کی اور اندر چلا گیا۔وقیمی دھیمی موسیقی میں ہلکی روشن میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نیبل پراہے بانتیا کورے ساتھ نوتن کوراور گرلین كور دُكھائى ديں۔ وہ اس طرف جلا گيا۔ اس نے جاتے ہی سخ بلائی، پھرمسکراتے ہوئے یو جھا۔

" " تم لوگول كاسيث بورانبيس ہے؟" ' تم سندیب کی بات کررہے ہو؟'' نوتن نے۔ پوچھاتواس نے اثبات میں سر ہلادیا۔ جس پر دہ بولی۔ " وہ جالندھر میں ہے۔"

''کیا کرنے؟''اس نے یو حیصا۔ " ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں ایک ای طرز کا اداره بنائيس، جبيها ده سنديب كور كانتفا يصرف لركيون کے لیے۔طاہر ہے وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں بہت کچھ سکھایا جائے گا۔وہ جو فارم ہاؤس ہے وہاں، اب اس کا ٹاسک اسے دے دیا ہے ، اب وہ وہیں رہے کی۔وہیں کام کرے گی۔

" چلوبداچھا ہوا۔اب جومنگوانا ہے، جلدی ہے منگوالو، مجھے کام سے جانا ہے۔''جسپال نے آ ہمتلی ہے کہا تو ہاغیتا کور بولی۔

'' وہ میں نےتمہارےفون کال کے بعد ہی کہہ دیا تھا۔اب بتاؤ کرنا کیاہے؟''

'' پہلے توانہیں تلاش کرنا ہے،اور پھر جو بھی ان کے ساتھ ہوسکا۔'اس نے اختصار سے کہا۔ ودہمیں کیا کرناہوگا؟"اس نے یو جھا۔

نومبر ١٠١٥ء

دُّ رَائِنَكُ رِدِم مِیْن پہنچا تو وہ دونوں آ منے سامنے ایک صوفے پر بیٹے ہوئے تھے۔میرے آتے ہی سرمداٹھ گیاتومیں نے اس سے بوچھا۔ " يكه بتاياس نے؟" "میں نے پوچھاہی ہمیں۔"وہ بولاتو میں اس صحافی کی طرف چند کھے دیکھتار ہا پھر کہا۔ ''زندگی جاہتے ہو یاموت؟'' " کون ہوتم لوگ اور میرے گھر میں گھنے کی ہمت کیے بوئی تم لوگوں کو؟ "اس نے انتہائی غصے میں کہا۔ "جو میں نے یو جھا ہے اس کا جواب دو " میں نے اسے کالرہے بکڑ کرا تھالیا۔اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ مثانا جاہا تو میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کردن پکڑی اور اسے دیوار کی جانب احیمال دیا۔ وہ دھی سے دیوار میں لگا اور دہراہو کر وہیں کر گیا۔ میں نے اسے اٹھا اور تھما کر پھر زور سے ڈائنگ تیبل کی

طرف احِيمال ديا۔ وہ ايک کرسي برگرا، جوڻو ڀُ گئی۔اس كاسرىيىل ميں لگا، جہاں سے خون بہنے لگا۔ میں نے اسے بھرجا بکڑااور تیسری طرف دیوار میں بارا تو وہشو کیس میں جا لگا، جس کا شیشہ چھنا کے سے ٹوٹ گیا۔اس کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ وہ جیننے لگا تھا۔ جھی میں نے اسے بکڑااورزورے تھٹر مارتے ہوئے کہا۔ "خاموش\_!" " وحتهبين تبين بية مين كيا كرسكتا هون ،تم مجھے

'' میں تمہیں مارنے ہیں آیالیکن مارنے سے دریغ بھی نہیں کروں گا ، جب تم ہی نہیں رہو گے تو کرو گے

اس نے مجسس سے یو حیصا۔ "كوئى حل نكل آيا ہے اس كا؟"

« نہیں ابھی تک تو نہیں ، ابھی تو سیاسی طور برا سے حل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔خالصہ کے لوگ ہیں درمیان میں، وہ میٹنگ جیسے ہی حتم ہوئی،اس کے بعد فون آئے گا۔ 'جسیال نے اسے سمجھایا تو وہ تیزی سے بولا۔

"میری اطلاع کے مطابق، سورن سنگھ ہی اس ساری گھٹنا کا ذہبے دارہے اوراہے وزیرِ اعلی کی بوری آ انتیر واوحاصل ہے۔

" بظاہر ایا ہی ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے بھم اسے جھوڑو، میدمیری سردردی ہے بھم نے میدد مکھنا ہے کہان متنوں میں سے جو بھی یہاں واحل ہو، مجھے اطلاع وے دیں۔"

" ٹھیک ہے بائی جی ۔" یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گیا۔ اس نے فیلڈنگ بوری کر کی تھی۔اب حالات کیا بنتے ،اس کے بارے میں وہ کچھ ہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ رات اس کے لیے اس قدر بھاری تھی، جس طرح زندگی اور موت کے درمیان کوئی بہت بڑی آ زمانش تھی۔

رات کا دوسرا بہر چل رہا تھا۔ میں جنید کے ساتھ کیبنجرسنٹ پر بعیھا ہوا تیزی سے بیچھے ہتی ہوئی س<sup>و</sup>ک کو د مکھر ہاتھا۔وہ انتہائی تیز رفتاری سے کار بھگائے جلاجا رہاتھا۔ ہمارارخ لاہور کے بیش علاقے کی طرف تھا، جہاں وہ صحافی رہتا تھا۔ ہماری معلومات کے مطابق وہ چند منٹ بہلے ہی گھر میں آیا تھا۔سرمد وہاں پہلے ہی ہے موجودتھا۔اس وقت وہ گھر کے اندر داخل ہو کراس کیا؟' میں نے کہا اور ایک گھونسہ اس کے منہ پرجڑ كے سامنے بدیٹھا تھا۔ ہمیں ان تک پہنچتے اتنازیادہ دفت دیا۔ وہ پر جاگرا۔ بھی وہ بولا۔ نہیں لگا۔انتہائی خاموشی سے سرمد نے لوگوں نے گھر ''کیا جا ہتے ہو؟'' کوایتے قبضے میں لے لیا ہوا تھا۔ میں جب اس کے "ہاں! یہ بات ہوئی نا، بولو، آگے کا پلان کیا ہے، بتا

نومبر ۱۰۱۵ء

میں نے اس سحافی سے کہا۔ دو کے تونیج جاؤ کے۔'میں نے سکون سے کہا۔

'' کون سایلان ، کیا کہہرہے ہو؟'' اس نے بیکہا ہی تھا کہ مجھ پر جنون سوار ہو گیا۔ میں نے اسے بکڑ لیا اوراس کی دھنائی شروع کردی۔ یہاں تک کہوہ بے ہوت ہو گیا۔ سرمد جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے مجھد مرکی کوشش کے بعداسے ہوش دلایا۔وہ خوف زرہ ہوگیاتھا۔ میں جنونی انداز میں کہنا جلا گیا۔

''وہ تین بندے، جولا ہور میں آرہے ہیں اور جس کوتم گائیڈ کررے ہو، کیا تہہیں ہیں پیتہ وہ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ انہوں نے جو بم بلاسٹ کرنے ہیں،ان میں کتنے باپ مرجا ئیں گے، کننے بچے بیٹیم ہوں گے التنی ما تد بهیں رہیں گی ، میں ابھی تمہارا بیٹا تمہارے سامنے جلاتا ہوں، پھرتم ان کا در دمحسوں کرنا اور بتانا کہ تماشیر بکھنا کیسالگتا ہے؟ جاؤلاؤاں کا ایک بیٹا اور کی میں کیس کھول دو۔''

دونہیں ہم کچھیں کرو گئے، جوکہو کے وہی کروں گا۔'' بہ کہتے ہوئے وہ تڑے اٹھا تھا۔

'' توبولو'' میں نے کہاتو تیزی سے کہنے لگا۔ " متہمیں بینہ ہے یہاں کیسی لڑائی ہے۔ یہاں السے لوگ تیار کر دیئے گئے ہیں جو یہاں پر دونوں دھر وں کے لوگوں کونل کریں گے اور نام ان دونوں دھر وں کالگا کرفسادکومزید براھا تیں گے۔''

'' یہ مجھے معلوم ہے کوئی نئی بات بتاؤ۔'' میں نے سکون ہے کہاتو وہ چند کھیے خاموش رہا پھر بولا۔ 'میرے ذمے توا تنا ہی ہے،آگے کچھلوگ ہیں

' وہ سب ڈیٹا ،میرے لیب ٹاپ میں ہے ، میں

وہ نکال کر دے سکتا ہوں۔''اس نے کہا تب میرے سامنے جنیرآ گیا۔اس کے پاس کافی کھے تھا۔ بھی

" توچلو پھر ہارے ساتھ۔"

میں سرمد کو اشارہ کیا، اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جب تک میں باہرنگلاء وہ اسے اٹھا کر کارمیں ڈال مع تھے۔

مہمیں سیف ہاؤس تک جہنچنے میں ہیں سنٹ سے زیادہ وقت لگ گیا۔ سرمدتو جاتے ہی کام سے لگ گیا۔ وه لیب ثاب کھول کرشمس اور قمر کے ساتھ را بطے میں ہو گیا۔ وہیں اروند اور قہیم تھے۔جنیدائیے ساتھ لائے ہوئے کاغذات دیکھنے لگا۔انگلے دی منٹ میں چند اہم نام سامنے آگئے جو یہاں مہولت کار تھے اور بہت برای سازش تیار کر چکے تھے۔

ان میں دونام بہت اہم تھے۔ایک بہت بڑا برکس مین تقااور دوسری سوشل ور کرخاتون تھی ، بیاس سازش میں بہت فعال تھے۔ میں نے انہیں اٹھالانے کو کہہ دیا۔ برنس مین لا ہور کے قریب ہی ٹاؤن کا تھا کا تھا، جبكه بيوشل وركرخا تون أجهي تك علامه اقبال ثاون ميس رمتی تھی ۔ ماڈل ٹاؤن والے کوتو اجھی لایا جا سکتا تھا۔ علامہ اقبال ٹاؤن والی عورت کو لانے میں وفت لگتا۔ صحافی کوصرف اتنی معلوبات تھی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ بیسب کیسے ہوگا اور وہ لوگ کہاں پر ہیں ، بیا سے بالكل نهيس بينة تفايه جيسے اى مجھےاس سازش كا بينة چلاء میری نینداُڑ چکی تھی۔شایداس کے بارے میں پیتانہ چلتا ،اگراس صحافی کونٹٹولا جاتا۔ میں نے چند کھے سوحیا اور صفدر اساعیل کو فون کر دیا۔ وہ رات کے دوسرے بہرجھی جاگ رہاتھا۔ "جي فريا ئيں"

'' مجھے فوری طور پر دو ہندے جائیں'' میں نے کسی تمہید کے بغیر کہاتواں نے تیزی سے جواب "نام بتاليں''

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نومبر ۱۰۱۵م

میں نے نام بتائے تو وہ چند کمجے سو پیختے رہے

'' میں ابھی آپ کو دوبارہ کال کرتا ہوں۔''اس نے کہا تو میں نے فون بند کر دیا۔وہ نام ہی ایسے تھے کہ جن پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے کئی بارسو چناپڑتا تھا۔ تقریباً دس منك بعداس كافون آيا تووه بولا \_

"اہمیں لانے کے لیے بچھ بندے ملے گئے ہیں۔ آپ بے فکر ہوجا نیں وہ بہت جلد آ جا میں گے۔'' '''او کے میں انتظار کر رہاہوں'' میں نے کہاا ور فون بندكرديا - بحصاب ان كانتظار تقار

رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ جب اس برنس میں گولایا گیا۔ وہ فرید بدن اور نائے قد کا تھا۔ اس کی جیموٹی جیمونی سختنی داڑھی بھی۔ نین نقش مونے ہے۔اس کی آنگھوں میں ایک خاص طرح کی محتی تھی۔ وہ مجھے کھورتا ہوا میرے سامنے آبیٹھا۔ میں اس کی طرف دیجیمار ہااور پھر بڑے سکون سے بوجھا۔ ''تمہیں کیا دلچین ہے کہتم اینے ملک کے خلاف

'' کون بہن .....کہتا ہے؟''اس نے بھاری آواز میں انتہائی غرورے گالی دیتے ہوئے پو حیصا۔ '' میں یو چھرہا ہوں۔'' میں نے خود پر فابو پاتے ہوئے کہا۔

" " تم كون بويه بات يو چينے دالے؟ "اس نے مجھے اویرے <u>نت</u>جے و <del>مکھتے ہوئے ت</del>ھارت سے پو جھا۔ " جو بات يو چير ما هول اس كا جواب دو \_زياده بکواس مہیں کرو۔' میں نے سرد کہتے میں اینے غصے پر قابو یاتے ہوئے پوچھا تو اس نے جھے جبرت ہے مانند ترکینے لگا۔ الناجم ہے اول بات کر سکے ہم .....

لفيظ اس کے منہ ہی میں رہ گئے۔ میں اٹھا اور ایک زوردارتھیٹراس کے منہ پر مارد پا۔وہ لڑکھڑا گیا۔خون کی ایک دار اس کے منہ سے نکلی۔وہ ابھی سیدھا بھی تہیں ہو یایا تھا کہ ایک زوردار تھوکر اس کی بسلیوں میں ماری وہ فرش پر لیٹ گیا۔ پھر میں نے اسے تھوکروں پررکھ لیا۔ ہر تھوکر کے ساتھ اس کے منہ سے سیج نکتی ، کچھ در بعد وہ بے دم ہو گیا۔ میں نے اشارہ کیا تو جنید کے ساتھ ایک دوسرے لڑکے نے اسے کھڑا کیا۔ میں نے اسے تھوڑی سے بیٹر کر کہا۔ " 'ب بينة جلاكون هول ميس بسيكن جيمور و، جوسوال كياب اس كاجواب دو-

وو میں نے .... کھول کیا، .... میں ... کیوں ملک دشمنی .....کرون گائ

''ایں لیے کہ تیرابرنس ، دوسروں ملکوں کے ساتھ بھارت ہے بھی ہو۔ کرو برنس مس نے روکا ہے ، لیکن اس کا بیمطلب تہیں کہتم ملک مشمنی اس حد تک کروکہاسے ختم کرنے کی سوچو۔" کیدیکہتے ہوئے میں نے جنید ہے کہا'' ایک چھری اور ماچس لاؤ''

وه برنس مین میری جانب ہونفوں کی طرح و سکھنے لگا۔ پہتہیں میرے چہرے پر کیا کرختگی تھی ، یا کیا تھا۔ اس کی آئھوں میں خوف تھیلنے لگا تھا۔ چند کمحوں میں میر ہے سامنے جھری آئٹی۔ میں نے اسے کیا اور اس کی جھیلی کھول کر درمیان سے گہرا زخم لگا دیا۔ وہ ترمیتے ہوئے جینے لگا۔ پھر میں نے ماچس سے میلی رِكَرُ ي شعله جل اٹھا۔ میں اس کی مقبلی کوالٹا تو خون سینے اڑا۔ای زخم پر میں نے وہ شعلہ لگایا تو وہ مچھلی کی

یوں دیکھا جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہ دی ہو۔ "حجھوڑ دو، خدا کے لیے حجھوڑ دو، میں بے گناہ "كياكہاتم نے ،اب تك كى كرأت نہيں ہوئى ہوں، میں نے پچھہیں كيا۔ "وہ جيخے لگا تھا، تیلی بچھ سن میں نے دوسری جلالی ۔وہ خوف سے کا نیسے

تک اس کے بدن کا ہرعضونہ ہو لے ،اس وفت تک اسے نہ چھوڑیں۔اسے مرنے بھی نہدینااور میزندہ بھی مذر ہے۔

جس وقت میں بیلفظ کہدریا تھا، بالکل ای وقت ایک دراز قد حسینه کو کمرے میں لایا گیا۔ بلاشبہ وہ ایک حسین عورت تھی ۔سفیدرنگ،سیاہ کھنے کیسو،متناسب جسم، بھاری سینہ، شکھے نین نقش کمبی گردن، کھلے گلے كالباس بيني السيائيني بي ميس المالات تصريب میں اس کی پیڈلیاں دکھائی وے رہی تھیں ۔اس کے یاؤں میں کچھ مہیں تھا۔ میں نے اسے میر سے یاؤں تک دیکھا۔اس کے چبرے پروحشت تھی۔وہ بھٹی میفٹی نگاہوں سے فرش پر بڑے برنس میں کود مکھرہی تھی ۔ جیسے اسے یقین ندآ رہا ہو کہ سے بندہ بھی اس حالت میں ہوسکتا ہے ۔ لڑے اس کے سامنے جیختے چلاتے ہنتیں گرتے ہوئے برنس مین کو تھسیٹ کر لے گئے میجی میں اس سوشل در کرعورت سے کہا۔ '' بلیٹھو کی تی ۔جو یو جھا جائے ،اس کا جواب دو ،

برنس بن جيها بو-" ''میں اب تک ہیں تھی کہتم لوگ کیا جا ہے ہو۔ میں قوم کی خدمت کر رہی ہوں ، جس کا صلہ بوں برتمیزی سے دیا گیا ہے۔ مجھے سلیبر تک نہیں سننے دیئے گئے ادر اٹھاکے بہال لے آئے ہیں۔ آخر آپ لوگ طاہتے کیا ہو؟" اس نے تیزی چیخنے والے احتجاجی کہجے میں کہاتو میں بولا۔

مهيس دو کي تو ..... ميس مهيس حيامتا کيتمهارا حال جھي اس

"بية خرى باتتم في تعكيك كي اكيا عاست بين. '' دماغ نھیک ہےتمہارا، کیوں کروں گی ملک ے سرمد سے ہوں۔ اسے ان لوگوں کے حوالے کرو، جو اس کا مشمنی، بیمبراوطن ہے اور میں ....'' ریشراوطن ہے ان لوگوں کے حوالے کرو، جو اس کا مشمنی، بیمبراوطن ہے اور میں ...'' ریشراوطن ہے اور میں استے سے بوچھیں۔ جب میں جن میکواس بند کرواور ریہ بتاؤ، کتنے غیرملکی ہیں جن

لگا۔ میں نے جلتی ہوئی تنگی اس کے سامنے کی اور کہا "جب بم پھتا ہے تولوگوں کے جسم کٹتے ہیں، جلتے ہیں۔ میں تھے بتانا جا ہتاہوں کہانسانی بدن پر کیااتر ہوتا ے کٹنے کاادر جلنے کا۔ بید بلھو۔"میں نے دوبار تیلی کے شعلے ہے اس کی تھیلی کوجلانے لگا۔ وہ تڑنے لگا۔ ''میں بتا تاہوں، میں بتا تاہوں<u>'</u>'

'' بکو''میں نے ختم ہوئی تیلی کوایک طرف بھینکتے

میرے ساتھ صرف اتنی ڈیل ہوئی ہے کہ چند غیرملکی میرے پاس رہیں گے۔اس کے عوض میری شجارت نسی روک ٹوک کے بغیر ہوتی رہے گی۔ جھے مہیں پند کہوہ ادھر کیا کررے ہیں۔ مجھے توا<u>یخ</u> برنس ے غرض ہے۔ میں نے کوئی ملک مشمنی مہیں گی۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔

'' ابھی تو تم بہت جھے مانو گے۔ بتاؤوہ لوگ کہاں کہال پر ہیں۔'میں نے بوجھا۔

'' وہ لوگ تین دن پہلے چلے گئے ہیں۔اب ان میں ہے کوئی بھی ادھرنہیں ہے۔ میرایقین کریں آپ ۔میں ان کے باریے میں ہر تفصیل بتانے کو تیار ہوں۔"اس نے تیزی سے کہا۔

'' تجھے پیتہ ہے انہوں نے یہاں بم دھا کے کرنے ہیں۔ بے گناہ انسانوں کو مارنے دالے ہیں وہ لوگ۔ اس مثل عام میں تم بھی شامل ہو۔'' میں نے کہا تو وہ باتھ جوڑ کر بولا۔

"میں تہیں جانتا۔"

''تم بہت چھ جانتے ہو پرسب بولو گے ۔'' میں نے کہا تو اس کی آئیس پھیل گئیں۔ مین نے یاس

ریشہ دیشہ الگ کر کے ہرریشے سے پوچھیں۔ جب

-130-

Section

نومبر ۱۰۱۵ء

فضامیں جانا جا ہتا تھا۔ میں نے ایک کب جائے کا کہا اور حبیت پر آگیا۔ اس وقت نیوہ پھٹ رہی تھی ۔ میں نے حصت برآ کر گہری گہری ساسیں لیں۔ مجھے ایے آپ برقابو باناتھا۔ چند کھے ٹہلتے رہنے کے بعد

میں جیت کے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس وفنت میرے د ماغ میں یہی تیل رہاتھا کہ پہتہ نہیں کتنے غیرملکی ہیں جو یہاں آجکے ہیں۔اتے لوگ کیوں ہیں یہاں پر؟ اگر بہلوگ دشمن ملک سے ہیں تو وہ کئی ملکوں کے لوگ بیہاں کیوں اکٹھا کرین کے ج کیا میصرف بم دھاکے جاہتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے ؟ طاہر ہے اس دہشت کردی ہے جود من فائدہ اٹھائے گائیکن کیااتے سارے ملک یا کستان کے خلاف ایکا كريكے ہيں؟ بات مجھ ميں تہيں آرہی تھی۔ ذہن تعليم نہیں کررہاتھا۔ ممکن ہے ہے بم دھاکے والی بات سامنے کی ہو لیکن اس کے پیچھے کچھ دوسرا ہی چل رہا ہو۔ الہمیں کمحات میں جب کہ میں انتہائی المجھن میں تھا۔ حییت کے فرش میشا ہوا تھا۔میری دونوں ہتھیلیاں بند محمین۔میری کلا گیاں میرے کھٹنوں پر مھیں ،بالکل ا یہے جیسے کوئی ہوگا کا آسنِ لگا کر بیٹھتا ہے۔ میں نے آ تکھیں بند کیں تو بند آنکھوں کے سامنے کا اندھیرا حصِت گیا۔ یول جیسے اسکرین روشن ہوجاتی ہے۔ میرے سامنے رات کا منظر تھا۔درختوں میں گھری ایک عمارت تھی ، جس کے بس منظر میں سیاہ آسان تھا۔ وہ عمارت ردشن تھی ۔اس عمارت کی کئی کھڑ کیال تھیں، جن میں ہے پیلی روشنی چھن کر باہرآ رہی سی)۔اسی روسی میں در حتول کے کہرے سبزیتے تھوڑ ہے تھوڑ ہے روش تھے۔ان کئی ساری کھڑ کیوں نے جنید کو اشارہ کیا کہ اسے لے جائیں۔ وہ اسے میں دو کھڑ کیوں کے اویر کئی رنگوں کی روشنال تھیں۔ نیلی پیلی ، نارنجی ،سبز ، حامنی شجانے نتنی کیبر س، یوں • اس دفت میرا دوران خون تیز ہو گیا تھا۔ مین کھلی جیسے کوئی آسان کی طرف ٹارچ کرے توایک حد تک جا

کے ساتھ تہاری ڈیل ہے۔' '' ڈیل کیا مطلب؟ میری این جی او کا معاہدہ ہے کچھ عالمی تنظیموں کے ساتھ ، وہ لوگ یہاں کے چجر، تقافت ادرغر بت یر کام کرر ہے ہیں۔وہ لوگ یہال آتے ہیں، میں انہیں ہرطرح کی سہولت فراہم کرتی ہوں۔اس کے عوض وہ ہمیں ادا نیکی کرتے ہیں۔' " ستنے ملکول ہے ہیں؟"

'' کئی ملکوں کے نمائندے ہیں۔' اس نے بے بردائی دکھاتے ہوئے جواب دیاتو میں چونک گیا۔ ''تم جانتی ہو کہ جب بم پھٹتا ہے تو <del>جاتے بھی ہی</del>ں اور انہیں زخم بھی آتے ہیں۔مرجاتے ہیں بے گناہ لوگ، جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔' میں نے یہ کہتے ہوئے حصری اٹھالی ۔اس نے خوف زدہ انداز میں میری طرف دیکھااور بولی۔

'' میں سمجھا تا ہوں۔'' بیہ سمتے ہوئے مایں نے اس كا ماته ميكز ااور كلاني يرايك كهرزهم لگاد يا ـ وه بے تحاشا جیحیٰ ۔گالیاں <u>سکنے لگی۔ میں نے اس پر</u> دھیان دیئے بغیر ماچس سے تیلی جلائی اوراس زخم والی جگہ کوشعلے ے جلانے لگا۔وہ ماہی ہے آپ کی ما نند تڑ ہے لگی۔ وہ گالیاں بھول کئی تھی۔اس کی چیخوں سے کمرہ جیسے تھر گیا۔ تیلی بجھ کئی تو میں نے نئ جلا کی ۔وہ ہزیاتی

'' کیا جا ہے ہوتم لوگ؟'' " ان سب كى تفصيلات ،جنهيس تم سهولت فراجم کرتی رہی ہو۔''میں نے کہا۔ ''میں بتائی ہوں''اس نے تیزی سے کہا۔تو میں

نومبر ۱۰۱۵م

کرروشی عائب ہوجاتی ہے۔ وہ مختلف رنگول کی روشی کی لکیریں عائب نہیں ہورہی تھیں۔ بلکہ قاحد نگاہ وکھائی دی رہی تھیں یا جیسے مختلف سرج لائیٹس کی روشنیاں گھوم کرایک دوسرے میں پیوست ہوئے بنا آسان کی جانب لکیر بنائی ہیں۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ مجھے یوں رگا ، جیسے کئی روشنی کی لکیریں جا

ربی کھیں اور کئی آ ربی کھیں۔ مجھے ان کی سمجھ ہیں آ ربی کھی کہ یہ دو کھڑ کیوں ہی ہے کیوں؟ اچا نک مجھے رگا، جھے ال کی سمجھے رگا، جیسے ان کی سمجھے رگا، جیسے ال کیسروں کے ساتھ کوئی او پر چڑھ ر ماہے، اور کوئی اتر رہا ہے۔ میں نے مزید غور کیا نو وہ بھیا نک شکلوں اثر رہا ہے۔ میں نے مزید غور کیا نو وہ بھیا نک شکلوں

، روع ہے۔ یہ سے سر میر در میں وردہ بھی مات ۔ والے جانور نم<u>ھ</u>۔

البيجائے.....

اس آواز سے میرا دھیان ٹوٹ گیا۔ میرے سامنے جنید کھڑاتھا۔اس کے ہاتھ ہیں ایک ہڑاسا گک تھا۔اس کے ہاتھ ہیں ایک ہڑاسا گک تھا۔اس کے بیتھے سرمدتھا جوجیت پر ہڑی پلاسٹک کی کرسیاں قریب کر رہا تھا۔ہم نتیوں بیٹھ گئے تو جائے بیٹے کے دوران انہوں نے بھی بہی خیال ظاہر کیا گہ بات صرف دھا کوں تک محدود نہیں بین منظر میں بیجھ بات صرف دھا کوں تک محدود نہیں بین منظر میں بیجھ

" بھر کیا کیا اب تک تم لوگوں نے ؟" میں نے پوچھاتو جبنیر بولا۔

''ہم جب انہیں اٹھا کرلائے منھ آتے ہوئے ان کا بہت کھا ٹھالائے ہیں، خاص طور پرلیپ ٹاپ اورائی کئی جیزیں، جن سے کچھ پتہ چلے۔اب تک ان دونوں کے قریب ترین لوگ بھی اٹھا لیے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سیف ہاؤس میں رکھا ہوا ہے۔ ابد کھتے ہیں، کیانکا تا ہے۔''

'' اب تم لوگ درست سمت میں سوچ رہے ہو، سامنے کا منظر کچھاور ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے، بیتہ لگا میں۔' میں نے کہا اور جائے کا آخری سپ

کے گریگ جینید کو واپس کر دیا۔ وہ اُٹھ کر چلے گئے۔ میں۔ نے دوبارہ آس جمایا ۔ لیکن بند آئکھوں کے سامنے اندھیراہی رہا۔ میں چندمنٹ یونہی بیٹھا رہا۔ جب کھینہ دکھائی دیا تواٹھ گیا۔

اس وفت مشرق میں پوہ بھٹ رہی تھی ۔ جب
سرمد نے نون کر کے مجھے نیجے بلایا۔ میں تیزی سے
نیجے گیا۔ جنیداور سرمد دونوں کھڑ ہے ہوئے تھے۔ان
کے چہروں برانہائی گہری شجیدگی تھی۔ میں نے اس
کے پاس گیا توانہوں نے مجھے تفصیل بٹانی شروع کر
دی جو انہیں اب تک کی محنت کے بعثہ بیتہ جلا تھا۔
میں نے سناتو چونک گیا۔

وہ ایک خوف ناک سازش تھی ۔''را'' نے انتہالی بڑے بیانے پر سرمایہ خرج کر کے دنیا بھر سے چند ذہیں ترین مجرم اکٹھے کر لیے تھے۔ان کی با قاعدہ تربین کی گئی گئی۔ انہیں یا کستان میں صرف اس غرض ہے بھیجا گیا تھا کہ وہ ایٹی مرکز تک رسائی کا ذریعہ تلاش کریں۔جہاں تک ممکن ہوسکتا ہے ، اسے ختم كرنے كے ليے معلومات التصى كريں۔ اى مقصدكو حاصل کرنے کے لیے ملک بھر میں افراتفری کا ماحول بنانے اسکورٹی تو توں کوایک طرف متوجہ رکھنے پرمجبور كرنے كے ليے بم دھماكوں كاسلسلەشروع كرنے جا رے نفے۔ وہ کئی ماہ سے بہال موجود تھے۔ ثقافت، غربت اور نجانے کس کس نام ہے کام کرنے کی آڑ میں انہوں نے اب تک بہی رسائی حاصل کی تھی۔ '' وہ لوگ اب کہاں ہو سکتے ہیں؟'' میں نے سرسرانی ہوئی آواز میں یو چھا تو مجھے اپنی آواز اجببی محسوس ہوتی ۔

''اب تک یہی پنتہ چلا ہے کہ دہ ان کے پاس سے جا چکے ہیں؟'' جہنید نے تیزی سے کہا۔ جا چکے ہیں؟'' جہنید نے تیزی سے کہا۔ '' پنتہ کر د، کہاں ہیں، دہ ابھی ملک سے باہر نہیں جا

شوميس ۱۰۱۵م.

Ticken Imm. WWW. Riksona vice for More

سكتے ، ان كا كام ابھى ادھورا ہوگا۔ وہ يہبي ہول گے۔ 'ميں نے بجھاليے اعتماد سے كہا كمانہوں نے مزيد سوال نہيں كيا۔ وہ بلث گئے۔ مجھے بورا يقين تھا كدوہ ان سب غير ملكيوں كو تلاش كرنے ميں سارے ذرائع استعال كريں گے۔

سورج کی روشی سے امرتسر روش ہوگیا ہوا تھا۔ ہر مندر صاحب کے حن میں صبح کی کر نیس اتری ہوئی تھیں۔ باتری این اپنے انداز میں اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ حکم نامہ جاری ہو چکا تھا۔ ایک تھہراد سا آ چکا تھا۔ ایسے میں جسپال سنگھ ہوشل کی عمارت کی جانب برو نھ گیا۔

ساری رات نگرانی کرنے کے بعد بھی وہ ابھی تک ان تنیوں کے بارے میں معلوم نہیں کر یائے تھے۔ جسپال سنگھ کوان کے بار ہے میں اندازہ ہو گیا تھا کہوہ اب بہاں ہیں آنے والے جس تصادم کی اطلاع تھی، وہ مُل گیا نفانہ سیاسی طور پر بات چیت کے ذريعے اس تصادم کوروک لبيا گياتھا۔ جس بات برنزاع تھا۔اے بعد میں حل کرنے کا دعدہ کرلیا گیا ہوا تھا۔ جس طرح انہیں تصادم کی خبر ملی تھی وای طرح تمام خفيه لوگوں تک مداطلاع آنا فانا تھيل گئي ہي ۔ دونوں طرف سے لوگ بوری تیاری کے ساتھ ہی رات سے امرتسر میں موجود نتھے۔ بیقصادم حکونی سطح پر حکمرانوں کے خلاف جانے والا تھا۔ انہوں نے سارے مطالبات مان ليے اور وقت طور بربيمسئله ل ہوگيا۔ اردگردے آئی ہوئی جتنی قو ٹیں کھیں۔اب ان کا کام نہیں رہا تھا مگر جسیال سنگھ کے لیے وہ تبین اوگ سب سے بڑا مسئلہ تھے۔اگر جہان تین لوگوں کا کام ويرميندر صاحب مين نهين تھا، انہيں مجھونة اليسپريس 

تھا۔ جمکن ہے کہ وہ امرتسر میں آئے ہی نہوں۔ وہ اب کہ شہر ہی ہے کہ وہ امرتسر میں آئے ہی نہوں۔ بہت کچھ سوچے رہنے کے بعد جہال سنگھ کی مجھ میں نہیں آرہا تھا کہ انہیں تلاش کیسے کر ہے۔ ارونداور نہیم کا خیال بہی تھا کہ وہ لوگ ابھی تک سرحد پار نہیں کر سکے۔ لہذا اٹاری اور اس کے گر دونو اس کو دیکھا جائے۔ لیکن میمکن نہیں تھا کہ اس کے گر دونو اس کو دیکھا جائے۔ لیکن میمکن نہیں تھا کہ اتنی بڑی آبادی والے شہر اور پھر امرتسر سے اٹاری تک وہ انہیں کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ یہی سوچے تک وہ انہیں کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ یہی سوچے ہوئے دوہ ہاں وہی نوجوان مولی وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔

'' وہ لوگ اٹاری بر ہی ظاہر ہوں گے ۔' اس نوجوان نے کہا تو جسپال سنگھ نے چند کہے اس کی ظرف دیکھا پھر ہوجھا۔

''نار، دہ عام یاتر ہوں کی طرح ہی یہاں سے تکلیں گے۔ دہ سی نہ سی جھنے کے ساتھ ہوں گے۔ کیاریمکن ہے کہ ہم یہاں سے ٹر بول ایجنٹس سے ان کے باڑے میں بچھ یوچھیں۔''

''یوں تو ریاگام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن یہاں جند گنتی کے لوگ ہیں جو ٹاپ کے ہیں ،ان سے بوجھتا جھ کی بھی گئی تو وہ تینوں الرہ ہو جا کیں گے۔''

''نواس کامطلب ہے کہ اٹاری پرجا کر ہی ڈیرے لگائے جائیں۔'' جہال نے سوچنے والے انداز میں کہا۔

'' وہیں انہیں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ امسکرین ہو گئے تو ہم ان تک نہیں پہنچ یا ٹیں گے۔' نو جوان نے تیزی ہے کہا توجیال اٹھتے ہوئے بولا۔ '' او بھر میں جارہا ہوں۔ کچھ کرتے ہیں ان کا۔' '' او بھر میں جارہا ہوں۔ کچھ کرتے ہیں ان کا۔' سے کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلا اور ہوشل

ہیں۔انہوں نے تو جیس بدلا ہوگااور نہ ہی ان کا بینام ہے کہ جن سے وہ نزکانہ صاحب جارہے ہیں ، نام بھی جعلی ہوں گے۔'بھیال نے کہا تو شمس بولا۔ ''جسپال بھائی تم اگلا کام بتاؤ، پیمیری ذمه داری کہ میں ان نتیوں کو کلیئر ہوتے ہی آپ کو بنا دول ک ''اگلا کام میں خود کرلوں گاہتم بس اس وفت <u>مجھے</u> بتا دو، جیسے ہی وہ کلیئر ہوگا میں بنا دوں گا کس گیٹ سے کون جارہاہے۔ بیکرلوگے؟ ''جسپال نے پوچھا۔ "'بوجائے گا۔" تمس نے کہا۔ '' کیے؟''جسال نے پھر یو جھا۔ " ويكھو،اس كى تصور كے ساتھ جو بندہ بھي چيج ہوا، وہ وہی ہوگا۔وہ جش روپ میں بھی ہوا۔" مس نے بتایانووه مظمئن ہو گیا۔ " ٹھیک ہے میں کھے دیر بعد رابطہ کرتا ہول " ہے کہد کر حسیال نے رابطہ مقطع کر دیا۔ '' یہ کیسے ، جب وہ لوگ امیگریش کے بعد اندر جلے۔ کئے تو تم لوگ کیے جاسکو گے؟" '''تم دیکھنا، کیا کرتا ہوں میں '' پیہ کہہ کراس نے اسینے نہیٹ ورک میں وہ بندے تلاش کرنے نگروع کر دیئے جوٹسی نہ کسی حوالے سے اٹاری پر کام کرتے تھے ۔وہ اس وقت خوشی ہے بھر گیا جب اے بروہیں استیشن يركام كرنے والے دو بندے مل كئے ۔ وہيں قريب کے گاؤں کے بچھلوگ تھے۔اس کے ساتھ ہی اس نے قریب ترین لوگول کوایک خفیہ یج دیا کہان میں سے کون کون نزکانہ صاحب جارہاہے۔ان میں سے چندلوگ تھے جواس دفت پورے خاندان یا پھر گیا، پھرتیزی ہے بولا۔ '' مطلب تم انہیں کلیئر ہو جانے کے بعد پکڑنا نوجوان چن لیے جواس وقت امرتسر ہی ہیں تھے۔ا نہد سے اسلامی حلا مان تھا مواس وقت ایک عیاہتے ہو۔'' عیاں جاتے ہو۔'' ''بالکل۔! بیہ جوتم نے تصویریں بھیجی ہیں ہے کار ہر مندر صاحب میں ، دوسرا قریب کے بازار میں اور

اس وقت ده رتن دیپ سنگھ کی حویلی پہنجا تھا۔ جہاں بانیتا کورموجودتھی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے تستمرے میں جا پہنچا۔اس دوران وہ اسے اب ڈیٹ دے چکاتھا۔ تب بانتیا کورنے کہا۔ '' اُوحسیال توان کے لیے اتنا پریشان نہو۔وہ اکر یا کستان <u>ح</u>لے *گئےتو* وہاں آنہیں.....' '' بے وقو فوں والی بات مت کر ، انہیں یہیں ختم كرما ہے، اگر ہم انہيں يہال ختم نهكر سكے تو بھر ہمارا ہوناتونہ ہوانہ بھر۔' جسیال نے غصے میں کہا۔ "تو پھر کیا کیا جائے؟" ''میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے''جسال نے کہا تووہ تیز کی ہے بولی۔ ''ار ونداورفہیم ہے بات کرد، لیب ٹاپ لاؤ'' جیال نے تیزی ہے کہا تو یا نیتا کورسائیڈنیبل بریرا ہوالیپ ٹاپ اٹھالا کی ۔ کچھ دہر بعدان سے رابطہ ہو کیا۔اس دفت ان کے پاس مس دقبر بھی تھے۔ ° 'يار مجھے بيہ بتاءاً گرتم لوگ اميکريش پر کلبئرلوگول کا ڈیٹا ،اُن کے کمپیوٹر سے دیکھ سکتے ہو۔'' '' ہال ممکن ہے، وہاں کئی ساری جگہوں ہے۔لوگوں کو کلیئرِ کرتے ہیں، جوسب ایک مین کمپیوٹر میں جا تا ہے، میمکن ہے۔''اروندنے جواب دیا۔ ' ' تو پھران نتنوں کو تلاش کرنے میں مدد دو۔'' جسيال نے کہا تواروند بولا۔ '' کیا کرتے ہو یار،ان کی تصویریں تک نکال کر دے دی ہیں اب ..... ' یہ کہتے ہوئے دہ اچا نک رک

نومير ١٠١٥م

ROHOD

فوراً آجاؤ،وفت كم ہے۔'' "میں آرہی ہوں۔" " تم سیدهی اٹاری روڈ کے پہلے فلنگ اسٹیشن پر انظاركرو-"

''او کے۔''اس نے کہااور رابطہ تقطع کر دیا۔ اٹاری روڈ پر پہلے ہی دائیں جانب ایک فکنگ التیشن تھا۔ بانتیا کور کی کاروہیں کھڑی تھی ۔اس کے ساتھ کرلین کوراورنونن کوربھی تھیں۔وہ جسپال سنگھ کے ساتھ ' بیٹھیں تو ڈرائیور کارکو دالیں لے گیا۔ بیاٹاری کی جانب چل بڑے۔ چندمنٹوں میں اس نے ساری صورت حال اے بتادی۔

'' وہسب سنجال لیس گےنا؟'' بانیتا کورنے بوجھا تواس نے جواب دیا۔

وداب دیکھیں کیا کرنے ہیں وہ کیکن آئی درہم میبیں امرتسر کے آس یاس ہیں گے اور ہمیں فوری طور یرہتھیاریہنجانے ہیں۔" اس يروه خاموش ہوائی۔

اس وقت دن کے دو بجے ہوئے تھے۔ ٹرین کب چلتی اس سے باریے میں سی کومعلوم ہیں تھا کیکن جار بجے تک ساری امیگریشن ہو جاناتھی ۔ وہ بیس منٹ میں اٹاری بہلیج گئے ۔ انہیں جھے دار سے ملنے میں وفت نہیں لگا۔وہ'' ہنھیار''انہیں وے دیئے تو ہانتیا کور نے اے اٹاری زوڈ پراینے فارم ہاؤس پر چکنے کو کہا۔وہ یجھ در بعدوہاں پر بھی گئے۔

الجي وه جا كر بنيهج بي تصاردند كا فون آگيا -اس میں لے لو، جیسے ہی کوئی امیگریشن سے فارغ ہوااس کے بارے میں بیتہ چل جائے گا۔ جسیال سنگھ نے " ہاں فیلڈ تک ساری لگ گئی ہوئی ہے ہم فوراوہ سے کو کانفرنس میں لے لیا۔وہ تنین نو جوان امیگریشن

تيسراايك ہوئل بركھانا كھار ہاتھا۔ان نتيوں كو ہرمندر صاحب میں موجودا کی مخصوص جگہ بلالیا گیا۔

وہ تینوں جسیال سنگھ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ۔ان سب کوا کٹھے ہونے میں ایک گھنٹہ لگ گیا تھا۔ انہیں بیخبر ہی نہیں تھی کہوہ اس دفت کس سے بات کرر ہے ہیں۔وہ سب خالصتان براین جان داردینے کی قسم کھائے ہوئے تھے۔ جسیال سنگھ نے ایک جیموئی ی بات کے بعدامہیں سمجھا دیا کہ آمہیں کیا کرنا ہے۔ بہنال پر بیٹھ کر کھائی جانے والی قسم سے کوئی بھی سکھ نہیں پھرسکتا تھا۔ جھی جسیال سنگھ نے غیر محسوں انداز میں انہیں تنین سیل فون دیئے اور سمجھاتے ہوئے کہا۔ '' ہرفون میں صرف میرانمبر محفوظ ہے۔اس پر میری ہی کال آئے گی ۔ میں جو کہوں ،اس کے مطابق پھر جو سمجھ میں آئے کرنا۔ جونہی کا مختم ہو، مجھےاطلاع کر کے فون تھینک دینا۔اب ہم یہال سے نکلتے ہیں۔"

ریکتے ہی جسپال وہاں سے اٹھ گیا۔ دوسرے بھی ایک ایک کر کے وہال سے نکل گئے۔

ر سارے انتظامات کرتے ہوئے وو پہر ہوگئی۔ اٹاری اسٹیشن کے ارد کرد کئی سار ہے لوگ جمع ہو چکے تھے۔وہ سب براہ راست امرتسر کے ہیڈ جھے دار سے رابطہ میں تھے۔جسیال سنگھ نے یار کنگ سے این فور ومیل لی اور یار کنگ سے نکلتے ہوئے باغیما کور کوفون کرویا۔وہ ای کے انتظار میں تھی۔

" میں ہر مندر صاحب سے نکل رہا ہول-مجھے.... "اس نے کہنا جاہا کیکن بانیتا کور نے بات نے بتایا کہ پھھوفت رہ گیا ہےان سب کو کانفرنس کال

کاٹ کر بوجیھا۔ '' کام ہوگیا؟ میں آؤں؟' مار کے کرآ جاؤ، ہیڈ جھے دارتک پہنچانے ہیں۔ کے بعدریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم پر تھے۔ دہ دہال کی

نومسر ۲۰۱۵ء

انتیں دیے دینا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ دی گئی ہدایت کے مطابق ان میں سے ایک نو جوان اس شاپ بر چلا گیا۔ وہاں ایک ادھیڑعمرسنگھ کھڑاتھا۔اس نے دیساہی کیا،جیسے کہاتھا۔اس نے وہ نوٹ رکھ کر چیزیں دے دیں۔وہ نو جوان واکیں چلاآیا اوروالی آ کراین سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کھ در گزری تھی ایک لڑکااس کے پاس آکر باہر کھڑی کے یاس کھڑاہو گیا۔اس نے ایک جھوٹا بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے لے کرر کھ لیا۔وہ لڑ کا چند کمحوں ہی ہیں عائب

وہ نو جوان سنگھ کچھ دیر جیٹھا رہا۔ پھراس نے بیگ کھول کرد یکھا۔اس میں نتین حصوبی حصوبی و ہیہ بڑی ہو نتیں تھیں کا نفرنس میں موجود سب کو بینہ جل گیا کہ ان تک وہ'' ہتھیار'' پہنچ گئے ہیں۔جن سے انہوں نے مل کرنا تھا۔اس نے بیگ ہے ایک ڈبیدا تھائی اور سنجال کی۔ کچھ دہر ابعد ایک نوجوّان آیا۔اس نے وہ بیگ اسے دیدیا۔ یوں تیسرے تک بھی وہ'' ہتھیار' بينيج كبياتهايه

وه متصیار اصل میں ایک زہر آلود سوئی تھی۔اس ہے بندہ ایک دم نہیں مرتا تھا، بلکہ اے گہری نیندآتی تھی اور پھروہ نیندہی کی حالت میں موت کی وادیوں میں چہیج جاتا ہے۔ بیز ہرآلودسوئیاں رامعل جو کی کے بیٹے نے انہیں دی تھیں۔ وہ تب سے ان کے پاس یڑی تھیں۔اس نے بیانوتن کو دی تھیں ،جب وہ اس سے مبئی میں ملی تھی۔اس نے ایک طرح سے جسیال سنگھ کو تحفہ دیا تھا، جو باغیتا کور کے باس امرتسر ہی میں بڑا

بھٹا نوٹ دینا ہے۔ پہلے ٹیپ مانکن ہے، پھروہ نوٹ تینوں نوجوان این این سیٹ سے اٹھ گئے تھے اوروہ ان

صورت حال بتاتے رہے کہ کیا ہور ہا ہے۔ آجا نگ

اروندسنگھنے '' وہ اویناش چو بڑا، اس وقت گیٹ نمبر تنین پر سند نہ سے کی موجود ہے، اسے کلیئر کیا جارہا ہے، میں نے اس کی تصور پہنچ کر لی ہے۔''

''کون ہے تین نمبر گیٹ کے پاس؟''جسپال نے یو حیماتوا یک نو جوان نے

'' ہاں میں دیکھ رہا ہوں جی ، نیکھے نقوش والا گورا نگھنے ہاں کھڑا ہے۔''

''بس وہی ہے ہتم اسے نگاہوں می*س کرلو۔وہ ارو*ن

سکھ کے نام ہے ہے۔'جسپال نے '' ہو گیا جی ، اب وہ میری نگاہوں ہے ہمیں پچ سکنا، وہ کب تک ..... "اس نے ہنھیار کے بارے میں بوجھاتوجسال نے کہا۔ '''انجمی بینی جائے گا۔''

اسی کھیے روہن کمار بھی گیٹ نمبرتین ہی سے کلیئر ہورہا تھا۔ وہ روہیت سنگھ کے نام سے تھا۔ اے دوسر بے نو جوان نے اپنی نگاہوں میں کرلیا۔ گیٹ فمبر دوہے بڑگا ٹکرآیا۔وہ بھی سنجال لیا گیا۔

وہ تنیوں اے بل بل کی خبر دے رہے تھے۔ كانفرنس ميں امرتسر كا ہيڑ جتھے دار بھی تھا۔وہ خاموش تھا ۔اے اندر کی صورت حال کے بارے میں بند چلا گیاتھا۔ پلیٹ فارم پر ہی ایک کھانے یہنے کی شاپ ھی۔وہ تنیوں ہی ہراس بوگی کی جانب بڑھ گئے تھے، جہاں روہمن، بزگاٹکراوراویناش جا کراپنی اپنی بوکی میں بیشے تھے۔وہ تینوں الگ الگ ہو کی میں تھے۔وہ یوں دکھائی دے رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کو جانتے رہاجواب کام آنے والا تھا۔ تک نہیں ہیں۔ ہیڈ جھے دار نے انہیں سمجھا دیا ہوا تھا سہ بہر ہوجانے کوتھی جبٹرین چلنے کوتھی۔ ایسے کروہاں جا کرجو چیز بھی خریدیں ، انہیں آ دھاتقسیم ہوا میں ایک ہلچل میں مج گئی۔ جسیال سنگھین رہا تھا۔ وہ

کے سرول پر بہتی گئے ۔جیسے ہیٹرین چلنے لگی۔ دہ ایک بلكاسا جھ كا تھا،لىكن تىنوں نے وہ جھ كا كچھ زيادہ بى محسوں کیا۔وہ ان کے اویر گر گئے ۔سی نے گالی مجی اسی نے برا بھلا کہا اکوئی خاموش رہا۔وہ اپنا کام کرکے واش روم میں گئے ۔وہاں جا کرانہوں نے سیل فون کھینک دیئے ، جو نیچے سرک گئے ۔ وہ خاموشی کے ساتھ دابس اپنی اپنی سیٹوں پر دابس آ کر بیٹھ کے تھے ۔ انہوں نے کام کر دیا تھا۔ وہ اٹاری روڈ والے فارم ہاؤیں ہے نکل آئے تھے۔ مین روڈ پر آتے ہی جسپال

تب بانتیتا کور نے خاموتی تو ڑی۔ ''جسال۔! ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہوہ مرگئے ہیں › يا زنده بين؟ اگران مين ايك بھی زنده رہاتو .....'اس نے گہری تشویش کے ساتھ بات ادھوری جھوڑ دی۔ تب حسیال مسکراتے ہوئے بولا۔

منگھ نے وہ فون سڑک کے ایک جانب بھینک دیا۔

'' اروند نے مجھے ایک بات سمجھاتی ہے کہ ہیک اپ رکھتے ہیں۔ان نبین نوجوانوں کی نگرانی پر نبین نو جوان اور ہیں۔ وہ جملیں بنا کیں گئے ۔ کسی جھی نا گہانی صورت حال میں وہ جمیں اپ ڈیٹ کریں گے \_ ہیڈ جھنے دار کے الگ بندے جارہے ہیں اس ٹرین میں۔ڈونٹ دری۔''

'' رّ بّ کرے دیساہی ہوجیساتم نے سوچا ہے۔'' بانتیا کورنے کہاتواس نے بوجھا۔ ''اب میں نے او کی جانا ہے۔ چلوگی؟'' '' ہان ضرور میں بھی چلوں گی۔'' ت جسال سنگھ خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ پرلگا دی۔وہ امرتسر سے نکل کر سمہیں کوئی دوسرا حصہ بھی ہے۔وہ اپنے جھے کوہی حتمی

جانب، مڑتے ہی اس نے فوروجیل روک دی اور بانتیا کورکوڈرائیونگ کے لیے کہا۔وہ اسٹیئر نگ پرآ جیتھی۔ جسیال سنگھ نے جھے دار کونون ملایا۔

"بإل، كيابنا؟" ''هوگيا کام، گاڙي نهيس روڪي کئي،اب تووه وا لڳهڙي جا کررُ کے گی۔ان کے مرنے کا بہتداس وقت جلاجب وہ یا کستان کی حدود میں چھیجے چکے تھے۔' "بيربهت اجبها هوا يجليس اب سنجال ليس آب " جسپال نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ای وقت اس نے اینے خاص فون سے اروند شکھ سے رابطہ کیا اور اسے بتا

تے ہوئے تمجھاما ''اس میجر کنور را گھور تک بات بہتے جائے کہ وہر تا نے اس کا بلان تباہ کر دیا ہے۔ ''اروندنے کہااور فون بند کردیا۔

شام کے سائے چھیل گئے تھے، جب وہ اُوکی بینڈ پہنچے <sup>ہ</sup>یا۔حویلی کے بورچ میں دو قیمتی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس نے بورچ کی بجائے فوروسل دوسری جانب لگائی ادراندر جلاگیا۔اے لگاجیے لاؤ کج مجراہوا ہے۔ بھو بندر سنگھ براڈرا بنی بوری تیملی کے ساتھ وہاں موجود تقا۔وہ سب سے ملاء انہیں فتح بلائی اور واپس آ نے کا کہا۔ ہریریت کورجلدی سے اٹھی اور بانیتا کورکو اینے کمرے کی طرف لے گئی۔ ،

کسی بھی بڑے منصوبے کی بھیل مختلف حصوں میں کی جاتی ہے۔ ہر جھے والے کو سے ستہیں ہوتا کہ سلطان دند بائی باس سے جالندھر کی جانب مڑ گیا ، سمجھ کراس بڑمل بیرا ہوتا ہے۔ بیمنصوبہ بچھ ایسا ہی تھا تقریا ڈیڑھ کھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد جب شام ۔وہ برنس مین اور سوشل ورکر خاتون مصرف اینے مالی کے بیائے بھیل گئے وہ حالندھر پہنچ گیا۔ اوگی کی فائدے کے لیے ان کے مہولت کاربن گئے تتھے۔

نومبر ۱۰۱۵ء

Section

-137-

انہبں اصل منصوبے کے بارے میں گمان تک مہیں تھا \_ان کی میر سیجانی اس بات ہے نابت ہوئی ہوئی معلوم ہوئی کہانہوں نے وہ سب بتا دیا جوان کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے وہ سارے لوگ بتادیتے جوان کے ساتھ منسلکِ ہے۔اس ساری بکڑ دھکڑ میں صرف بہی خطرہ تفاكه تهيس وه لوگ الرث ہو كرز برز مين نه جلے جاتيں جواس منصوبے کے بالکل آخری مرحلے میں مہنچے الوسے ہیں۔

سه ببهرتك بينصديق نوہوگئ تھی كه بيركتنا خوفناک منصوبه تفالنيكن بيرنشاند بي تهيس ہو يائی تھی كه اب وہ لوَّكُ كَهِال بِرِ بِين؟ بَجِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّ کرنے کی کوشش کی جارہی تھی۔

میرے دیاغ میں وہ منظرتھا جو جمجھے دکھایا گیا تھا۔ انیک ذراس نشاند ہی مجھے تھی کہ وہ لوگ ایسی جگہ ہو سکتے ہیں جہاں کھڑ کیاں ہی کھڑ کیاں ہیں اوران میں سے دو کھڑ کیاں ایسی ہیں جہاں وہ موجود ہوسکتے ہیں۔ میں نسی کوچھی اینے اس دیکھھے گئے سنظر کے بارے میں بنا تہبیں سکتا تھا،کین اتناضرور بتادیا تھا کہ میرا گمان ہے کہ وہ ایسے ہی طرز کی کسی عمارت میں ہو سکتے ہیں۔ بلاشبه بدایک رسک تھا۔ چونکہ معاملہ ایٹمی تجربہ گاہ کا تھا،اس کیے وہ اسی رادس میں ہونے کا امکان رکھتے تھے۔ میہیں ہوسکتا کہ وہ کہیں دور ہول ۔اس ساری تلاش میں سب سے مہلے براے براے ہول دیکھے گئے ۔ گیسٹ ہاؤس اور ایسی نجانے کتنی عمارتیں۔ یہاں تک رستام کے سائے چیل گئے۔

ای تلاش میں خبر پہلی کہا یک بڑا ہوگی،جس کی جھے دار ہے اور یہاں کاروبار کے مواقعے ویلھنے کے لیے۔ اس سے ہاتھ ملایا تو سلام کے بعداس نے پوچھا۔

ذاتی نوعیت کے تعلقات ملک کے بڑوں <u>سے تھے۔</u> اس لیےاے کافی مراعات مل چکی تھیں۔اس کی اپنی سیکورٹی تھی ۔جیسے ہی میں نے اس بارے سنا، میں نے اس ہول کی تصویر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ چند کمحوں بعد لیپ ٹاپ پر <u>مجھے اس کی تصویر</u> دکھائی تو میں چونک گیا۔ وہ منظر بالکل ای کے جیسا تھا۔ا گلے ہی کہتے میں نے ڈن کر دیا کہ دشمن یہیں ہے،اسے فوری طور پر بکڑنا ہوگا۔

جزمیرے لوگ ننھے ، وہ فوراً منصوبہ بندی کرنے کے کیمس طرح وہاں حملہ کرنا ہے، لیکن فورسز کے لوگ جنگیانے لکے۔ میں نے صفدراساعیل سے کہا۔ '' مجھے فوری طور پرانے بڑے سے مبواؤ'' '' میں کوشش کرناہوں'' اس نے کہااور رابطہ نقطع

چونکہ مجھے یقین بھا، اس کیے ، میں نے پوری تباری کر کی ہوئی تھئی۔سرمد اور میں نے اس ہر یوری بات کر لی تھی۔ وہ بالکل تیارتھا۔اس نے فورس بھی تیار كرلى هي يقريباليك كهنتے كے بعد صفدرا ساعيل مجھے لینے خود آ گیا۔ میں نے جنید کوساتھ لیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔اس کارخ ائر پورٹ کی طرف تھا۔ ہارے جہنچتے ہی کچھ لوگ ہمیں و مکھ کرآ کے بڑھے۔ درمیان میں سی رکاوٹ کے بغیر ہم کار کے ذر ليع د ہاں تک جائينيج، جہاں پرایک ہیلی کا بیڑموجود تھا۔ جیسے ہی ہم تنیوں اس میں بیٹھے، وہ اسٹارٹ ہوااور الطّلم : بندمنتول میں محویرواز تھا۔

انظے ایک تھینے میں ہم ایک الی جگہ اترے جہال منزلیں ہیں،اس میں سب سے اوپر والی منزل ایک دوردورتک ویرانی تھی۔وہیں ایک جگہ کیمی لگا ہوا تھا۔ غیرملکی نے پچھلے دویاہ سے بک کی ہوئی ہے۔وہ سرمایہ مہم اس جانب بڑھ گئے۔ چیف سامنے تھا۔ میں نے موجودتھا۔وہ بھی یہاں ہوتا ہےاور بھی تہیں۔اس کے "مجھے خبرمل جی ہے کہ وہاں پر بچھ تھیک تہیں جل

نومبر ١٠١٥ء

Seellon

تقے۔ درمیان میں آیک میز کئی جس پر برزے براے دو کاغذ پڑے ہوئے نتھے۔ان میں ایک پراس ہوگل کا بورا نفشہ تھا۔ دوسرے کاغذیر ای منزل کے بارے میں نقشے کے ساتھ تفصیل درج تھی۔ میں ، آفتاب كرماني اورجنيراس پر بات كرنے كيے۔اس وقت سرمد کو میں نے فون لائن پرلیا ہوا تھا۔ بیندرہ منٹ میں ہم نے اٹیک کی پوری تفضیل طے کر کے نکلنے کو تیار ہو گئے۔ہم نے اس اٹلک کا لورا دورانیہ صرف یا کی من رکھا تھا۔ جس میں ایک ایک لمحہ کے کر لیا گیا

رات کا دوبرا بہرحتم ہونے کوتھا۔ ہم جاروں کے ساتھ صرف جھ جوان تھے، جوالیے کمانڈوا ٹیک کے کیے گھر بورصلاحیت رکھتے تھے۔ان کے کاندھول پر بیگ نے ۔وہ ہول کی مختلف سمتوں میں بہنچ گئے تھے ہم دس لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ تھا، ایک بولتا تو باقی دس من محلتے منتھے ۔ اسی ظرح میآ واز ان بہت ساری جگہوں برتی جاسکتی تھی ، جو ہمارے ساتھ را بطے

میں اور جنید بیک پر تھے۔ ہمارے بیچھے سرمدتھا، لیکن ہمارے آ گے آفناب کرمانی تھا۔ وہ سیدھا، ہول کے مینجر کے کمرے میں گیا۔اے اپنے ساتھ لیا اور اویری منزل کی جانب بڑھ گیا۔ میں اس کے بیچھے تھا اور مجھے کور دینے والا سرمدانے ایک ساتھی کے ساتھ تھا۔جس وفت آفتاب کرمائی لفٹ کے ذریعے اس آخری منزل تک بہنچا، میں دوسری طرف کی لفٹ سے او پر پہنچ کیا۔اس دوران وہ جھے جوان کسی چھکلی کی طرح کردیا۔ ہم ای طرح وابس ہیلی کا پٹر میں بیٹھے اور شہر اوپر چڑھ رہے تھے۔ میں جیسے ہی اوپر پہنچا۔ سامنے کی ایک ایسی عمارت کی حبجت برآ گئے جہاں ہملی بیٹر ایک تھلی سی لائی میں دوسیکورٹی گارڈ کھڑ<u>ے تھے</u> لفٹ تھا۔ ہم ہملی کا پٹر سے اتر کرائ ممارت کے ایک ایسے سے نگلتے ہوئے ویکھ کرمیری جانب بڑھے۔ میں

ر ہاہے۔ضروت ہے کہ مل طور پرتصدیق کر کی جائے اليكن آب آج بى الميك حياستة بين كيول؟" '' مجھے پورا یقین ہے کہ وہ وہی لوگ ہیں۔'' میں نے اعتماد سے کہا۔

د میں نہیں بوجھوں گا کہ سیاعتماد کیوں ہے لیکن اتنا ضرور جاننا حابهون گا که جس طرح بیمنصوبه مختلف جگہوں پر پھیلا ہواہے، ساس کامحض حصد نہ ہواور باقی زریز مین چلے جا میں۔ 'چیف نے کہا

'' یہ میری ذہبے داری ہے کہ میں ایسے بوراحتم گروں ،آپ بس میری مدد کریں ، جہال ممکن ہے۔' میں نے اس اعتماد ہے کہانو چیف نے ایک کھے کے ليه سوجا اور پھر مجھے انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا۔

'' شکر ہیں'' میں نے کہااور بلیٹ بڑا۔ میں کیمپ ے باہر نگایا تو ایک وجیہہ جوان آ گے بڑھا ،اس نے جھے ہے ہاتھ مایاتے ہوئے کہا۔

'' میں آفتاب کر مالی ، میں آپ کے ساتھ ہول۔'' اس نے کہااور میرے بناتھ چل پڑا۔

اس وفت سرمد وغیرہ اس ہول ہے آ دیھے گھنٹے کے فاصلے پر تھے۔ میں نے اروند کوفون کیا توسمس لائن يرتها ـ ميري آواز سنتے ہی بولا۔

'' میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے سمجھ لیا ہے كه بيسارا كام كس طرح موگا، بس مجھان كے كسى سيل فون ياليپ ڻاپ تک رسائي دين، باقي سب ديکھ

'' او کے را<u>لطے</u> میں رہنا۔'' میں نے کہااور فون بند و من من آگئے، جہاں جدیدترین آلات نصب لفٹ سے نکل کران کی جانب بڑھ گیا۔وہ الجھ گئے کہ

لفٹ تک رولیس یا مجھ سے بات کریں۔اس کمجے کی سوویں حصے کا فائدہ اٹھایا۔اس سے بہلے کہوہ کوئی سوال کرتے ، سرمد اور جنید نے میرے بیجھے سے فائر کر ویئے۔ان کے پاس خاموش پسٹل تنھے،۔میں جانتاتھا کہ ہماری ہیہ کارروائی ،کہیں نہلیں کیمرے میں دیکھی چارہی ہوگی۔اس لیے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر میں اس کمرے کی کی جانب بڑ ہھا جہاں وہ لوگ ممکن ہو سکتے تصے۔سامنے سے آفتاب کرمائی آتا ہواد کھائی دیا۔میں لیے لیے ڈگ بھرتا ہوا اس کمرے میں جلا گیا۔ میں دردازه كھولاہنؤ وہاں كا منظر يوں تھا جيسے دفتر سجا ہوا ہو مير ب ساتھ جنيداندر داخل ہوا تھا۔ بائي سب باہري سیکورٹی سے نیٹنے کے لیے باہر ہی موجود تنھے۔آفاب كرماني اس سبكود كهور بانتحاب

'' خبروار کوئی این جگہ ہے ہلا تو۔'' میں نے انگریزی میں کہا تو وہ لوگ اک دم ساکت ہو گئے۔ جھی تیں نے دوسراحکم دیا۔

" سب کچھ بول چھوڑ کرائے ہاتھ سر پرر کھواور یہاں آ کرلیٹ جاؤ فوران میری آواز کے بھیلتے ہی ایک لڑکی ،اس کے ساتھ آیک نو جوان ،ایک ابھی بیٹھا ہواتھا کہ میں نے اس کے سرکا نشانہ لے کرفائر کردیا۔ وه و بین ؤ هیر هوگیا مگراس کارونمل بیآیا که وه جمی انتهائی تیزی ہے سریر ہاتھ رکھے ہوئے وہیں فرش پر لیٹ گئے۔جنید آ گے بڑھا ،اس نے انتہائی تیزی سے انہیں ایک ہی رس سے باندھ ویا۔ سرمدان کے کمپیوٹر اورسیل فون کی جانب بروھا۔اس ساری کارروانی میں اب تک تین منٹ خرج ہو گئے تنھے۔ایسے میں باہر فائر ہوااورا یک شخص او نجی او نجی آ واز میں جینے لگا۔ میں ۔ وہاں سب کوکور میں لے لیا۔

''او کے'' میں نے کہا ہی تھا کہان جھے کمانڈوز کے ہیڑنے کہا۔

''او بروالی منزل ہمار ہے کنٹرول میں ہے، بولیں'' " او کے ،سنجالواور الرث رہو۔" آفیاب کر مانی نے انہیں حکم دیا۔ میں نے سرمد کی طرف دیکھا۔وہ تمس اورقمر کو لیب ٹاپ کے لنک وے چکا تھا۔اس ونت لهجه لمحه فيمتى تقاراتكلے ووسنٹ بہت بھیاری تھے۔ اگر ده سب میجه نه هوا تو مبری جان جاسکتی هی اور میں ایک مجرم کے طور بروہیں مارا جاسکتا تھا تفریاً ڈیرٹرھ سنٹ زر گیا بھی سرمدی کیکیاتی ہوئی اواز ابھری '' وہی سب کچھ .....جس کا ڈرتھا ....خوفناک منصوبه ..... بیلوگ ....انتهانی قریب .... رسالی ....

ایک دم ہے بول ہو گیا جیسے ساری دنیا ہی دم سنا دھ کئی ہو۔جس طرح انہونی ہوگئی۔ مجھے معلوم تھا کہ بیہ آ داز کہاں تک جا پہنچی تھی۔جس دفت ہم اٹیک پر بات كررہے تھے۔ ہاں اور ہيں كے بعد كى صورت حال ير جھی طے کر چکے شے صورت حال''ہاں'' تھی ۔اب وہی ہوناتھا جو ہاں کے بعد ہونا مطے تھا۔او بروالی منزل کو یوری طرح سیل کر دیا گیا۔ مزید چھلوگ چھپکلیوں کی طرح اوبرآ گئے تھے۔ سیکورتی والے کئی مر گئے تھے اور کئی ہے ہوش ہتھے۔انہیں قابو کر لیا گیا ہوا تھا۔وہیں پر بيه انكشاف ہوا كه بيەسب غيرملكي سيكورنى گارۋىتھ ۔ آ فناب کرمانی نے انہیں مارد سے کا علم دے دیا۔ میرے سامنے آٹھ لوگ تھے، جن میں ہے ایک مردہ ہو چکا تھا۔ وہ جھے جوان اندر آ گئے۔انہوں نے

نے را بطے ہی میں آفتاب کر مانی سے بوجھا۔ "تم میں سے یہال لیڈکون کرر ہاتھا؟" میں نے '' سے یہاں کا ہیڑے ہےاور دھمکیاں دے رہاتھا، میں ایک ہے یو جھا تو اس نے ایک ادھیڑ عمر شخص کی طرف اشارہ کیا جوفرش پریزاتھا۔ میں اس کے قریب گیا اور

شومير ١٠١٥ء

-140-

محبوبه سے بیوی تک ٹرین کے ڈیے میں ایک مشہور سیاسی لیڈر کی خوبصبورت سیکریٹری اس پر اپنی حسین اداؤں اور سب ہے زیادہ اپنی ہاتوں کا جادو چلانے کی کوشش کررہی تھی۔ آخر سای لیڈر نے اپن نیند سے بوجھل آئھوں کو زبر دئتی کھولتے ہوئے کہا۔ سنو! اگر ہم تھوڑی در کے لئے بیفرض کرلیں کہ ہم میاں بیوی ہیں تو کیسا رہے گا؟''سیکر پٹری دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے بولی یہ مجھے کوئی اعتراض الهيس - "ليڈر نے ذرائحی ہے کہا۔" تو پھر بکواس بند کرو نے دورجھی سوجا و اور مجھے بھی سونے دو به اسے کہتے ہیں شلے یہ وہلا کیا خیال ہے جناب کا

شاکر علی .... پشاور

سیکورٹی گارڈ مر چکے تھے۔انہیں ایک کمرے میں کر دیا گیا۔اس نے سب کچھ سینجال لیا تھا۔میرے دماغ میں ایک ہی بات کھٹک رہی تھی کہ آیا یہ ساری معلومات کہیں بہنچ چکی ہیں؟اگر پہنچ چکی ہیں تو کہاں یر؟ اس ادھیزعمر کو حبیت پر لے جایا جا چکا تھا۔ میں تیزی ہے اس کی جانب بھا گا۔وہ حبیت پریزاتھا۔ اس کی آئیس بند تھیں۔ میں نے اس کی پہلیوں میں ٹھوکر ماری۔اس نے ہڑ بڑا کرآ تکھیں کھول دیں۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کی گردن کو اینے ہاتھوں میں لیتے ہوئے یو جھا۔ '' بولو۔! بیمعلومات کہاں تک گئی ہیں، کس کے یاں بیٹی ہیں، کسے دے رہے ہو؟'' ''میں نے سیج بتایا ہے، میں صرف اس بیل فون پر اطلاعات دے رہا ہوں۔ جو بھی نقشہ، یا جو کچھ بھی '' وہ کہاں ہے؟'' میں نے اس کی گردن پر دباؤ

اے کھو لنے کا کہا۔اے کھول دیا گیا۔وہ میری طرف و کھوریاتھا۔ ''کون کررہاہے بیسب، کس کا حکم آتا ہے؟'' ''میراسیل فون،اس میں آتے ہیں حکم''اس نے '' تمہارایہاں کیا کام تھا؟'' میں نے یو حصا\_ ''میں معلومات جمع کررہاتھا،اورآ گے دے رہاتھا، میراا تنابی کام ہے۔"اس نے '' کون دے رہاہے معلومات؟'' میں نے خود پر قابوياتے ہوئے *پوچھ*ا۔ ''مختلف لوگ؟''اس نے مختصرا کہا۔ ''کہاں ہیں وہ؟''میں نے تیزی سے پو تھا۔ ''مختلف جگہوں پر ۔'اس نے بتایا تو ایک کمپیوٹر کے سامنے کھڑ اسرمد بول اٹھا۔ ' پیمیرے پاک ہیں ان کی نشان دہی ،اس سے الوجيھو كتنے لوگ ہيں، ميں دانگھ رہا ہوں۔' "سات لوگ ہیں۔"اس نے ''او کے ۔!الاَمیں فورا یہاں تینجنے کا کہو۔''میں نے ال ادھیڑعمر بندے ہے کہانوسس نیٹے اٹھا۔ '' نہیں اے مت کہنا، بی<sub>دا</sub>نہیں اشارہ دے سکتا ہے۔ میں نے ان کا سب کچھ ہینڈ اوور کر لیا ہے۔ سوائے سیل فون کے ۔اس کے سیل فون سے ایک پیغام لکھ دوکہ جو جہاں ہے بورا پلٹ آئے اورا پناریک فون ضائع کردیں۔'' ''اوکے ''سرمد نے تیزی سے کہااوراس کاسیل فون دیکھ کراس میں بیغام لکھ دیا۔ "اس وفت کوئی دس منٹ کی دوری پر ہے اور کوئی آ د ھے گھنٹے کی دوری ہر .....انہیں پہنچنے میں وفت لگ سکتا ہے۔انہیں سمیٹو'' آفتاب کر ماتی نے حکم دیا تووہ اسے دے رہاہوں۔'' و السال الوكول كو لے كر حيمت كى جانب براھ كئے ۔جو

نومسر ۲۰۱۵ء

بڑھاتے ہوئے یو چھا۔ ''میں نہیں جانتا۔'اس نے کھر کھراتے ہوئے کہا تو مجھے *سرمد*ی آواز سنائی دی۔

"نیٹھیک کہررہاہے؟ میں نے تلاش کرلیاہے کہوہ کہاں ہے،اس کی نشاندہی بیہاں سے جنوب مغرب کی جانب ہورہی ہے۔اگراسے بکڑانہ گیاتوممکن ہے وه نگامول سے اوجھل ہوجائے۔"

''اتی جلدی اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، میں تو اس علاقے سے بھی واقف ہیں ہوں اور اس کے .. ؟"ميں نے پوچھا۔

'' ہیلی کا پٹر سے، بندہ بھی مل جاتا ہے ۔'' آ فاب کرمانی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں چونک گیا۔

د' کب تک آئے گا؟''میں نے پوچھا۔ '' ابھی یانج منٹ میں '' اس نے جواب دیا تو میں نے تمس سے بوجھا۔ ''بولوکیا کہتے ہو۔''

'' میں دومنٹ بعیر بتاتا ہوں۔'' اِس نے کہا اور خاموش ہو گیا۔اس کی خاموشی طویل ہوگئی۔صرف کی بیڈ کی ٹک ٹک نصے س رہی تھی جن میں دوسری آوازیں گذمڈ ہورہی تھیں۔جس وفت ہیلی کاپٹر فضا میں نمودار ہوا،اس وقت مشس بولا۔

"سرید نے سمت درست بتائی ہے۔وہ ابھی تک وہیں ہے۔آپ چلو، میں ساتھ ہوں۔''

نو جوان جیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ سیساسی برغورکررہاتھا کہ پہلی آواز فرخ کی گونجی۔

**= : "میں فرخ ا قبال ،آ پسمت بتا ئیس\_"** 

'' میں بتا تا ہوں۔'' یہ کہتے ہی میں نے وہ پیغام کھولاجس میں تکنیکی زبان میں وہ سمت درج تھی۔اس نے پڑھ کریا کلٹ کوبتائی۔

'' بيتو بہت نزد يك ہے، چند منك بعد ہم وہال ہوں گے۔" یائلٹ نے بتایا۔

، دلیکن وہال مزد کے تک مہیں ،ہم پہلے ہی ڈراپ ہو جائیں گے۔انہیں شک نہیں ہونا جائے۔' فرخ ا قبال نے تیزی سے کہااور مجھے پیراشوٹ بہنانے لگا، الجھی طرح نسکی کرنے کے بعدوہ مجھے بتانے لگا کہ جھلانگ لگانے کے بعد کیا ہوسکتا ہے۔اس نے ایک

ٹراسمیز مجھےدے دیا تا کہ رابطہ رہے۔ دومنٹ بعیر ہم وہاں بہنچ جا میں گے ۔'' یا کلٹ نے ہمیں الرک کر دیا۔

"او کے ڈن ۔" قرخ نے کہااور اُلٹی گنتی گننے لگا۔ جیسے ہی اس نے زمیرہ کہا میں نے جھلا نگ لگادی۔ ایک جھٹا لگا، پھر میں تیرنے لگا۔ میں نیچے دیکھ رہا تھا۔ بالکل زمین کے قریب جا کر میں نے یاؤں جمانے کی کوشش کی کیکن کر گیا۔ وہ سخت اور پھر ملی ز مین بھی ، مجھے کافی جوئیں آئیں۔میں بھی پیراشوٹ ہے ہیں کو داتھا۔اس کیے ناتجر بہ کاری میں کوئی ہڈی بھی توٹ سکتی هې کیکن ایسا میچه هم تهیں ہوا۔ میں ایک آ دھ من بعد تعبال كيا ليكن نجان كيول مجهراس زمين سے نگراتے ہی عجیب سامحسوس ہوا جیسے میں ایک دم ہے بھیل گیا ہوں۔ یا بھر جیسے کہیں بم دھما کا ہوتا ہے تو مجھے بہت زیادہ اعتمادل گیا۔ جیسے ہی اس ہول کی اس کے اثر ات ہوامیں پھیل جاتے ہیں، یہاں تک کہ حصت بربیلی کا پٹررکا، میں بھا گ کراس میں بیٹھ گیا۔ آواز بھی دور دور تک جاتی ہے، ایسی ہی صورت حال میرے بیٹھتے ہی وہ دوبارہ اُڑ گیا۔میرے ساتھ ایک میں محسوں کررہاتھا۔جس کی جمجھے بمجھ نہیں آ رہی تھی۔

'' مجھے کیا پینہ ہے کہاں ہوں الیکن بیہ ایکا ہے کہ

HEADING. Section

-142-

مہنت' کہتے تھے۔اس قدر چڑھاوے چڑھتے کہ انهیں سنجالنامشکل ہوتا۔مہنت ہی ایناالگ شعبہ بنا كراس جُكُه كومنظم كئے ہوئے ركھتا۔ بہلول لودھي كے دور میں مشہور زبانہ عاشق صادق را بھھا یہاں جوگی'' بالناتھ" کے یاس آیا تھا۔ یہیں یر اس نے کان چھداوائے تھے۔ بہال کان چھدوائے جو کی ہوتے تھے۔جن کی کرامتیں بہت دور دور تک مشہور تھیں۔ہر دور میں ایک جو کی یہاں کا مہان جو کی رہا تھا۔شیر شاہ سوری کے زمانے میں جودھ ناتھ تھا۔اس کے قریب ہی قلعہ روہتاس واقع ہے۔ یہاں بیسا کھ کے مہینے میں بڑا بھاری میلہ لگا کرتا تھا۔انگریز دور میں بیرجگہ یردونق رہی کمیکن جیرت انگیز طور پر یا کستان سنتے ہی علَّه كَيْ رِوْلْفَيْنِ حَتَّم ہُولِسُيْنِ \_ بيہاں خاموتي كاراج ہوگيا -ہرطرف ایک سناٹا بھیل گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے جو گیوں کی روشیں بھی یہاں ہے جلی گئی ہیں۔ قبل مسیح ہے آبادو بررونق جگہ یا کستان بنتے ہی کیوں بےرونق ہوگئی بیسوال اپی حکد نیکن ہم یہان بریتھے ،اس کی سمجھ مجھے آنے لکی تھی۔ میں یہاں پر یو نہی جمیس تھا۔ کوئی بهت برادر مجھ پر تھلنے والاتھا۔

انه عير ہر جانب بھيلا ہوا تھا۔ فرخ بجھےاس جگہ کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مجھے اندازہ ہمیں تھا کہ ہم اس وونت كهال بيرى بملين مير \_ اندراك سنسني يهيل چکی کھی ۔ جس طرح کسی تحبیم کوکسی بھی علاقے میں کسی خاص ہوئی کی مہکآ جاتی ہے۔اس طرح مجھے بھی اس جگہ کی براسراریت نے جکڑ لیا ہواتھا۔ میں اٹھ گیا۔ ان شاه الله، با في آسنده

For Lest Edisods Visit Palsodetyseom

ا بھی جنت میں ہمیں اس دنیا ہی میں ہوں۔'' میں نے مزاحيه إنداز مين كهاتواس كالإكاسا قهقهه كونجابه " اینے اردگر دبتاؤ ، تا کہ میں تم تک بھیجے سکوں۔" اس نے بینتے ہوئے کہا۔ '' میں سیل فون کی ٹارچ جلاتا ہوں ، دیکھ لو '' میں نے کہااور ٹارج جلادی۔ا گلے ہی کہجے بولا۔ ''او کےاد کے، میں پہنچ رہاہوں'' تقريباً دى منٹ بعدوہ مجھ تک بہنچ گيا۔وہ كافي حد تك بانب رباتھا۔ میں نے یوجھا۔ "الياكياب، تم مانب كيون رہے ہو؟" '' تم مہیں جانتے ہو کہ ہم کہاں ہیں؟''اس نے " بالكل بھی تہیں۔ "میں نے کہا۔ '' احیما میں تھے بتا تا ہوں۔ سے بہت تاریخی حبکہ ہے،''اس نے اینا اسالس بحال کرتے ہوئے کہا۔ ہم اس وفت ٹائیہ جو گیاں کی مشہوراور تاریخی جگہ پر ستھے۔ بیرجگہ سکندراعظم ہے بھی بھی بہلے گی آبادھی۔ با كمال جوڭيوں كا دہ تاريخي احتصال تھا ، جہال پرسكنڌر اعظم جھی آیا اور شیر شاہ سوری بھی۔ یہی وہ جگہھی جہاں ہندؤں کی مقدس کتاب''رگ دید'' کا بیشنز سے زیادہ حصه لکھا گیا۔ اس وقت میلوگ سورج پرست نتھے۔ بوناني بهي اس دور ميس سورج كوخدا مانت تنص جهلم ہے جنوب مغرب کی جانب ایک جگہ ہے دبینہ اس

ہے تقریباً جالیس کلومیٹر دور سطح زمین ہے ہیں سو فٹ بلندی پروہ استھان ہے۔سکندر اعظم نے ہاتھی کے ساتھ چڑھنے کی کوشش کی تھی کیہ ہاتھ مر گیا۔وہ ن جڑھ سکا۔ یہاں سکڑوں جو کی این الکھ جگانے ہرونت موجود رہتے تھے۔آئین اکبری میں یہاں پرایک با قاعده نظام تفاادراس حَكَه كوا يك عبادت گاه ( معبد ) • ي حيثيت حاصل تھي \_اس نظام كو جلانے والے كو"

شومبر ۱۰۱۵ء

SADNC SERVE



## راحيله تاج

محبت کی پرخار راہوں پر اندھا دھند دوڑتی ایك وفا شعار خاتون کا فسانه۔

ان لئرگوں کے لیے بطورخاص جو محبت کرنا اور اسے محسوس کرنا جانتے ہیں۔

> قدیم فن تعمیر کی تمام تر شان وشوکت لیے وہ بڑی ی حویلی مذہم مرہم آ واز میں تالیاں ہجاتے اخروٹ کے درختوں میں' کسی معزز اور پروقارعمر رسیدہ خاتون کی ما نندو کھائی دیت تھی طویل سابوں والے سفیدے کے کھ درخت اس حو ملی کی یاسبالی کررے تھے ان درختوں کے نیجے کملائے ہوئے کھولوں کے شختے ہمی او تکھتے نظرا تے تھے ہر پھول کا چبرہ عدم تو جہ کا شاکی تھا' اس کے باوجود رتگ اورخوشبو کااحساس زندہ تھا۔ حو ملی تین منزلے ھی' برسوں قبل اس کی ہر کھڑ کی کھلی رہتی تھی ....اور بالکو نیوں سے بنتے سکراتے اور زندگی ک بہاروں کے امین' خوش رنگ چبرے جھا نکا کرتے تتھے۔سبز گھاس والے وسیع وعریض لان میں زندگی کے سارے ہی رنگ بھھرے ہوتے اور قبیتے سائی دیا كرتے جہل بہل ہے سى ملے جيسا ال نظرا تا .... تمراب ہر کھڑ کی ہندگھی' بالکو نیاں کسی بیوہ کی ما نگ کی بانند اجڑی اجڑی اور وریان ہوگئی تھیں۔حویلی کے نا مورمکین قبائلی شمنی کی آگ بین جسم ہو چکے تنصاور باقی باندہ وارث حو ملی کی سکونت ترک کرنے امریکا بھاگ گئے تھے اگر وہ ایبا نہ کرتے تو صدیوں ہے بھڑکتی ہوئی آ گ انہیں بھی جائے نئی ہوتی 'جنہوں نے حویلی کی رونقیں این آ تھوں سے دیکھی تھیں ان لوکوں کا کہنا ہے کہ جب خان دا وُ وزندہ تھا تو دن رات لنگر تقسیم ہوتار ہتا تھا۔ حاجت مندعقبی درواز نے سے والله ہوتے اور پیٹ بھر کروالیں جلے جاتے۔خان

داؤ د کمانے کے علاوہ بھی غربااور مساکین کی مالی امداد كرتا رہتا تھالىكن اب حویلی كاعقبی دروازہ کسی تنجوس کی متھی کی طرح ہمیشہ بند رہتا تھااور باور جی خاندمرد ہوگیا تھا' جہاں بھی انسانوں کا میلہسالگار ہتا تھا' دہاں اب خاموش اورسوگواری حکمران تھی۔ اس حویلی میں اب صرف دوا فراد مقیم تھے۔ نو جوان مزمل اور اس کی خوبصورت بیوی بری کل' جس کاحسن پر یوں جیسااور رنگ میں پھولوں جیسی ملائمت اورخوشبوشامل محمی بردونوں جو ملی کے آخری وارث امجد خان کے ملازم تھے۔عجیب بات میھی کہ حویل بری گل کی این تھی پھریھی اسے حویلی ہے بے یناہ محبت تھی' وہ اس کی خدمت میں ہر وفت یوں مصردف رہتی جیسے کوئی سلھٹر اور تابعیدار بیٹی اپنی بوڑھی مال کی خدمت میں مصروف ہو جھی تووہ خاندانی تصادیر کو جھاڑتی ہوچھتی اور بھی کیلے کیڑے سے فرش ركر نے لكتى۔ جب صفائی سے فارغ ہوتی تو كھركى میں کہنیاں ٹیک کر باہر چھولوں کود کھنے لگتی. پھریکا یک پلئتی اور فرنیچیر صاف کرنے گلتی۔اس کی بوٹی برٹی یارے کی مانند تھرکتی رہتی تھی۔ ہاتھ'مشینی انداز میں کوئی نہ کوئی کام کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے اور جب وہ حویلی کے سارے کمرے آئينے کی طرح جيڪا کر فارغ ہوتی تو خالي کو کھ کا احساس گرم پھوار بن کراس کی ہستی پر کرنے لگتا' وہ ب ہے کل می ہوجاتی' اس کی اخروٹ ریگ آئے کھوں



ے تسوول کی جھٹری لگ جالی اور وہ نجلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کرانے ہموار بہیٹ پر ہاتھ پھیر نے لئی جینے کچھ محسوس کرنا جا ہتی ہو کسکین احساس مخروی اور مایوی سے گهری سانس کے کرسٹکی نماسر گونٹی میں کہتی ۔''اللہ تیری مرضى جا ہے تو جس حال میں بھی رکھے''

خدا برتجروسه کرنے والی بری گل اینے اندرایک روایتی بیوی اور وجمی خورت کا دل رکھتی تھی میه اخساس ہمیشہاس کی رگوں میں کھولتے بانی کی طرح رواں رہتا کہ کوئی عورت اس کے شو ہر کو پھین لے گی۔اسے کسی بڑی بوڑھی نے بنایا تھا کہ مردصرف سابیہ ہی ہیں بلکہ بھل بھی جا ہتا ہے اور وہ خو دکوا یک ایسا خوش نما در خت جھنی تھی جس پر بہار کا شباب طاری تھا۔ پھول نہے اور خوشبوتھی مگر کسی پھول کے چھیے پھل پرورش نہیں یا سکتاتھا' میہ د کھا ہے کسی باؤلے کئے کی مانند لخطہ لحظہ کا ٹار ہتا کہ بہت جلد اس درخت پرخزاں کی زردی حملہ کرنے والی ہے پھراس کے بدن کی جاندنی سفر کرتی ہوئی اس کے بالوں پربھی پھیل جائے گی جب بھی وحشت اورخوف کے سائے اسے ڈرانے لکتے' وہ تھبرا کرلان پرنگل جاتی اور بے قراری ہے ہری بھری کیرارہ کرنے کی عادی ہوتی ہے۔ گھاس بر طہلنے لگتی یا گلاب کی جھاڑیوں میں بیٹھ کر مزمل رات گئے گھر آنے کاعادی تھا حالانکہ باہر پھولوں کو جھاڑیوں میں اور زیاہت اس کے ذیبے کوئی بھی کام نہیں تھا اور ضبح سور رج کی

گواراحساس لیے دہ دوڑتی ہوئی اندر جلی جاتی 'بیاس كامعمول بن كرره كيا تفايه جب كمرون ميس بولي تووحشت مح غرات بهوئے سائے اسے خوف زوہ كرديية اوروه بھاگ كريا ہر جاتى تواسےفوراً بيرخيال آ جا تا که لهیں امریکا سے امجد خان اور نگہت فو زیدفون

یہ بھی عجیب شم ظریفی تھی کہ ایک ہی حبیت کے <u>نتج رہنے والے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے</u> نے حد مختلف ﷺ پری گل جتنی حساس و فادار ٔ حاک چو بند اور نمک کاخن ادا کرنے والی عورت کھی اس کاشو سرا تنا ہی ہے حس غیر ذھے دار اور کاہل الوجود تخص تھا' اس کی عمرا بنی بیوی سے چند برس ہی زیادہ تھی.....مگر وہ بری گل سے کم عمر دکھائی دیتا تھا' شاید اس کی وجہ نے فکری الجیمی خوراک اور آرام رہی ہو..... بری گل ضبح اذاب کی مہلی آ داز پر ہڑ بڑا کراٹھتی اورعشاء کی نماز تک مشینی انداز میں حویلی کے اندر گردش کرتی رہتی ۔خوراک کے معاملے میں وہ اس وقیانوس بیوی جیسی تھی جو اپنے شوہر کے بیچے تھیج

آ ہتے آ ہتے اس کے اندر کا خوف دور کردیتی تو خوش کرنیں جب کھڑ کیوں سے اویر جلی جاتیں تب کہیں

نومبر ۱۰۱۵ء

-145-

اس كى آئى كھلتى تھى بىدار ہوكر دە كىٹے كينے كھنٹوں حييت كوگھورتار ہتا تھا۔

ایک صبح بری گل گردآ لود ہاتھ حجھاڑ کی ہوئی اندر واخل ہوئی تو مزمل بستر پر کروٹ کے بل لیٹا' اینے نا خنوں کو گھورر ہاتھا' اس کی محویت کا میرعا کم تھا کہ برگ گل کی آید برجھی اس نے کوئی تو جہبیں دی یا پھرشاید اس نے اپنی بیوی کو درخورا عتنا ہی نہیں سمجھا تھا۔

"كيابات ب مزمل؟" يرى كل في ملائمت س یو چھالیکن جباے کوئی جواب نہ ملاتو ذرا آ گے بڑھ کر منتهج آ داز میں بولی۔'' میں بوچھتی ہوں تم صبح صبح حصت اور ناخنوں میں کیا تلاش کرتے رہنے ہو ہزار مرتبہ کہنہ چکی ہوں کہ سوہر ہے اٹھ جایا کرو خدا کو تجدہ کرلیا کرو تم ہے تو پنکھ بچھیروں بھلے ہیں جو بو بھوٹتے ہی بیدار ہو کر ایے رب کی تعریف کرتے ہیں بندے کو بھی کچھتو بندگی كالبوت ديناهائي جلواب اله جاؤ-

مزمل نے اے جشمناک نگاہوں سے کھورا اور مانتھے ہر نا گواری کی ان گنت تیوریاں چڑ تھا کر اولا \_' محمول ..... كبول الحصر جاروك؟''

یری گل دو ہے ہے چہرہ صاف کرتے ہوئے اس کے قریب جلی گئی۔مزمل کا جواب س کراس کے نتھنے پھڑ پھڑائے .....مگر وہ ساری تخی نگل کئی۔وہ صبح ہیں شبح گھیر کاسکون غارت کرنے ہے ہمیشہ کتراتی رہی تھی۔ '' دیکھومزل' میں بڑی مشکل سے اندر کی صفائی کرتی ہوں'تم یہ کیوں نہیں سو جتے کہ ہم کون ہیں اور ہمیں یہاں کیوں ملازم رکھا گیا ہے گلاب کی کیار بوں میں خِور در و بوٹیاں اگ آئی ہیں'لان کی گھاس خشک ہونے لکی ہے'اگرتم صبح سور ہےاٹھ کرتھوڑا سا دفت صرف

"أفوه ..... "مزمل ين يرباته مار كرغرايا\_" صفالي صفائی ' ہروفت صفائی ' آخر اس صفائی سترائی کی پری گل گھبرا کر دوقدم دور ہوگئ اور پھراس کی ضرورت ہی کیا ہے کون اسے دیکھنے آرہا ہے ' کے فکر آ تھوں ہے آنسو بہہ نکلے۔' 'کل بھی تم بہت دیر ہے ہے کا جو ملی صاف ہے یا ہمیں؟'

" مجھے .... "بری گل نے آئیجیس جیپکا کر جواب دیا۔ ''تم فکر کرنا جھوڑ دو بری گل۔'' مزمل نے اٹھ كرانكرائي ليت ہوئے كہا۔ " مجھےاس حويلي ہے كوئي ر چين تهيں۔

''اس -'' بری گل'جی جان ہے لرزس گئی۔''لیکن كيوں مزمل مميں اس ليے ملازم ركھا گيا ہے كہ ہم حویلی کی حفاظت کریں'اے صاف سے قرار هیں' وہ لوگ جب جاہیں والیں آ کریہاں رہے لکیں سے ہمارا فرض ہے۔.... کھراکسی ملا زمت بھلا کہاں ملتی ہے؟'' ''اونہہ'''' مزمل نے حقارت ہے کہا۔

''بلازمت یہاںلوگوں ہےزیادہ ملازمتیں ہیں۔'' '' بید ... میستم که رہے ہو مزمل؟'' بری گل تیبیدہ کہنے میں بولی کھراس نے اسے ہونٹ میدم جینچ لیے اسے فورا یادا گیا کہ اگر اور کچھ کہا تو مزمل اے طعنہ دے کر کر جنے برسنے لگے گا۔ وہ ہمیشہ بڑی احتیاط ہے اسے کام کرنے کی ترغیب دیا کرئی تھی کہ مزمل کوانی ہےروز گاری کااحباس نہ ہونے یائے۔ دراصل وہ صرف شوہر برست ہی ہیں بلکہ اے اسے شوہر سے بے حد محبت جھی تھی' اس نے سینکڑوں نوجوانوں میں ہے مزمل کا نتخاب کیا تھا۔''اچھا جھوڑواس قصے کؤید بناؤ کہ ناشتہ باور چی خانے میں كروكي باادير بى لے آؤں؟''

' ' ' ' ' بیں ، ....' مزمل نے خشک آ داز میں کہا۔' ' مجھے بھوک مہیں ہے۔''

"انڈابنادوں کی۔ ' ہری گل نے بیار سے اصرار کیا۔ ''ادہ انڈا۔'' مزمل نے اپنی شکیلی پرمکامارا۔'' تیس انڈے کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں' آخرتم صبح' دو بہر' شام اور رات ' ہروفت مجھے انڈ ہے ہی کیوں کھلاتی

محرآئے تھے۔'اس نے کرب ناک کہے میں کہا۔

''ہاں آیا تھا بھر؟'' مزمل چینا۔'' کیا میں اس حویلی کا قبیدی ہوں ٔ یا تمہاراغلام ہوں۔'' ''مجھے۔۔'' پری گل سسک اٹھی۔''صرف '' مجھے۔۔'' پری گل سسک اٹھی۔''صرف

بھے.... بھے۔ ''بری کل سسک اسی۔ ''صرف اتنا بتادہ مزمل کہتم کہیں باہر سے کھانا تو نہیں کھا آنے ؟''

''باہر سے۔''مزمل نے جھک کراس کاسر دہاتھ کیڑ لیا۔''باہر مبرا کون ہے' جاؤ ناشنہ لے آؤ۔ جانے دن بدن وہمی کیوں ہوتی جارہی ہو۔'' مزمل ہمیشہ کرن برس کر بعد میں اسے بیا ہی منالیا کرتا تھااور وہ اتنی مجھولی تھی کہ گالیاں کھا کر بھی ہے مزہ بیں ہوتی تھی۔

عورت میں قدرت نے ویسے بھی صبر اورایثار كاجذب مرد سے البيں زياده ركھا ہى برى كل كے ساتھ ایک اور بھی مجبوری تھی اے کھے کچھ یفین ہوتا جار ہاتھا کہ وہ ایک ایسا درخت ہے جس کی قسمیت میں پھل نہیں ہے۔ وہ اینے محبوب شو ہر کو ہو پہل کبھی نہ دِے سے کی جس کے ریشوں بین مزمل کا خون دوڑ رہا ہو' اس کی تسل اور نام کی بفا موجز ن ہو۔اس یقین کی بنیا د کر شتہ یا پنج برس ہے اور اس کی جھوٹی بہن تھی جس کی شادی گزشته سال ہوئی تھی اور وہ ایک خوبصورت بیجے کی مال بن چنگی تھی' جس روزان کو بیجے کی پیدائش کا خط ملا تھا' خط مزمل ہی لایا تھا اور اس نے بڑھ کر بھی سایا تھا۔ اس خبر نے بری کل کوعجب دورا ہے پر کھڑا كرديا تقاروه ندتوا ييغ دكه كاا ظبهاركر ناجا ہتي هي اور نه ہی خوش کی سرخی اس کے چہرے پرروش ہو لی ھی۔ ''تہہاری بہن تم ہے زیادہ خوش بخت ہے۔'' مزمل نے بوں ہی کہد دیا تھا مگر بری گل کا کلیحہ جیسے اس بات کی برجیمی ہے زخمی ہوگیا تھا۔اسے بول محسوس ہوا تفاجیسے مزمل نے اسے یا نجھے ہونے کا طعنہ دے دیا ہو۔ '' بخت میر ہے بس میں نونہیں مزمل '' اس نے سبک کرکہا۔'' کاش روثی کمانے کی طرح بخت کمانا جھی النبیان کے اپنے بس میں ہوتا۔''

قیمتی موتی

الہوں کے مناظر میں نہ استوں کے مناظر میں نہ الہوں و نہیں ہوئی ہیں انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا ہمندر میں بخر بھینکنا مگر میہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ بخر کننی گہرائی میں گیا ہوگا۔

الله کسی بھی چیز کو باہر ڈھونڈ نے سے بہتر ہونا ہے کہ بندہ پہلے اپنے اندر کی تلاشی لے جو باہر ہمیں ل رہادہ اپنے اندر طرور ل جا تا ہے۔ پہنچ ہمارے دلوں میں آئی تھوڑی جگہ کیوں ہے کہ ہم تمام رشتوں ہے ایک جیسی محبت نہیں کرتے۔ شاھد حسن ..... او کاڑہ

مزال کے چرے پر بھیکی مسکراہٹ انجری اوراس نے ہنس کرسٹر بیٹ ساگالیائیں کا مسکراہٹ انگلی کی بورے اپر سے ابنا ابتدا ابتد انجرے انجرے آسویو نجھتے ہوئے برائی کی بی کرب سے سوجا شاید کوئی مجزہ ہی ہوجائے خدا بمیشہ سے ہمیشہ تک ایک ہی ہے۔ ابرائیم کا خدا میں میرا خدا کبین کا خدا ایک ہی ہے۔ اس کے خزانوں میں کس شے کی کمی ہے اس نے حسرت بھری نگاہوں میں کس شے کی کمی ہے اس نے حسرت بھری نگاہوں میں کس اور کمی ہے اس کے حوال پر جھکا منہ سے دوال اگل رہا تھا وہ عموماً اس کھڑی میں کھڑا ہو کر مسکری نے کا دھوال اور قرب وجوار میں گھو متے بھر نے لوگول کود یکھار ہتا تھا۔

پری گل اس کی دلی کیفیت ہے آگاہ تھی کیکن وہ اسے کوئی تسلی دینے پر قادر نہیں تھی۔

مزمل کا گزشتہ ایک برس سے میہ معمول سابن گیاتھا کہ نو دس ہجے بستر جھوڑتا اور ناشتہ لے کر گھو منے پھر نے نکل جاتا اور پری گل د کھاور تنہائی کی آگ میں جلتی سارا دن حویلی کے درود یوار جھاڑنے میں خود کو

REPORT OF

''تم کب ہے کھول چرا رہی ہو!'' پری کل نے پھولوں بھری خصولی کی جانب اشارہ کیا۔ وونن سنہیں تو سیم سیس نے مجھی محصول نہیں جرائے۔' لڑی نے گھبرائے ہوئے کہج میں بتایا۔''انہوں نے خودہی دیتے ہیں۔' ''کس نے ؟'' بری گل چیخنا جا ہی تھی مکر صرف برہم آواز تک ہی محدودرہی۔

''مزمل نے۔'' لڑکی بولی۔''انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہماری حویلی میں خوبصورت چھول ہیں۔'' یری گل کا دل بیٹھنے نگا اور ٹائگوں سے جان نگلتی محسوس ہونے لکی۔''احیما ....'' وہ حجمر حجمر اتی آواز ميں طرف اننا ہی کہيئی۔'' جاؤ .... جلی جاؤ' اور بھی ادھر نہ آنا۔اجھے لوگ بھول ہیں تو ڑا کرتے۔ بھول شاخ پر ہویا کسی انسان کی ذات کا اسے ٹوٹرانہیں جا ہے۔' اس نے بہا مسلی اڑکی کے شانے پر مھیکی دی اور گیٹ میں داخل ہوگئی۔اس نے بلیٹ کربھی نہ دیکھا کہ کڑکی کدھر جارہی ہے۔

وہ رات اس نے بستر پر کروٹیس بدلتے ہوئے جاگ کر کزاری اور مزل اس کے قریب ہے سدھ کیٹا فضامیں خرائے منتشر کرتارہا۔

" كياتم نے اس لڑكى كو چند بھولوں كے عوض يا مال كرديا ہے؟ "اس نے خوابيده شوہر سے سوال كيا۔اس کی نگاہوں میں اس معصوم صورت والی لڑکی کا چہرہ تھوم رہاتھا اور پھر جب اس کی پریشائی میں مال کی موت کا دکھ بھی شامل ہو گیا تو وہ روتے روتے نڈھال ہوگئی اور مزمل نے ان دکھی کمحوں میں ہمدر دی کا ایک بول جھی اس کے کانوں میں مہیں شکایا۔ دکھ میں کڑ کی نظر آئی' جوا بنی ہی تر نگ میں ناچتی کو دلی اندر سے ہمدر دانہ الفاظ مرہم بن جایا کرتے ہیں۔ پری کل اس

خوف کے سائے کرزنے لگے کیونکہ بری گل اسے گھور روز واپس حویلی آ رہی تھی اس کے ہٹو ہے میں وہ رقم بھی تھی جواسے مال کا سامان فروخت کرنے کے عوض

مصروف رکھتی ۔ وہ انچھی طرح جانتی تھی کہ مزمل اس ہے اکتا چکا ہے اور اکتا کر کہیں جلاجاتا ہے امریکا ہے آ نے والی ساری تنخواہ جھی مزمل کی جیب میں جاتی تھی اور بری گل انڈیے فروخت کرکے گھر کے اخراجات جلانے پرمجبورتھی۔اس شک کے باوجود کہ مزمل کی زندگی میں گاؤں کی کوئی لڑیک داخل ہو چکی ہے وہ نہ تواہے باہر جانے سے روکتی تھی اور نہ ہی تنخواہ کا ....حصہ اے دینے ہے ہاتھ روکتی تھی گویا وہ اسے اہے یا مجھ پن کا خراج دے رہی تھی۔

جس شک کولیقین کے لباس میں دیکھنے سے وہ ہر ساعت خود کوروکتی رہتی تھی' آخر ایک شام وہ اجا تک ى اس كے سامنے آ گيا' تن اور ....آ تكھيں فرط حیرت اور دکھ ہے بھٹی کی پھٹی رہ کئیں اینے شک کو یقتین کے روپ میں رکھے لینے کے ماوجوداس کے جسم کارواں رواں بینائی کی نفی کررہا تھا۔

'وونہیں' ہرگزنہیں'' اس کے اندر سے آواز الجری جسے حلق نے اندر ہی روک دیا۔ میرا مزمل ایسانہیں ہوسکتا' وہ صرف جھی ہے پیار کرتا ہے۔اس نے جند برس قبل ہی تو جا ندنی کی گواہی میں کہا تھا کیری کل تم سے مچ بری ہو کوہ فاف سے اتر کرمیرے لیے ادھر ہی رہ کئی ہو تیری میری سائیس مشنرک ہیں جب تو سانس کیتی ہےتو مجھے زندگی کا حساس ہوا ہے۔مزمل تحسی اور کی سانسوں میں کیسے شریک ہوسکتا ہے۔ .....کین یقین اپنی نمام تر سجائیوں اور رعنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس دن وہ بازار

ہے سو داسلف لے کرواپس آرہی تھی کہ حویلی کے گیٹ پرِ احا تک ہی اسے وہ بائیس تنیس برس کی خوبصورت آرہی تھی۔ دونوں کاسامنا گیٹ پر ہوا۔ لڑکی چونک سے بھی محروم رہی۔ کررک گئی۔ اس کے شفاف چہرے اور آئٹھوں میں جب دہ تنہا ہی ماں کی جدائی کا دکھ جھیل کرساتو ہی

نومبر ۱۰۱۵ء

Region .

ملی تھی اس رقم سے اس نے ایک بیر بابا کوسوروپے نذرانه دے كرمزال اورائے ليے تعويذ بنوائے بيتے اس نے اپنی خشک کو کھ کی ہریالی کے لیے فریاد کی تھی اور مزمل کو قابوکرنے کی دعا کروائی تھی۔

جب یری کل بس سے اتری تو اس نے حاروں طرف دیکھا۔اے یقین تھا کہ مزمل اطلاع یاتے ہی اسے کینے دوڑ تا آیا ہوگا۔ بورے سات دن کی جدائی نے مزمل کو بے کل کرر کھیا ہوگا' کیکن اسے وہاں نہ یا کر ان کا دل ٹوٹ گیا اور پلھل کرآ نسوؤں کی شکل میں بہہ نگلا۔ مزمل نے اے اس حد تک نظر انداز کر کے بڑا ای د کھویا جھا'اس کا مان تو ڑ دیا تھا۔

حویلی کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی اس نے مخسوس کیا کمہ گلاب کی ساری ڈالیاں ہیوہ ہو چکی ہین کلیکن وہ سب کچھ نظر آنداز کرئی ہوئی تیزی سے میزرهبیال چردهتی او بر جلی کئی ۔ کمرہ نشست کا دروازہ کھلا ہوا تھااور فریجپر برگردجمی ہوئی تھی۔فرش پر جا بجا سکریٹوں کے ادھ جلے ٹوٹے اور ماچس کی تیلیاں بلھری ہو ئی تھیں ۔

''مزل! میں آگئی ہوں مزمل'' دوسری منزل پر یا وَں کی دھک من کر دہ نیج پڑیں..... پھزاہے یوں لگا <u>جیسے کوئی او پر دوڑ رہا ہو۔</u>

''اوہ' میرامزمل ''وہ یک دم سار ہے دکھ بھول گئ' میری آ وازین کردوڑ پڑا ہے خوشی ہے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ اندرو بی خوتی کے نخت سرخی مائل ہوتا چلا گیا' جہتم تصور ہے وہ کھلے درواز ہے کی جانب دیکھنے لگی اس کا محبوب شوہر وفور محبت سے بانہیں پھیلائے بڑھ ر ہاتھا۔

لیکن یہ کیف آ گیں لمحہ بے حد مختصر ثابت ہوا۔ گل کے لیے خوشاں لائی تھی گہری خاموشی میں سارے سوالوں کے جوال کی اتھا۔ ژ وب گئی' بری گل کو یانی جذباتی شانسوں اور دھر<sup>م</sup> کنوں كَالَةُ وَأَزِ كِي سُوا لِيُحِيهِ سَالَى بَيْنِ و بِي رباتها.

شاید وہ حصب کرمیر ہے صبر کاامتحان لینا جا ہتا ہی اس نے زیرلب کہا۔'' مزمل! تم کہاں ہو ویکھو میں کس قدر بے قرار ہوں اندرآؤ مزمل۔''اس نے بلندآواز میں کہالیکن جواب میں قبرستان کی بی خاموشی طاری رہی۔ وه با ہر گئی'ا دھرادھرد یکھااورزیندچڑ ھنے لگی۔ مزمل او بربھی نہیں تھا۔ سارے کمرے خالی تھے۔ ان کی خواب گاہ کا فرش گردآ لود تھااور گرد برگفش یا شبت تھے۔ایک تو مزمل کی بیٹا وری چیل کے اور دوسر نے نفوش کسی کے برہنہ پیروں کے تھے۔ وہ اکر وں بیٹھ گئی۔ نشانات جھوٹے حھوٹے اور نازک بیروں کے تھے۔ ''یہاں اور کون آیا ہے؟''اس نے خود سے سوال کیااور پکن میں چکی گئی۔

سنک میں دو نیزالیاں اور دوہی میکنیں ان دھوئی برای تھیں ابھی وہ اسے اندر کو نجے سوالوں کا کوئی جواب بھی نہیں سوج سٹی تھی کہ بنتے ہے مزمل کی سرت آ ميزآ واز سنائي دي - ''او ئے شيجے ديلھو کيالا يا ہوں ۔' یری کل لیک کر بالکونی میں گئی۔

مزل ہاتھوں میں ایک بنڈل اٹھائے کھڑا تھا' جو ہی اس نے بری کل کوسامنے دیکھا' وہ بری طرح چونک پڑااوراس کے چہرے کارنگ پلےکا پڑ گیا' جیسے اس کے اندر کا سارا جوش وخروش اور خوشی حجھا گ بن کر بیشه کئی ہو۔

· ''اوه .....'' وه دانت پیس کرغرانی <u>-</u> ''تو تمهیس یہاں کسی اور کی تو قع تھی اور تم نے مجھے نہیں ایکارا تھا۔'' مہلی باراس کی آئھوں سے محبت کی بٹی اتری اورا ہے مزمل کااصل مکروہ چہرہ دکھائی دے گیا۔اس نے نفرت کی ابائی کو بمشکل رو کااور چہرہ بچیسر کر فرش برتھوک کین میہ کیف آ گیں لمحہ بے حد مختصر ثابت ہوا۔ دیا۔اسے بستر کی جا در پرٹوٹ کر بکھرے ہوئے لمے دوسرے ہی لیے دور سے قدمیوں کی وہ جا پ جو پری بال فرش پرنقش یا مجھوٹی بیالیوں اور پلیٹوں کے متعلق

"م كبآئيں؟" مرال نے زيے ير چڑھے ہوئے یو جھا۔''میرا خیال تھا کہتم شام کوور سے

BESTEINE

یری کل نے اس پر حقارت بھری نگاہیں ڈالیس اور وہ بنڈل کو چھیانے کی ناکام کوشش کرتا ہوااس کے قریب ہے گرز گیا۔ بری گل بھی اس کے بیچھے بیچھے ا ندرآ عمی اور حیب حالی صونے پر جاہیھی۔

'' کیابات ہے تم یہاں کیوں نظر آ رہی ہو؟'' مزمل بنڈل الماری میں رکھ کریلٹتے ہوئے ترش کہجے میں بولنے لگا۔'' آگرتمہاری ماں مرکئی ہے تو میں کیا کروں مجھے تمہاری اس بسورتی صورت سے نفرت

ہے' کیوں آئی ہو؟' یری گل پیقر بی فرش کو گھورتی رہی۔اس کی زبان

گنگ تھی اور دل جل رہاتھا' جب مزمل باہرنگل گیا تو وہ بھی اٹھی اور حا درنوج کرفرش پر بھینک کرلیٹ کئی ..... سکین بستر جیسے انگاروں اور کانٹوں سے بھرا ہواتھا' وہ رَّبِ كرامُه بينهي بيهال سب يجه غليظ ہو چکا ہے بستر

حصونا ہے مزمل جھوٹا اور برتن جو بھے ہرنے سے اسے کھن محسوس ہونے لکی تھی۔'' مجھے ہرغلیظ شے اور ہر

جھوٹے برتن سے نفرت ہے' وہ جا کرصوفے پرلیف کئے۔ وہ رات بھی اس نے سوچتے اور روتے روتے

گزاردی۔اس رات مزمل آ دھی رات کے بعد لڑ کھڑاتا: ہواواپس، مااور بری گل کونظرا نداز کرتا ہواسو گیا۔

صبح جب بری گل خاموشی ہے ناشتہ رکھ کرواہیں جانے لکی تو مزمل نے آ واز دیے کرا ہے روک لیا۔اس نے چہرہ گھما کر خالی خالی نگا ہوں سے دیکھا' مزمل چور چورنگاہوں سے فرش کود مکھر ہاتھا۔

' مجھے ایک ڈاکٹر کے بال ملازمت مل گئی ہے۔'' مزمل نے نگاہیں ملائے بغیر بنایا۔''اب میں طبیح دالیں

" سیج کہدرہے ہو مزمل؟" پری گل کھل اٹھی۔" اوہ ہیتو بہت اچھا ہوا۔ہم بچت کر کے اپنا ذاتی مکان خرید لیں گے۔ 'وہ دوڑ کر مزمل کے قریب ہی بیٹھ گئی۔

=== " إلى ..... مزل نے سروسائس لی۔" اپنا ذاتی

''سوچو نا جب امجد خان صاحب واپس آئيس کے تو ہمیں بیرو ملی جھوڑ نا پڑے گی۔'' پری گل پر جوش کہے میں بولتی رہی۔'' تگہت نی بیتم نے پر دہ کرنی ہے نا'اس ليے ہم يہال ہيں رہ سکتے۔''

''میں مغرب کے وقت جایا کروں گا۔'' مزمل نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ تھی۔ وہ بس جانے کی ہی با تیں کررہاتھا۔''اگرمنہیں یہاں ڈر گئے تو گاؤں چلی جاوُ' دیکھونا' بیہاں نمہارا الملی رہنا ٹھیک نہیں' پیتہ نہیں کب تک مجھے رات کی ڈیوئی دینی پڑے گی۔ جب تم كوئى مكان دېكىلوگى تومىس گا ۋې

'اوہ مہیں مزمل۔'' یری گل نے جیک کر کہا۔ ' ' میں مہیں رہوں گی۔ بیہاں ڈرنہیں لگتا'اگر میں جلی تکٹی تو تھہمیں کھانا کون بنا کردے گا۔تمہاری خدمت کون کرے گا۔'' مزمل خاموش رہااور پھر ناشتہ کر کے سوگیا۔ بری گل اس ..... ہےدن بھراو برنس<del>ا</del> کی کہ جمیں مزمل کی نیندخراب ندہوجائے۔

ایک ماہ کی مدت پر لگا کر او کئی تھی۔ بری گل کو وقت كالحساس بي تهين موا جالا نكه جب وه رات بستر پرلیئتی تو مزمل کی عدم موجود کی اس پر رفت طاری کردین' وہ ڈبل بیڈ کی ایک پٹی سے دوسری پٹی تک کروٹیں برلتی نہ جانے کب اس عذاب تنہائی ہے نجات یا لی۔ اس کے باوجود وہ بے صدخوش تھی۔اس كامزمل آ دارگی حجوز كرملا زمت كرر باتها\_

ایک منبح نو بچے تک جب وہ واپس نہ پہنچا تو اسے فکر ہونے لگی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہوگیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے گھر فون کیا تو ڈاکٹر کے جواب نے اے حواس ہا خند کردیااور بورے ایک ماہ کی خوشی دھرا دھڑ جلنے لکی۔'' مزمل نام کے کسی تخص سے ڈاکٹر ناآ شناتھا۔ اس نے لرزیدہ ہاتھوں سے ریسیورر کھااور ہانہوں میں چہرہ چھیا کررونے لگی۔ '' مزل' مزل یتم را تیں کہاں بسر کر تے ہو؟''

-150-

نومبر ۱۰۱۵ء ·

تب یک دم اس کے سامنے وہی لڑ کی آ گئی جسے مزمل نے پھول دیئے تھے وہی لڑکی جس کے بال اس کے بستریرٹوٹے ہوئے یائے گئے تھے جس کے نقش یا فرش پر شبت ستھے۔ وہی لڑکی جس نے اس کی عدم موجودتی میں مزمل کے ساتھ کجن میں کھانا کھایا تھا۔ .. مزمل اے مکمل طور برجھوڑ کر زیادہ تر وقت ای لڑکی

ا گلےروز جمعہ تھا'اس دن وہ سارے فرش دھونے اُؤرِفْرِ نَبِحِيرِ جِهَا رُنے کے بعد خود بھی عسل کیا کرنی تھی' کیکن مزمل نے اسے تو ڑ بھوڑ کرر کھ دیا تھا۔ اس سے جینے کی آرز و تک چھین لیکھی ۔ وہ مردہ جال چلتی ہوئی لان میں آگئی اور نم آلودگھاس برلیٹ گئے۔ رات بھڑ کی جاگی ہوئی بھی۔ تازہ ہوا اور گھاس کی تھنڈی تھنڈی کی نے اس کے بدن کی تبش جذب كرلى اوروه اوند ھے منہ لیٹے لیٹے سوکئی۔

کے ساتھ گزار ناتھا۔

پھر جب گیٹ کھلنے کی آ واز ہے اس کی آ کھے کلی تو سورج ای کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اس نے اٹھ کرد میکھا وہی بھولوں والی لڑکی دوڑتی ہوئی آ رہی تھی' اس کے دراز سیاہ بال دوڑنے کی وجہ سے اس کے شانون پرناچ رہے نئے لڑکی اے دیکھ کر باڑی کھانگنی ہونی لان میں آ گئی۔

"وه ..... وه کہاں ہے؟ "اکھڑی اکھڑی سانسوں کے درمیان لڑکی نے توجھا۔''میں .... میں اے بنانے آئی ہوں کہ میرا جیااس کو تلاش کررہاہے۔' "مم کے یو چھرای ہو؟" پری گل نے اس کے جھوٹے تجھوٹے خوبصورت پیروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔'' یہاں تو صرف میں اور میراشو ہرر ہے ہیں۔' میں تہارے مالک مزمل کو تلاش کررہی ہوں۔ جو اس حویلی کامالک ہے۔' کڑکی نے قدرے فخریدانداز میں ہتایا۔''تم ہی ہونا بری گل..... چوکیدار کی بیوی؟'' بری گل نے آئی میں موند کر غصے کوڈگل کیااور

## مصنفین سے گزارش

☆ مسوده صاف اور خوشخیط<sup>لکھی</sup>ں۔ الم صفح کے دائیں جانب کم از کم ڈیرے ایج كا حاشيه حيمور كرلكهين -

ایک جانب اور ایک سطر حجھوڑ 🕁 ر لکھیں صرف نیلی یا سیاہ روشنانی کا ہی

استعال کریں۔

🥎 خوشبوسی کے لیے جن اشعار کا انتخاب کریں ان میں شاعر کا نام ضرود کریں۔ تمام تزریوں میں کتابی حوالے ضرور محریر کریں۔ ﴿ فُولُو السِّيثَ كَهَا بِي قَامِلُ قَبُولِ تَهِينِ ہوگی ۔اصل مسودہ ارسال کریں اور فوٹو اسٹیٹ کرواگراہیے باس محفوظ رھیس کیونکہ ا دارہ نے نا قابل اشاعت کہانیوں کی واپسی کا سلسلہ ہند

اینا کے آخری صفحہ پر اردو میں اپنا أمكمل نام يتااورمو بائل فون نمبرضر ورخوشخيط تحرير

🛣 کہانیوں یرآ ب کے تبھروں پر مشتمل خطوط ( گفتگو) ادارہ کو ہر ماہ کی 3 تاریخ تک امل جانے جاہمیں۔

اپی کہانیاں دفتر کے تیا پر رجسڑ ڈ ڈاک کے ذریعے ارسال میجھے۔

7 مويد جيمبرز عبدالله بإرون روڈ' کراجی ۔

المئة نوث: 1:00 تا 2:30 نماز ظهر اور کھانے کا وقفہ ہوتا ہے لہٰذااس دوران دفتر نیلی افون کرنے ہے گریز کریں۔

ومبرز ۱۵۰۱۵

-15<sub>1</sub>·

FOR PAKISTAN

نے فریم اٹھا کر ہاتھ اوبر کیااور فرش پر دے مارا۔ کر چیاں بکھرکئیں وہ کھٹنوں کے بل بیٹھ سمٹی اورنصوبر اٹھا کر درمیان سے پھاڑ دی۔ اپنی تصویر رکھ کرمزمل کی تصویر: یر اس نے تھوک دیا اورمسل کر کھلی کھڑ کی ہے ا باہر کیمنک دی۔ "متم گندے ہواور مجھے گندگی سے ً اس نے کیل ہے لئکتی مزمل کی رائفل اتاری اور ا یک گولی بھر کر باہر بالکوئی میں جا کھڑی ہوئی' اسے زیادہ انتظار مہیں کرنا پڑا اس نے ددنواں کو نیجے باغ میں او بخارے کے درخت کے نیچے دیکھ لیا۔ باغ برب ہار بورے جو بن برتھی' مگرخش برست یری کل سرایا خزاں بن چکی گئی۔اسے ہر طرف خزاں ہی خزاں دکھائی ویے رہی تھی مزمل کی بے وفائی نے اس کوزندہ درگور کردیا تھا'اے صرف اتناہی یا دتھا کہ مزمل اس سے دور جاچکا ہی وہ کھر جس کے لیے اس نے شدید محنت کی تھی' وہ گھر مزمل نے متباہ کردیا ہے۔ وہ دونوں درخت سے مجھے مجھولوں کے شختے بر کھیڑے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ لڑی کی مترنم اسی بری کل کی ساعت پر بیتھروں کی طرح برس رہی تھی۔مزل سلسل اے گدگدایئے جار ہاتھا' الوكى بل كها كها كرد برى مورى هير، محى بنس رائ هي-یری کل نے راتفل سیدھی کی اس کے نشانے یر مزمل کی چوڑی پشت<sup>تھ</sup>ی اور شانوں پر دوخو بصورت ہاتھ دکھانی دے رہے بھے لڑکی ہنتے بنتے نڈھال ی ہوکر مزمل ہے لیٹ کئی تھی معامزمل نے جھک کرالیمی حرکت کی بری کل کا دل بھرآیا۔

"تم .... بم نشانے برآؤ اس نے دانت پیس لیے۔ " شہی نے میری زندگی میں محرومیاں اور وکھ جب وہ ٹرائیگر دیانے لکی تو مزمل نے کڑی کو ہانہوں کے حصار میں لے لیا اس طرح لاکی

'' بجھے مزمل تک لے چلو۔''اس نے حاکمانہ انداز میں کہااور بالوں کو جھٹک کرسنوار نے لگی۔'' میں گھر حیورًا تی ہوں اس سے قبل کہ میرا چیا حویلی کا راستہ یمچان لۓ <u>مجھے اور مزمل کو پچھ</u> دنوں کے لیے گاؤں کی طرف نکل جانا جاہے مزمل نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ا کیا حویلی ادھرگا وُں میں بھی ہے۔''

''احیما تو تم اس ہے شادی کرنا جا ہتی ہو؟'' بری

اس وعذ ہے برتین ماہ سے میرے پاس رہ رہائے آج رات جب اس نے میری کسی بات پر قبقہہ لگایا تو میرے بچا کی آئکھ کھل گئ اگر میں اسے بچیلی کھڑگ سے بھگانہ دیتی تو ۔۔۔۔ ' وہ بولتے بولتے رک کئی اور اس کانتھا سا نازگ بدن انجانے خدشوں کے تحت

یری گل نے لحظہ بھرسوجا اور پھرایک فیصلہ کر کے مڑتے ہوئے بولی۔''مبزل مہیں کیا نیں باغ میں کہیں سویا ہوا <u>ملے</u> گا' جا وُا ہے تلاش کرلو۔''

مری کل مرساری باتین روز روش کی طرح عیا<sup>ن</sup> ہوگئی تھیں اس نے برسوں اخروٹ کے درخت کے نیجے جوسکریٹوں کے بے شارٹو نے دیکھیے ہتھے اور مسلی ہونی گھاس....جیسے وہاں گھاس کے بستر پر کوئی لیٹا سگریٹ بیتیا رہا ہو..... یفنیناً مزمل ہی وہاں سوتا ہوگا کیونکہ او برآنے کا راستہ وہ مقفل کر کے سوئی تھی -اندر داخل ہوکراس نے کمرے برنگاہ ڈالی۔ مزمل کی ہر چیز اس کامنہ چڑا رہی تھی۔نفرت اور د کھ

كااحساس كحظه كخظه ايناوجود يصيلانا جلا جار مانفا وهآنهستيه آ ہتہ چکتی انگیٹھی تک گئی اور اس تصویر کو کھورنے لگی جس میں وہ دلہن کے بیرخ جوڑے میں مزمل کے پہلو تھرے ہیں تم نے ہی مجھ سے میراشو ہر چھین لیا ہے۔' میں کھڑی تھی' اس کی بللیس حیا ہے جھگی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر کامران مسکراہٹ چیلی ہوئی تھی۔

و '' ہمیں'تم جھوٹے' ترغاباز اور بے وفا ہو۔'' اس کاآ دھابدن بھی نشانے کی ز دیے نکل گیا۔

PENING Section

''صرف ایک .....تم میں سے ایک کومرنا ہوگا۔'' یری گل زیرلب بولی۔'' تا کہ دوسرا میری طرح محروی کی آگ میں ہمیشہ جلتا رہے۔'' مزمل تم میرے اصل مجرم ہو۔ لڑکی کوتم نے تلاش کیا ہے۔ اسے بیبال تم لائے تھے میں مہیں زندہ رکھوں گی تم میری آ تکھول کے سامنے اپنی جا ہت کے عم میں جلو گئے میں تہرہارے گندے خون ہے اینے ہاتھ نایا کے نہیں کروں گی۔'' را تفل براس کی گرفت میکدم ڈھیکی ہوگئی اور وہ گهری گهری سانسیس کینے لگی۔

ایک طویل سانس لے کراس نے ادھر دیکھا' وہ دونوں آہت ہت آہت ای جگہ بدل رہے تھے اب الرکی کی یشت ادھر تھی لڑکی کا لباس کیلئے سے بھیگ گیا تھا۔اس کا کرننہ بیثیت پر چیکا ہوا تھا اور بال مزمل کی بانہوں پر

''لوگ يقينا جمه سے بہت سارے سوال يوچيس کے بری گل نے اشانہ کیتے ہوئے سوجا مگر میرے سارے سوالوں کا جواب صرف ایک گولی ہی دے گی' صرف ایک گولی۔

معاً مزمل نے الریکی کا چہزہ دونوں ہاتھوں کے کٹورے میں لے کر اوپر اٹھایا اور اسے خادر سے

ېرې گل کې گرونت را تفل پرخود بخو د ده هیلی هوګئی اور نال جُھک کئی۔

'' <u>مجھے ..... مجھے</u> بھی ابھی فرش صاف کرنے ہیں'' اس کے اندر سے سوچ نے سر ابھارا۔''فرنیجیر کی گرد حیماڑنی ہے۔'' وہ دیر تک گنگ ی کھڑی سوچتی رہی۔ پھر یک دم بلیٹ کردوڑ نے لگی۔

تواس کے نسوفرش پر گررہے تھے۔اس کاہاتھ تیزی بیجے کے ساتھ حویکی میں رہنے کا فیصلہ کرلیا۔ ہے کام میں مصروف تھا کہ اس کی ساعت ہے ایک زور دار دھا کا تکرایا۔ جہاڑن اس کے ہاتھ سے گرگیا۔ ادروہ دوڑتی ہوئی یا ہڑتکلی ۔انھی وہ پالکونی سے چندفندم

دور ہی تھی کہ دوسرا دھا کا ہوا۔ دھا کا بچھا تنا ساعت یاش تھا کہ بری گل کڑ کھڑاسی گئی۔

اس کی نظر سب سے پہلے زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتی ہوئی لڑک پربڑی جو پھولوں کے شختے پر پڑی تڑیے رہی تھی' پھراس نے اپنے شوہر کودیکھا جو آ لو بخارے کے درخت کا سہارا لیے بیٹھا تھا اوراس کی حیماتی ہےخون کا فوارہ ابل رہا تھا۔

یری گل کا ذہن ماؤف سا ہو کر تاریکیوں میں ڈو بے نگااور کرتے کرتے اس نے ایک بوڑ ھے تھی کو د بوار میاند نے اور دکا نداروں کو حویلی کی طرف دوڑتے دیکھا .... پھراسے اسے گرنے کا بھی احساس

جب ہوش آیا تو اس نے اپنے چہرے پر ایک خۇبصورت ئىرخ وسپىيداور مانوس چېرە جھكانېوا دىكھا۔ وہ ہڑ بڑا کرا تھنے لکی کیکن نگہت نے بڑے نرم سے دباؤ ے اے اٹھے نہ دیا۔

«لینی رہو بری گل \_" گلہت کی ہمدردا واز الجعری<sup>'</sup> لمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ '''امجد بیہاں آ ہے'' ري الكوبوق الياب

منع کرنے کے باد جود پری گل امجد کی آ مدیر تروپ کراٹھ بیٹھی'امجدنے اس کے تھلے بالوں پرتھیکی دی اورمبر بان آواز میں بولا \_

'' بینے اپی آئی کوسلام کرو۔'' یری گل نے چہرہ گھما گردیکھا' تنین سالہخوب رو صحت مند بچہاں کے سر ہانے کھڑ اسکرار ہاتھا۔ اس نے لیک کر بیجے کو بانہوں میں بھرااور سینے ہے جمٹالیا' تب اسے محسوں ہوا اس کی کو کھ کی آ گ جب جھاڑن ہے وہ کری کا چہرہ صاف کررہی تھی کیدم سردہوگئی ہے۔اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیےاس

نومبر ١٠١٥ء

-153-

Click on http://www.Fakschiety.com.for More



## محمد سليم اختر

اس دنیا میں لوگوں کے کئی روپ ہوتے ہیں ہر روپ دوسرے سے جدا اور نرالا ہوتاہے. کوٹی شخص یه دعویٰ نہیں کرسکتا که اس نے دنیا کی جان لیا ہے ' سمحہ لیا ہے ' جو بھی دنیا کے روپ کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے سمامنے ایك نیا بہروپ سمامنے آجاتا ہے۔

اس رنگ بدلتی دنیا کا احوال' نثیے افق کے کنه مشتی لکھاری محمد سلیم اختر کے قلم سے ایك طویل ناول.

## Devinleselselfem Pelweitsycein







کی۔دراصل میہ بہت اسباسلسلہ ہوتا ہے۔ فرض میجئے ایشیا کے مختلف مما لک میں کوئی ایسی کارروائی ہور ہی ہوئی ہے جس کے اثر ات دوسرےمما لک پریزیں تو آ پ کو د ہاں مداخلت کر کے نظیم کے حق میں وہ کام كرنے ہول كے جن سے صرف سطيم كو يا اس كے ساتھی ملکوں کو فائدہ ہینچے۔ ہم ایک توازن قائم کرنا جاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ایک طاقتور مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔''

'' تھیک ہے میں صرف بیمعلوم کرنا جا ہتا تھا کہ کیا مجھے کسی بھی سلسلے میں محکوم سمجھا جار ہائے۔ « دنہیں مسٹر جہانزیں۔ جسے اتنا بڑا منصب دیا جا رہا ہے وہ محکوم نہیں ہوسکتا۔ ساتھی ہوسکتا ہے۔' میں خاموشی سے جولیا کی صورت و کھتارہا بھر میں

'اب مجھے کیا کرناہے؟ ''بس صورت حال آپ کو بتا دی کئی۔ بیررات آپ کے پاس وینے کے لیے ہے گئے آپ تمام تر سیائیوں کے ساتھ ہنیں اس کی اجازت دیں گے کہ ہم آپ کوانی لیبارٹری میں پہنچاویں۔' "اس لیبارٹری میں کیا ہوگا۔اس کی چھھفیل بتانا پیند کریں گی؟ کم از کم پیہ مجھے معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔'

"جی جی کیول مہیں۔آب کے چند جسمانی شیٹ ہوں گے اور اس کے بعد اس تربیت کا آغاز ہو جائے گا جس کی مکمل تفصیل آپ کو بتا دی گئی ہے۔اس دوران آپ کا ڈیلیکیٹ منظرعام بر رہ کم '' تو پھر میں بھے کے ہم آپ کو وہی مب چھوینا آپ کی نمائندگی کرے گا تا کہ کسی کوآپ کی غیر اور بنانا جائتے ہیں۔ہم ایشیا کی معیشت پرآپ کی اخسکے'' جولیا نے مسکراتے

چند کھات سوچنے کے بعد میں نے کہا۔''لیبارٹری میں آپ مجھے جوتر بیت دینا جا ہتے بين اس كاطريقه كاركيا موكا؟ "

" کھھ مہیں آپ کے چند ٹمیٹ کیے جاسی کے۔اگرآ بان فٹ ہو گئے تومشن آ ب کودوسری پیشکش کرے گااورا کرآپ ہمارے معیار پر پورے اتر ہے تو بھروہی طریقہ کارہوگا جس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ہم اپنے طور پرآ پ کوکسی بھی صورت مجبورتہیں کریں گے ایک بار پھر پیرکہا جا رہا ہے کہ ریصرف ایک دوستانہ پیشکش ہے آگر آ پ اس وفت اس ہے انکار کر دیں گے تو ہم آ پاکو بخوشی یہاں ایک مہمان کی حیثیت سے عزیت دیں گے اور اس کے بعد آ پ کووظن والیسی کا موقع دیا جائے گا۔'' '' ٹھیک ہے میں تیار ہوں کیکن میراا پنااعتراض ا بِي جَلَّه بِالْكُلِّ درست تَفاءٌ '

'''ہم نے تسلیم کیا ہے۔ ویسے مسٹر جہانزیب مستقبل کے لیے آپ کااپنانظر پیرکیا تھا؟'' ''وہی جو میرے جیسے کسی سرمایہ دار کا ہوسکتا ہے۔ میں اپنے سر مائے کونہایت احتیاط سے بڑھانا حابها تھا۔اینے وطن میں بہت سی صنعتیں لگا کر بہت ہے منصوبوں برکام کر کے میں اہلِ وطن کو بھی فائدہ پہنچانے کا خواہشمند تھا اور اینے آپ کو بھی مالی طور پرنے حدمضبوط کرنے کا۔حقیقت تو پیہ ہے کہ میں خود کو دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں شامل کرنا جاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا اور کوئی گہرا

اجارہ داری قائم کرنا جائے ہیں۔ یہی نظر نہ ہے ۔ اجارہ داری آپ کی ہوگی اور آپ کے ذریعے مشن ''لیکن اس سے میرے مفادات پر تو ضرب پڑ

وریفینا آپ خوشگوار کیفیات محسول کررہے ہوں کے مسر شاہ۔ مجھے آپ کے بارے میں تمام ر پورٹیس مہیا کر دی گئیں ہیں۔ دلجیب بات سے كہ ج آب كے اعزاز میں مالموكی دوسوسائٹیوں نے تقاریب رکھی ہیں۔ ایک شام کی جائے پر اور دوسری رات کے کھانے پر۔ "میں غاموش نگاہوں سے شاپی کود کھتارہا شیلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' اورکل کے اخبارات ایک ایشیائی سرمایہ دار کی " مداوراس کی تقاریب کی تفصیلات شالع ہول کی کیکن وہ آپ ہیں ہوں گئے کیا آپ کواس بات کا " كيول من يارك ....ليكن آب اس بات ہے کوئی خاص مقصد واضح کرنا جا ہتی ہیں۔ "سوری سر۔ بالکل نہیں بلکہ مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ ٹھیک ساڑھے نو بجے آپ کو بیہاں سے وہاں لے جاؤل جہاں کی ہدایات آپ کوری جا چکی ہیں۔ ''تو يهال جھي آپ ميري جم سفر ہوں گي؟'' "اگرات پیندگرین بال اگرایپ میرا ساتھ قبول نه کرنا چاہیں تو مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ فوری اطلاع دوں تا کہ دوسرے افراد کا بندوبست کر دیا جائے۔ ''میں آ ہستہ ہے ہیں دیا۔ میں نے کہا۔ '' <u>مجھے</u> کیااعتراض ہوسکتاہے۔'' نو بجے میں تیار ہو گیا اور ساڑھے نو بجے ایک گاڑی ہمیں لے کرچل بڑی۔ مجھے پیاطلاع دیے دی گئی تھی کہ میرے اس ہمشکل نے میری جگہ سنجال کی ہے۔ یقینی طور پراسے سی بہتر چگہ معقل کر ہی پڑھی تھیں کہ در دازے پراتہ ہے ہوئی۔اندر داخل دیا گیا ہوگا۔ حالانکہ بیہ بات قابل اعتراض تھی اور اس ہونے والی شلی یارک تھی۔ شلی نے مجھے خوشگوار سے مجھے بہت سے خدشات کاسامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔

سنتی ہے۔ فرض سیجھے میرکوئی الیمی حرکت کرتا ہے جو میری شخصیت کے منافی ہو۔''

''نہیں اس سلسلے میں آپ کے خدشات ہے جا ٹابت ہوں گے۔'

میں نے گفتگوختم کر دی اور اس کے بعد میری ر ہائش کے لیے ایک شاندار جگہ منتخب کی گئی ہم سب لوگ اس بڑے ہال سے باہر نکل آئے۔ ان سب لوگوں نے مجھ سے رخصت جاہی اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ ایک ملازم نے مجھے تمام سہولتوں سے آگاہ کیااوراس کے بعد دروازہ بند کر کے چلا گیا تھالیکن میرے یاس سوچول کا ایک طوفان تھا جوتنہائی یا تے ہی ذہمن مين الله يا تقا كدان حالات مين كيا كرنا جا ہے۔ دىرىك يېى خيالات ذہن ميں كلبلاتے رہے۔

میں سوچتار ہا ہر پہلوا پر غور کرنے کے بعد جوآخری تصور میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ میں اسنے آ پ کواس کام کے لیے پیش کر دول گا اور اس کے بعد گهری نیندمیری آنگھوں میں آبسی تھی۔

دوبيري صبح جب جا گاتو طبيعت يرخوشگوار كيفيت طاری تھی۔اٹاک ہوم کا موسم عموماً یہی رہتا تھا۔ بہرحال مجھے اس ہے کوئی غرض تہیں تھی۔ ناشتا مجھے میرے کمرے ہی میں دیا گیا۔ بااوب ملازمین میرے ساتھ نہایت احترام کا برتاؤ کررہے تھے۔ البته ناشتا مجھے تنہا ہی کرنا پڑا۔ ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد انگریزی اخبار لے کر بیٹھ گیا جومیری میزیرر کھ دیا گیا تھااورا بھی اخبار کی سرخیال انداز میں صبح بخیر کہا اور اجازت لے کر میرے بات آ کے بڑھ کرمیرے وطن تک بھی پہنچے سکتی تھی مناہنے بیٹھ گئے۔ میں نے اخبارا یک سمت رکھ دیا تھا۔ لیکن پیلوگنہیں جانتے تھے کہ وہاں ایک ایسا تخفی

Section

نه مبر ۱۰۱۵ء

بیٹھا ہوا ہے جو بال کی کھال نکا لئے میں باہر ہے۔اگر میراکوئی ہمشکل میری جگیہ میرے وطن پہنچ بھی جائے تو دنیا کودھوکا دے کے گالیکن آصف جو کی کودھوکہو بنا اس کے لیے نہایت مشکل کام ہوگا۔ بہرطور مجھےال کی زیادہ فکر نہیں تھی۔ میں شیشوں سے باہر کے مناظر د مکیر ہاتھا جو دھند میں لیٹے ہوئے تھے۔اسٹاک ہوم میں زندگی مدھم مدھم تھی عالبًا کہرضرورت سے پچھ زیادہ ہی تھی جس کی دجہ ہے کاروبارزندگی پراٹر پڑا تھا لیکن میراسفرا تناطویل ہوجائے گاا*س کا مجھے*اندازہ نہ تھا۔ عالبًا ہماری کار کا رُخ مضافاتی علاقے کی جانب تقا\_اطراف میں دھند میں کیٹے خوبھیورت مناظر تھیلے ہوئے تھے بلاآخر ہم ایک ایس جگہ ہے كَ جَس كَا مِجْ وَيَ يَحْجُ اندازه بيس تقاعاليًا كسى ذيلي سڑک پر کارموڑی گئی تھی اوراس کے بعدوہ کسی الیسی حَكَمَ آ كُورِي ہوئى بھى جسے كوئى فيكٹرى كہا جاسكنا تھا۔ تعوز إسا گیٹ کھولا گیا تھا اور جس جگہ کارآ کر کھڑای ہوئی تھی وہ ایک سرسبر وشاداب لان تھا جسے وسیع ترین کہا جاسکتا تھا۔ لان کے درمیانی حصے میں میں ایک ہیلی کا پٹر کو کھڑ ہے ہوئے دیکھ رہاتھا جس کے قریب چندلوگ مستعد کھڑے تھے۔کارے اترنے کے بعد ہم نے لان کا وہ سرسبر حصہ ببیدل طے کیا اور ہیلی کا پٹر تک پہنچ گئے۔اس دوران میں نے سلی یارک ے کوئی موال مہیں کیا تھا۔ ہیلی کا پٹر کے قریب کھڑے ہوئے دونوں افراد نے گردنیں خم کر کے میلی کا پٹر کا دروازہ کھول دیا اور سٹرھی کے وریعے ہم

سیلی کو غالبًا اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے صورت حال کا کہاں تک علم ہے لیکن چونکہ میں نے السيوه يهي جھي ہو كى كد مجھے اس كى تفصيلات يہلے

ہے معلوم ہیں۔وہ میرے ز دیک بیٹھ گئی ہیلی کا ہٹر میں ہمارے علاوہ صرف یا نکٹ ہی سوار ہوا تھا۔ دوسرا آ دمی جواس کے ساتھ موجودتھا'اے غالبابس یہیں تک اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ پچھودر کے بید ہیلی کا پٹر فضامیں بلند ہونے لگا۔خراب موسم کی وجہ سے میسفرنہایت ست رفتاری سے کیا جارہا تھا۔راستے میں بھی شیلی نے مجھ سے کوئی خاص گفتگو نہیں کی۔میں ہیلی کا پٹر کے شیشوں ہے باہر جھا نک ر ہاتھالیکن نظرا نے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ کا پیڑ کا میہ سفرتقریباً اٹھارہ یا ہیں منٹ تک جاری رہااوراس کے بعدوہ بیجے اتر نے لگا۔ میں نے سلے سمندر کی جھلکیاں و مکیرلی تھیں۔غالبًا ہیلی کا پیٹر کسی جزیرے پر انزاتها ويساب مجهيهاندازه بهتا يفي طرح بهو گیاتھا کہ میری کسی بھی تشم کی جدوجہد بے مقصد ہو کی حالانکہ میر آابیا کوئی اراوہ بھی ہیں تھا۔ میں ان ے مل تعاون کررہاتھااور میرا خیال یہی تھا کہاب خوشد لی ہےخود کو ان تمام کاموں کے لیے معاون ظاہر کروں جن کے لیے انہوں نے مجھے منتخب کیا ے۔ ان تمام معاملات سے نمٹنے کے بعد مالآخر مجھے مبرے وطن بھیجا جائے گااوراس کے بعد فیصلہ میر۔ یہ ہاتھ میں ہو گا' ہاں لیبارٹری میں میرے ساتھ کیاسلوک کیا جائے گااس سلسلے میں مجھے تھوڑی سی تشویش ضرور تھی کیکن اتنی بھی نہیں تھی کہ میں یر بشان ہوجا تا جس ہیلی پیڈیر ہم اترے تھے وہاں ایک بندگاڑی کھڑی ہوئی تھی جو ہار ہے سوار ہو تے ہی چل پڑی تھی۔ شیلی برستور میرے ساتھ تھی اور بالكل ہى خاموش كھى\_

پھرہم ایک اور عمارت میں بھیج گئے اور یہاں بھی میلی کاپٹر کے سفر پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔اس طیلی نے نیچے اُٹر کرمود بانداز مجھے آ کے برجے کی پیشکش کی۔ بچھ در کے بعد ہم اس عمارت کے

وسیع وعریض دروازے پر بہتے گئے جہاں ہے اندر داخل ہوکر ہمیں ایک بڑے ہال سے گزرنا پڑا۔ ایک دوسرے ہال میں پہنچ گئے جہاں چندافراد ہماراا نظار كرر ہے ہے۔ ان ميں برف جيے سفيد بالوں والا بہترین صحت کا مالک ایک شخص تھا جس کا بدن قدرے بھاری تھا۔ دوسرا بہت ہی سڈول جسامت کا ایک معمرآ دی تھا جس کے چبرے کی جھریاں اور آ تکھوں کی جبک اس بات کا اظہار کرتی تھی کہوہ تجربه گاز اور غیرمعمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ ساتھ ہی ایک خوبصورت لڑ کی کھڑی ہوئی تھی جس کے نقش ونگار پہلی نظر میں کچھاور دوسری نظر میں کچھ اور تیسری نظر میں کچھاور نظراً نے ستھے۔مجموعی طور پر اس کا تا تر خوبصورت تھا جسے دیکھ کردل پرایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ خصوصاً اس کی گہری اور حسین آئھوں کی بناوٹ بہت ہی بیاری کتی تھی۔ ان تینوں نے آ گئے بڑھ کر ہمارااستقبال کیا' کڑ کی تو سیجھ د بی و بی سی تھی کئیں باقی دونوں افراد نے برجوش

کراتے ہوئے کہا۔ " ہے مسٹر کرامویل ہیں۔ اس لیبارٹری کے انبجارج دنیا کے ذہین ترین سائنسدانوں میں ان کا شارہوتا ہے۔مشن کے لیے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں اور بیان کے اسسٹینٹ مسٹر ہڈس' ہڈس جھی اپنا ایک ایبا مقام رکھتے ہیں اور اس عمارت میں پیہ دونوں آپ کے میز بان ہیں اور میرے لیے کیا حکم ۔اب بیفر مادیجئے مسٹر جہانزیب۔ سكرا كرشيلي كي طرف ديجهااوركها ـ ، شاہ بی<sup>تکم</sup> دیں کہ مجھے پہیں قیام کرنا ہے تو

انداز میں مجھے سے مصافحہ کیا جہلی نے ان کا تعارف

میں رکوں اورا کرانہیں میری ضرورت نہ ہوتو میں اسی ہیلی کا پٹر سے مالموچھیج حاوّل۔''

'' مسٹر کول مین میں اینے طور پر کوئی فیصلہ ہیں کر سکتا۔ تاہم میں محسوس کرتا ہوں کہ ان دومعزز میز بانوں کی موجودگی میں مجھے آپ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔'شیلی نے سرد نگاہوں سے مجھے دیکھا پھرصرف او کے کہد کر باہرنگل کئی۔مسٹر کرامویل نے پرجوش انداز مین میرا ہاتھ پکڑتے

'' ہوسکتا ہے میرامکمل تعارف آپ سے نہ کرایا گیا ہومسٹرشاہ کیکن آپ کاللمل تعارف مجھے حاصل ہے اور میں آپ کا میز بان بن کرنہایت خوتی محسوس کرنا بہوں ۔ میرم میلسا ہرس اور منظر ہرس کی صاحبزادی۔ نا قابلِ یقین شخصیت کی ما لک ہیں۔ آپان کی زبانت کو دیکھیں گے تو حیران رہ جا میں گے۔آپ کے لیے تمام ترآ سائش فراہم کرنے کی ذمہ داری ان کے سیرد کی گئی ہے۔ چنانجہ اب ہم دونوں آپ کوخدا حافظ کہتے ہیں اور میڈم میلسا ہڈس آپ کو بہال تمام آسانیاں فراہم کریں گی۔''

مسٹر کرامویل اور ہڈن نے مجھ سے ہاتھ ملایا اوراس کے بعد کمرے سے نکل کئے جبکہ مس ہڈس نے باریک سیمسکراہٹ کے ساتھ میری جانب دیکھااوراس کے بعد ہولی۔

''آ ہے مسٹرشاہ'' میں اس کے ساتھ چل بڑا۔ ظاہر ہے اس کے بعد وہ مجھے میرا کمرہ دکھا سکتی تھی جہاں مجھے قیام کرنا تھا۔ بلاشیہا یک برآ سائش خوالگاہ س بڈس نے نغمہ ہارا واز میں کہا۔ ۔ کو بیال کسی چنز سمی محسوس نہیں ہوگی ۔'' میں

نومبر ۱۰۱۵ء

اس کے بعدمیری آب سے ملاقات ہوگی۔ ہاں اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو بیمٹن دبا کر مجھے کال کر لیجئے گا۔ویسے بہاں دوملاز مائیں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے ہمبدونت موجود ہیں۔''

''شکر ہے۔'' میں نے پُر وقار انداز میں کہا۔ کسی ملکے بین کا مظاہرہ نہیں کرنا جا ہتا تھا کیکن ان لڑ کیوں کوکیا کہا جائے جن کی آئٹھوں میں یہی طلب ہمیشہ نظر آنی ہے کہ انہیں اہمیت دی جائے کیکن جن حالات ہے میں گزرر ہاتھااس کے تحت ایسی حرکات ہے اجتناب ضروری تھا۔مس ہڈس چکی کئی اور میں اس بن جگہ بیٹھ کر میسو چنے لگا کہاب دیکھنا میہ ہے کہ آ ئندہ کیا ہوتا ہے۔ دو پہر تک کا وقت یہاں ای جگہ گزارنا پڑا۔ میں نے خود بھی کسی کوئٹا طب ہیں کیا تھا اور نه ہی مجھے مخاطب کیا گیا تھا۔

كافى وفت كزر كها \_احانك ايك اجنبي شكل اندر داخل ہوئی۔ بیانی طور پرخاد میھی۔

''کیج کا وفت ہو گیا ہے۔آ پ براہ کرم میرے ساتھ تشریف لا میں۔'' میں خاموتی ہے اٹھا۔ ہاتھ ردم میں جا کر بال وغیرہ درست کئے اور پھر خادمہ کے ساتھ باہرنگل آیا۔وہ مجھ سے دوقدم بیچھے چل رئی تھی اور مجھے گائیڈ کرنی جارئی تھی۔عمارت کالی وسیع اور جدیدترین تھی۔ لیج کے لیے مجھے ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہونا پڑا۔ وسیع وعریض میزیر مسٹر کرامویل بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ملکے ے کری کھرکا کر مجھے خوش آید بد کہا اور ملاز مہنے

نے کہااور پھر مجھےالیی عجیب وغریب باتیں ہتا تیں کے میراد ماغ چکرا کررہ گیا۔ میں نے ہار پیمشن کے اس کام کو قدر کی نگاہ سے ذیکھا تھا۔مسٹر کرامویل مجھے بتاتے رہے کہ اس وقت دنیا میں کیا کیا کاروباری طریقے اختیار کئے جارہے ہیں۔ نس ملک کی منعتی یا لیسی کیا ہے کہاں کیا ہور ہا ہے اور خاص بات می<sup>ھی کہ ہر جگہ ہے سیکنڈ وں میں رابطہ</sup> قائم ہوجا تا تھا اورمسٹر کرامومل وہاں ہے سوالات کرلیا کرتے تھے۔ بیتمام چیزیں کمپیؤٹر کی مرہنوں منت بحصيں اوراس وقت انتہائی مشینی دور میں داخل ہو چی کھی۔ میں ہر چیز کود کھارہااورمسٹر کرامویل نے مجھے تمام ترصورت حال بتائی پھر کہنے لگے۔

" '' یہ لیبارٹری ہم نے دنیا کی عظیم ترین لیبارٹر یوں کی طرز پر بنائی ہے اور بہاں وہ کھے موجود ہے کہآ ہے۔بس یوں گئے تو حیران رہ جانیں گے۔بس یوں سمجھ لیجئے کہ بیا یک بڑا ساہال نہیں ہے بلکہ کا سّات کا ایک حصہ ہے اور کوئی بھی گوشہ ہماری نگاہوں سے دور مہیں ہے کیکن اینے مخصوص نظریات کی حد تک اس سے آگے کیا ہے ہیم نے نہ فور کیا اور نداس کے بارہے میں اینے پاس تفصیلات التھی کیں۔ میں بڑی دلجیسی سے سیتمام چیزیں دیکھیااوران کے بارے میں یوچھتار ہاتھا۔مسٹر کرا مومل نے کہا۔ " اوراب میں انتظار کررہا ہوں اس وقت کا جب

مجھے آ ب کے بارے میں ہدایت دی جائے گی۔ آب براه كرم يهال بالكل برسكون ربين اور كوني میرے لیےان کے سامنے والی کری کھرکا دی۔اس اُنجھن محسوں نہ کریں بوں سمجھ کیجئے کہ خود مجھے کے بعد خاموثی سے کی شروع ہو گیا۔ کی کے بعد ہدایت کی گئی ہے کہ میں آپ کو ذہنی طور پر ذرا بھی افسردہ نہ ہونے دول اور اس کے لیے آب کو اس ور الما المال الما تفسیلات میں آپ کو بتا تا ہوں۔' مسٹر گرامویل طور پراس کی سیر کر سکتے ہیں۔ ہر حکم ہر جگہآ پ کی

"ميدم جوليا ايلسل كاخيال ہے كه اب وهمل کرِ ڈالا جائے جس کے لیے آپ کو یہاں زحمت

' بجھے اس کے بارے میں تفصیلات بتائی جا تیں۔"میں نے تھوس کہجے میں کہا۔

" ، کوئی خاص تفصیل نہیں ہے۔ ہمارے یاس سے کے مشینیں ہیں جوآ پ کا جسمانی جائزہ کیں کی اور آپ کی زہنی قو توں اور جسمانی قو توں کا تجزیہ کیا جائے گااس ہے آپ کوذرہ برابرنقصان ہیں مہنچ گا۔ آ یے مکمئل ہوش وحواس میں ہوں گئے۔ایسے طور میر سوچنے کے لیے ال کرنے کے لیے آزاد ہاں جہال آپ ہم پر پابندیاں لگانا جا ہیں وہاں انگلی اُٹھا کر ہم ے کہددیں کہ سب کچھا پہیں کرنا چاہتے۔'

"كياس كاخرام كياجائے گا؟" " سوفیصد۔ ہم آپ ہے مکمل تعاون کرنا جا ہے ہیں۔''اس ہار جولیا ایکسل نے جواب ویا۔

''ٹھیک ہے' میں تیار ہوں اور اس کے بعد وہ لوِگ مجھے ایس جگہ لے گئے جہاں ایک گول پلیٹ لکی ہوئی تھی جوز مین ہے تقریباً ایک فٹ او کجی آتھی ہوئی تھی۔ مجھے اس پلیٹ پر کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے كور م موكراس بليث م يحصل حصے ير نظر ذالى تو مجھے سیروں تار اس سے منسلک محسوس ہوئے۔ میرے لیاس کو بالکل نہیں جھوا گیا تھا۔ البتہ مجھے سے جوتے اتارنے کی درخواست کی گئی تھی۔ساتھ ہی سے مشینیں دھکیل کرمیر ہے سامنے کر دی گئی تھیں اور ان کی ہدایت برحمل کیااور میرارابط مشینوں ہے ممل

"اس کے لیے آپ کافی ہیں مسٹر کرامویل اگر مجھے کوئی ضرورت بیش آئی تو میں آپ تک اپنا پیغام تجعجوا دول گا۔اس دوران مجھےمس ہڈسن پامسٹر ہڈسن نظر نہیں آئے ہتھے۔ بنہر طور مجھے پھر وابس ای جگہ پہنچا دیا گیا جہاں میرا قیام تھا۔ ویسے میرا ذہنِ ان تمام چیز وں کا بغور جائزہ لےرہاتھا۔واقعی ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ قابلِ داد ہے کیکن ان کے لظریات ہے مفق ہونا میرے لیے مکن نہیں تھا۔ یہ ا بنی اجارہ داری قائم کرر ہے تھے اور یہی بوزیش فور ویل کی تھی۔اس کے تھوڑے سے مقاصر مجھے معلوم ہو چکے تھے۔وہ و نیا کے نسی بھی ملک کواینے طور پر آ کے بڑھتے نہیں دیکھنا جا ہے تھے بلکہ سب کواپنی یالیسیوں کے تحت جلانے کے انتظامات کر رہے تقے اور اس طرح خصوصاً ترقی پذیریما لک کے لیے کافی مشکلات پیدا کر دی تھیں انہوں نے اب دیکھنا بہتھا کہ مجھ پر ان کے اٹڑاٹ کس حدثک فائم ہو

شام کوتقریباً ساڑھے سات بجے ایک بار پھر مجھے مسٹر کرامومل کا بیغام ملااور میں اس خادمہ کے ساتھ چل بڑا۔ پھر جب خادمہ نے مجھے ای لیمبارٹری میں پہنچایا تو میں نے وہاں میڈم جولیا ایلسل کو دیکھا۔ان کے ساتھ وہی باقی افراد بھی موجود تھے جواس وقت مجھے نظرا کے تھے جب بہلی بار جولیا ایلسل ہے میری ملاقات کرائی گئی تھی اس وفت مسز ہڈس بھی وہاں موجود تھے۔اس کے ساتھ ہی ان کے دومعاون بھی تھے جوا کیک خاص قتم کے پھر جھھ سے مسٹر کرامویل نے کہا کہ میں اسیے دونوں لیاس میں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے تھے۔ ہاتھ ان مشینوں کے وونوں سمت رکھ دول میں نے مسررامومل نے مسکراتے ہوئے مجھے خوش آمدید المار المار الماري الماري الماري الماري الماري الماري المارين المارين المارين المارين روش تھا

-161----الم الم الم الم الم الم

ملے ہیں۔'ایک اور حص نے کہا۔ تیسر انحص بولا۔ ''مسٹر کرامویل کیا کہیں آپ سے کوئی علطی ہوئی ہے۔''مسٹر کرامویل نے پُر جوٹ کہجے میں کہا۔ ، وقطعی نہیں۔ کیا آپ اس بات کی تو قع رکھتے

'' کتیکن ان حالات میں تو ہم ان صاحب کو سبرمين كهدسكتے ہیں۔ كيونكهاتے نمبرتو شايد بھی تصور ميں جھی مہیں آسکتے۔ میرتین دھےالبتہ فاہل غور ہیں۔'' ''ان کا تعلق ان کی خالص ذاتی زندگی ہے ہے۔مثال بیسیاہ دھبہ کوئی ایسی انوعیت رکھتا ہے جوان کے لیے کسی بریشانی اور د کھاکا باعث بنی ہے اور پیہ ل کچھا کیے تایز ایت ہوسکتے ہیں جوان کے دل يرآح تك موجود مول اور بيانهبل ندبهلاسكيل به مثلاً فشق' محبت یا کسی الیم شخصیت سے دلچیسی جوان کے کیے بہت رنادہ باعث کشش رہی ہو۔ ان د صبول کی نوعبت اس کے علاوہ اور پھھی ہیں ہے۔' میں سششدر رہ گیا تھا' جو بجزیہ انہوں نے ان ذهبول کا کیا تھا وہ ہو فی*صد درست تھا۔* سیاہ دھبہ ميرى ايني ذات كابهوسكتا تقابه مسٹر كرامويل كاپہ تجزيبه میرے کیے بھی جیران کن تھا۔مشین سے اتار نے کے بعد جھے جوتے بہنائے گئے ۔خادمہ نے اس سلسلے میں میری مدد کی تھی اور اس کے بعد وہ لوگ مجھے لے کرایک نشست گاہ میں پہنچ گئے۔سب کے چہر۔، سسل حیرت کا باعث سے ہوئے تھے۔ غاص طور ہے جولیا ایکسل مجھے عجیب سی نگاہوں

تھا۔ تھا۔ ''ہزار میں سے ہزار۔''جولیا ایکسل نے متحیرانہ بارے میں اس انداز میں اس سے پہلے بھی نہیں سوچ میں کہا۔ انج میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کا میں مدتک کام آسکتے انج میں دخیال ہے کہا ہوں میں مدتک کام آسکتے انج میں دخیال ہے کہا ہوں میں مدتک کام آسکتے انج میں دخیال ہے کہا ہوں میں مدتک کام آسکتے انج میں دخیال ہے کہا ہوں میں مدتک کام آسکتے انج میں دخیال ہے کہا ہوں میں مدتک کام آسکتے انج میں دخیال ہے کہا ہوں میں مدتک کام آسکتے

جس پر الفاظ میں میری کیفیات کی تحریری آ رہی تھیں ۔مسٹر کرامویل ایک مثنین کوآپریٹ کرنے لگے۔مس بڈس اور ہڈس بھی ان کے ساتھ ای مشین برموجود ننطیٔ مس مڈسن خصوصی طور براس اسکرین کے سامنے تھی اور جو پچھاس برتح بری شکل میں آ رہا تھا' اے زور ہے دہرا رہی تھی۔اس نے

''جسمائی قوت' بےحدشاندار۔''مسٹرکراموبل نے تبدیلیاں کیں۔ میگر پر چندلمحات اسکرین پر دہی اوراس کے بعد دوسری محرمیا کی۔

''شاندار فوت برداشت '' مس ہڈس نے کہا پھر میسری تریزا کی۔

'' ہر قسم کی صورت حال سے شکنے کی بہنزین صلاحبیت وقوت کا حامل تاز و ذبهن جس کے تمام خلیے سُفید میں اور ان مرکوئی دھے۔ نظر جیس آیا سوانے چند سرخ تقطول کے جن میں ایک نقطہ کسی قدر سیاہ ے۔'' مسٹر کرامویل نے مزید کوششیں کیں اور میرے بارے میں بہت تی بالٹیں سائے آئی رہیں تیکن میرے جسمانی نظام پر کوئی انزمحسوس نہیں ہوتا تھا۔ تقریباً بندرہ منٹ تک پیکارروائی جاری رہی اور اس کے بعدمسٹر کرامو مل نے مشینیں بند کردیں پھر وہ کمپیوٹر پرمبر نے نمبر تلاش کرنے لگے ایک ہزارنمبر ينهيس وفت مستركزامويل بينهيس جولياايلسل اور دوسرے تمام لوگ جیران رہ گئے جب لائن کے بعد ینچے بھی ایک ہزار ہی نمبر نظراً نے جبکہ شاید ایسا سلے نہ ہوا ہو۔ان لوگوں کی جبرت سے یہی اندازہ سے دیکھر ہی تھی۔

ہیں لیکن میہ جو پچھ سامنے آیا ہے وہ اس قدر حیران کن ہے کہ ہمارے ہیڈکوارٹرکوبھی ان تمام تفصیلات کے بعد کچھنی سوچوں کا شکار ہونا پڑے گا۔' میں ان الفاظ برغور كرنے لگا۔ تمام لوگ خاموش ہو كركسي سوچ میں کم ہو گئے <u>تھے</u>۔

مجھے میرے کمرے تک لے آیا گیا۔ یہاں بھی كروه سب مجھ سے رخصت ہو گئے تھے۔البتہ مس بدّ س کو بہال جھوڑ دیا گیا تھا۔ دہ مخاط سی لڑکی میرے پاس آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔

" کیا مجھے آپ کوتنہا حجمور دینا جا ہے مسٹر شاہ!" اس نے عجیب سے انداز میں سوال کیا اور میرے ہونٹوں برمسکراہٹ بھیل گئی۔ میں نے اسے بغور د مکھتے ہوئے کہا۔

''یوں لگتا ہے مس ہڈس جیسے آپ کومیرے پاس رُ کئے کے لیے مجور کر دیا گیا ہو۔ اگرآ پ کی یہاں موجودگی ضروری تہیں ہے تو پھر آپ اینے طور پر آ زاد ہیں۔اگر جانا پینداکریں تو چلی جاہیے اوراگر بیٹھنا جا ہیں تو ضرور بیٹھئے۔ مجھے خوشی ہو گی۔''اس نے اچنتی ہوئی سی نگاہ مجھ پر ڈالی اوراس کے جہرے کے انداز میں تبدیلی رونماہوگئی۔ چندلمحات وہ کردن جھائے کچھ سوچتی رہی کھراس نے کہا۔

'' حقیقت یہی ہے کہ مجھے آپ کے پاس رکنے کی ہدایت کی گئی تھی اور پیر کہا گیا تھا کہ آپ مجھ سے جو بھی گفتگو کریں اس برنظر رکھوں۔آپ کے ا حساسات کومحسوس کرول تا که انہیں بہتر رپورٹ دے سکوں۔'' میں چونک کراہے دیکھنے لگا پھر میں نے کہا۔

ور السليخ الله المحمد الله المحمد الم

فریب گفتگو کرنانہیں آئی اور میں اس کے لیے بالکل غیرموز وں رہوں کی'۔انہوں نے تہیں یا نا نہ مانیں۔ میرااپناجوانداز ہے میں اسے ترک نہیں کر علتی۔'' ''آب مجھے بہت اچھی خاتون معلوم ہوئی ہیں۔'' ''اچھی ہوں یا بُری میدا یک الگ، چیز ہے۔ بس میں اینے کام میں مصروف رہنا جاہتی ہوں باقی جہاں تک دوسرے معاملات کالعلق ہے تو میرے ڈپڈی نے پہلے ہی ہے بات ان لوگوں کو بتا دی تھی کہ ہم کسی اور مصرف کے لوگ جبیں ہیں۔ ''آب کے ڈیڈی نے۔''

''بان میری مرادمسٹر ملاس سے ہے۔' میں عجیب نگاہوں سے میلسا کود تکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا۔ " ایوں لگتا ہے مس میلسا جیسے آپ بیبال خوش تہیں ہیں۔'' وہ بھی نگاہیں اُٹھا کیر جھیے و تکھنے لگی۔ ان آئھوں میں عجیب سی کیفیات تھیں کیکن اس نے يجه كهانهيس تقاراس كاجهره بالكل سنجيده تقيا اوراس

عالم میں وہ گڑیا جیسی بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آب میرے بارے میں اگر کوئی ربورٹ دیے پرمجبور ہیں تو میں آپ کواییے احساسات خود بتائے دیتا ہوں۔ در حقیقتِ میں کافی اِلجھا ہوا ہوں۔آپ جوالفاظ ان سے کہیں وہ یہی کہیں جو میں آ ب سے کہدر ہا ہوں۔ میں بہت اُلجھا ہوا ہوں كيونكه ميں بذات خود ايك متحكم حيثيت كا مالك ہوں اور جھے کسی کی مدد کی ضرورت جھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایبا سودا تھا جو آگر آسانی سے ہو جاتا تو مجھے زياده بسندآ تاليكن اب ميس بيمسوس كرر ما مول كهربه اورا ب بربات بحصے بتار ہی ہیں مس ہڈس۔ اوگ بچھ پرمسلط ہونے کی کوشش کررہے ہیں۔ تاہم "اس کی کوئی خاص اوراہم وجہیں ہے۔ میں نے میں ان سے بددل نہیں ہوں اور ان کی کارروائی

نومبر ۱۰۱۵ء

''اورآ پ مسٹرشاہ حیران کن شخصیت کے ما لک ہیں۔جور بورٹیں آپ کے بارے میں مشینوں سے موصول ہوئی ہیں وہ نا قابل یقین تصور کی جاتی ہیں۔ کو یا بیہ کہنا درست ہےان تمام لوگوں کا کہآ ہے سپرمین جیسی شخصیت رکھتے ہیں۔ درنہ جسمانی طور براس قدرف لوگ كم بى نظرات بيل آپ انتهائى زہنی اور جسمانی قوتوں کے مالک ہیں۔ مسٹر شاہ آ پ نے بھی این ان قو تو ں کواستعمال نہیں گیا۔'' '' مجھےان کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔'' میں

''بیہ کیے ممکن ہے۔انسانِ ذہنی طور پر طاقتور ہو۔وہ بہت ساری باتیں سوچ سکتا ہے۔' 'شاید'' آپ کا ویسے اس سکسلے میں کیا

'''مبین جیران میں بھی ہوں اور میر ہے ڈیڈی بھی' کیکن انجھی ہمار ہے درمیان کوئی ایسی گفتنگونہیں ہوسکی جس ہے جھے ڈیڈی کے خیالات کااندازہ ہو۔'' "مسٹر ہڈی بہال کتنے عرصے سے کام کرد ہے ہیں۔میرامطلب ہے ہار پرمشن کیلئے۔' وہ عجیب ہی

> نگاہوا۔۔ مجھے دیکھنے لکی کھر بولی۔ ''تقریباًآٹھ یانوسال ہوگئے۔'' "اس سے پہلے آپ لوگ کہاں تھے؟" ''بون میں۔''اس نے جواب ویا۔ "آپ کے ڈیڈی؟"

"أبهى ان تمام تفصيلات ميس نه جاييئ بس '' جلئے ہم لوگ دوست بن جاتے ہیں۔''اس یول مجھ کیجئے کہ میرے ڈیڈی بون میں رہتے تھے اور نے ایک گہری سانس لی ادر پھر اس کے ہونؤں پر ایک اچھی حیثیت کے مالک تھے۔ بہت عرصے سے

جھٹکالگاہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے میراایک ہمشکل تیار کرلیا ہے۔اس ہم شکل کے ذریعے انہوں نے میری حیثیت ختم کر دی ہے اور اس بات کی مجھے تشویش ہے آپ ان الفاظ کواینے رنگ میں ڈھال كراتبيس ريورف دے على بين مس مثرس-اس طرح آپ کی پیمشکل تو حل ہو گئی اور مجھے اُمید ہے كهاب آب ذ من طور برأ لجهي موئي سهوي كي- " وہ متحیرانہ نگاہوں ہے مجھے دیکھرہی تھی اوراس کے چہرے پرمختلف رنگ آ رہے بتھے کھراس نے عجیب سے انداز میں کہا۔

''اورآپ نے میرسب کچھ بتا دیا میرا مطلب ہے کہ ہے کے جھے پر میر جروسا کیوں کرلیا؟'' ''' جانے دیکھے مس ہڑین ان بانوں کو۔انسان کو زندگی میں بہت ہے ایسے لوگوں پر بھروسا کرنا ہوتا ہے آ ب کے چندالفاظ نے مجھے بیاحساس دلایا کہ آپ ایک تقیس خاتون میں اور صاف ستھری گفتگو بسند کرنی ہیں۔ میں نے آ ب کے ذہن کو اُنجھنوں ے نکال لیا اور اگر اب ممکن ہو سکے تو آ ب اس موضوع ہے ہٹ کر گفتگو سیجھے ۔''

''آ پ بھی کم اچھے انسان نہیں ہیں مسٹر شاہ۔ در حقیقت میں یہی سوچ رہی ہوں کہ جو ذ مہ داری میرے سیرد کی گئی ہے بھلا میں اسے کیسے پورا کرسکتا ہوں۔ کیار پورٹ دوں گی انہیں اوریس طرح دوں کی سیکن اس کے لیے میں مجبور بھی تھی۔آب نے واقعی میری بہت بردی مشکل حل کردی ہے اور میں اس کے لیےآ ہے کی شکر گزار ہوں ''

مسکراہٹ آگئی۔ کیا ہی حسین مسکراہٹ تھی۔ ہم ہار پرمشن کے لیے کام کرتے ہیں۔'' د میسے رہے کو جی جاہتا تھا سومیں اسے دیکھتارہا۔ "آپ کے عزیزوا قارب اب بھی بون میں

نومبردا۲۰۱۹

" یتانہیں۔' اس نے مصندی سانس لے کر جواب دیا۔لڑ کی خاصی اُلجھی ہوئی تھی کیکن چند ہی لمحات میں تمام سوالات اس ہے کر لینا آ سان کام تہیں تھااور نہ ہی مناسب تھا۔ چنانچہ میں نے گفتگو کا موضوع بدل دیا اور پھراس جگہ کے بار ہے میں اس ہے یو جھنے لگا۔

'' مالمومیں بیرکونسا علاقہ ہے جہاں اس وفت ہم

''اس کا تعلق مالمو ہے تو نہیں' ہاں مالمو ہے شال مغرب میں کافی فاصلے پرموجود ہیں۔ پیجگہ "- = VO17.

''اوہو میں اے صرف جزیرہ مجھتا تھا۔'' ' ' ' مہیں یہاں ہے حتلی کا راستہ دوسرے شہروں کی جانب نکل جاتا ہے کیکن درمیان میں بڑے پُرخطرعلاقے پڑتے ہیں۔اس کیےاے عام گزرگاہ کے طور براستعال ہیں کیا جاتا۔ نیر برفائی تو دول کی سرز مین ہےاورتقریباً نا قابلِ عبور ہی بھی جاتی ہے۔ زیادہ تر سفر اسٹیمروں کے ذریعے ہوتا ہے پالچھر خصوصی طور پر ہیلی کا پٹر استعمال کیا جا تا ہے۔ خشکی کے راہتے میرا مطلب ہے برفانی راہتے سے گزرنا

تقریبانامکن تصور کرلیا گیاہے۔" '' بہت خوب' بڑی دلچینپ معلومات فراہم کی " ہے۔ کے جھے۔

''میرا خیال ہے اگر آپ پیند کریں تو آپ کو یہاں کی سیر کرائی جاعتی ہے۔''

بلید العد جیب سفر کر سکتے ہیں بس وہاں سے آگے اس سے کہا۔

بڑجنے کا معاملہ ذرایر خطر ہوجائے گا۔اس کیے ادھر کا رخ نہیں کیا جاسکتا۔ ویسے اسٹیم بھی موجود ہیں جن کے ذریعے سیر کی جاسکتی ہے اور مجھے یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ آ ہے کو اس دوران مطمئن رکھا جائے۔ چنانجہ میہ مجھ کیجئے کہآ ہے کی افسر سیاحت میں ہی ہوں۔ اگر آپ کسی قشم کی خواہش محسوس کریں تو مجھےاس کے بارے میں بتادیجئے گا۔'' "سوری مس مڈس آپ کے ڈیڈی کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا؟''

'' ''نہیں' اس لیے کہ ڈیڈی بھی ان کے احکامات کی میل کرنے پرمجبور ہیں۔' ''مجبور؟'' میں نے چونک کراس کی طرف دیکھا

اوروہ بھی جیسے منتجل کئی۔اس نے کہا۔ ''د میکھئے آب اتنے اجھے انسان ہیں کہ میں آپ کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیکن پلیز ایسے جیھتے ہوئے سوالات نہ کریں جن کے جواب اکر میں غلط ہی میں آ کردے بھی جاؤں تو مجھے بعد میں ان کا نقصان اُٹھانا پڑے۔ بیہ ہمارے درمیان ایک ووستانہ کیفیت ہو کی اور میں اس کے کیے آپ سے درخواست كرسكتي هول \_''

اس کے ان الفاظ سے مجھے مکمل طور براس بات کا یقین ہوگیا کہ دونوں باپ بنی کسی ایسے جال میں کرفتار ہیں جس سے وہ خوش نہیں ہیں اور اب ان الفاظ کی روشنی میں مجھے مسٹر ہڈس کی کیفیت کا احساس جھی ہوتا تھا۔وہ بہت زیادہ سنجیدہ اور د لی د لی فطرت کے مالک تھے جب کہ مسٹر کرامویل خا<u>ص</u>ے ہشاش بشاش اور تیز طرارآ دمی نظرآ تے تھے چونکہ ''اس کے ذرائع ہیں؟'' میں نے سوال کیا۔ اس نے اس سلسلے میں مجھے نع کیا تھا چنا نیجاس وقت " ہاں ہاں کیوں نہیں۔ہم ایک مخصوص جگہ تک اس سے پچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے

ومبردا٠١٥

" بو پھرٹھیک ہے۔آ ب جھےاس ایے جزیرہ کی سيركرا نين-''

''اس کا ہندو بست ہو جائے گا۔''اس نے کہااور کچھ دیر بعدمیرے ماس سے جگی گئی۔ میں نے اس سلسلے میں بہت ی باتیں ہو چھی تھیں۔ بیہ جوسب مجھ ہور ہاتھااس کے لیے میں نے خود کوآ مادہ تو کرلیا تھا کیکن اب یہاں آ کر بیراحساس ہورہا تھا کہ بچھ ألجحنين بيش أسكتي بين كيكن جوهونا تقاوه توهوبي جكا تھا۔ بھلا مجھ جیسے معمولی آ دمی کوجس نے بسوں گی صفائی کرئے بسوں میں راتیں گزاری تھیں۔ بیسب مجھ خواب ہی محسوس ہوتا تھا جومیرے سامنے تھا۔ اتنی بڑی حیثیت حاصل ہوئی تھے کے شایر میرے جيسي حيتييت كاكوئى نو جوان عالم خواب ميں بھى تصور تہبیں کرسکتا تھا۔ جنانچہاب وقت نے جب بیہمقام دیا تھا تو وقت ہی کے سہارے اینے آپ کوآ گے برهانا تھا۔ بہت زیادہ جدو جہد آور ذیانت کا مظاہرہ تبھی بعض او قات مصیبتیوں کا باعث بن جا تا ہے اور يه مصيبتيں ميں خود پر نازل نہيں کرنا جا ہتا تھا۔ چنانجبہ خاموشی ہے ویکھتے رہنا ہی مناسب تھا۔ دوسرے دن ایک شاندار جیب کے ذریعے مجھے جزیرہ کی سیر کرائی گئی۔میری معاون اور رہنمامس ہڈس ہی تھی جیب کا اسٹیئر نگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں اس کے برابر بیٹھ گیا'اس نے سر پرایک برارومال با ندھا ہوا تھا۔اس کے سرایا سے اُٹھنے والی مہک بےخو دکر دینے والی تھی۔ مگر میں خود کوستنجا لے رہا۔ میں اس کے ساتھ جزیرہ کے برفائی مقامات کی سیر کرتا رہا۔ ہر لحاظ ہے ایک مکمل جگہ تھی تھوڑا ہٹ کر سمندر کا نیلا پائی تاحد نگاہ بھیلا ہوا تھا اور آسان کی وسعتیں

خر گوشوں کی بھرِ مارتھی جواس طرح چوکڑیاں بھرتے پھرر ہے تھے کہ ہیں بھی انہیں ہاتھ بروھاؤیا پکڑلویا ان کے قریب ہو جاؤ۔اکٹر جیپ کوان کی وجہ سے ركنا پڑتا تھا وہ بھی شاید مانوس تنھے چونکہ بہت زیادہ خوفز دہ نظر نہیں آرہے تھے۔ میں نے اس سے بہت ے والات کئے اس نے بتایا کہویسے تو پیملاقے صاف ستقرے ہیں کیکن بھی بھی برفانی ریچھ کے ٹو لے کے ٹولے آ جاتے ہیں اور اس وفت خاصی مشكلات كاسامنا كرنايراتا ہے اور دُور وُورتك جانے کی ممالعت ہو جاتی ہے۔مؤسم کے ختم ہونے کے ہا تھ بیرہ بچھ واپس چلے جاتے ہیں۔ '' یہاں آ پ لو گوں کے علاوہ اور بھی کوئی

''ارے ہیں وا ہنی سمت جدهر سے ہم اجھی تک نہیں گزرے با قاعدہ آبادی ہے کوگ رہنتے ہیں اور زندگی کے معمولات میں مصروف ہوتے ہیں۔ان کا تعلق بھی اس علاقے سے ہے اور میر مختلف قسم کا كاروباركرتے بيل۔"

" مُدورفت كا ذُر لعِي؟ "

''اسٹیمر۔ یہ صرف سمندری رائے استعال کرتے ہیں۔ ہاں بھی بھی قا<u>فلے خشکی</u> کے راستے بھی بہاں بہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیکن ودبارہ کسی کا حوصلہ ہیں ہوتا کہان راستوں ہے سفر کرے۔ بس میم جوشم کےلوگ ہوتے ہیں' جوبھی کبھی ٹولیاں بنا کراوھر<u>سے نکل جاتے ہیں۔'</u>' دوسرادن بھی میلسا کے ساتھ سیاحت میں گزرا البته تیسرے دن ہیلی کا پٹر کی آواز سنائی دی عالبًا کوئی آیا تھا اور آنے والی جولیاتھی جسے میں نے دور اس سے لیٹی ہوئی نظرآ رہی تھیں۔ برف کی سرزمین سے ویکھ لیا تھا۔ جولیا سے بہت در میری ملاقات تہیں ہوئی کیکن بعد میں وہ میرے ماس پہنچے گئی۔وہ

-166

وصبر ۱۰۱۵م

ير درخت بھي نہائے کھڑ ہے ہوئے تھے بہال سفيد

اب تک تمام لوگوں سے ململِ تعاون کیا ہے اور کوئی ایساانحراف مہیں کیا جس ہے سی کومیرے معمولات بر پہرالگانے کی ضرورت پیش آئی۔'

ہاں مجھےاس کاعلم ہے لیکن براہ کرم ہونے کے اندازگو ذراسا تبديل سيجيُّ مسٹر شاه! درحقيقت بچھ ایسے عوامل ہیں جن کی بنا پر بیضرورت پیش آئی۔ آپ بذات خودایک مکمل انسان ہیں کیکن ہم چونکہ ایک بہت بڑی قیادت آپ کوسونپ رہے ہیں اس کے اینے طور پراحتیاط کر لینا جاہتے ہیں۔اس ک تفصیل تو آ ہے کو بتائی ہی جا چکی ہے گیونکہ آ ہے اپنا عہدہ سنجالیں گے اور ہار پرمشن کے ایک بہت ہی مضبوط ستون کی ختیت سے بیرو مدواریاں قبول کریں گے تو آپ کوایشیا کے بیشتر مما لک کے ذہین ترین د ماغوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔بھی بھی ایسے حالات بھی پیش آسکتے ہیں جن کے لیے آپ کو جسمانی طور پر بھی مصروف ہونا پڑے۔بس ہم بیہ جاہتے ہیں کہان چیزوں میں آپ کواسیے وسائل نے مطابق مکمل کر کے آپ کی دنیا میں واپس بھیجا جائے اوراس کے لیے تھوڑ اساا تظار ہور ہاہے۔ ''آ پ ک<sup>وعلم</sup> ہے کہ میں جس بیانے پر ہی سہی اپنا كاروبار كر رہا تھا' وہ ميرے ليے يا قابلِ قبول يا ناپسندیدهٔ همیس تقااور میس مصروف زندگی گزارر با تقا\_ یہ برکاری ایک طرح سے میرے لیے مجبوری بن گئ ہے کیونکہ میں آ بالوگوں کی دعوت پر بہاں آ یا ہوں لىكن اس مجبورى كوميس بخوشي تسليم بيس كرسكتا-"

''صرف اتنا عرض کرسکتی ہو<sup>ں</sup> مسٹر شاہ کہ اس تعاون کے صلے میں آپ کو جو مجھ ملے گا آپ اس

" بہرحال میڈم اس کے بعد مجھے کتنا عرصہ

تکھری تکھری اور تروتازہ نظر آتی تھی۔ میں نے البتہ سردمبری سے اس کا استقبال کیا تھا۔ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لیااورہنس کر بولی۔

وسيرمين كوكسي بهمي طرح ذهني طور يركمتر سمجهنا خود سمجھنے والے کی حماقت ہے۔ میں إگر الفاظ کا ہیر پھیر کروں تو مجھے خود ہی شرمندگی ہوگی۔ کہنا ہیہ کیا ہتی ہوں کہ آ ہے کھھ زیادہ خوش نظر نہیں آ تے

میں نے ہنتے ہوئے کہا۔ '' عجیب با تیں کرتی ہیں آپ مس جولیا' آپ کے خیال میں مجھے خوش ہونا جا ہے؟''

'' مجھی نہیں''اس نے میرے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

'' میں نے اب تک کی زند کی نہایت مصروف اور آزاد گزاری ہے۔ ایک الی جگہ جس کے بارے میں مجھے مکمل طور پر علم بھی نہیں ہے۔میری مجبوراً رہائش کیا جھے خوش رکھ عتی ہے؟ ''اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔اس نے میری آنکھوں میں دیکھنے

'''آ پینی طور پر بوریت محسو*س کررہے ہی*ں۔ کیا بھی ایسانہیں ہوا کہ آپ اپنی مصروفیات کی زندگی ہے تھک کر گوشہ شین ہو گئے ہوں اور آ پ نے کچھ دن الیم حبکہ گزارے ہوں جس کا آپ کی کاروباری زندگی ہے کوئی تعلق نہ ہو۔''

'' ہوا ہے میڈم جولیا۔لیکن اُس وفت میں نے خودکومک طور برآ زاداورخودمختار سمجھاہے۔'' " کیا یہاں آپ کی خودمختاری میں کوئی خلل سے بہت خوش ہوں گے۔" اندازی کی گئی ہے؟ ''

و در مہیں اور اس کی بنیادی وجہ ریہ ہے کہ میں نے مہال گزار ناہوگا۔''

وصبر ۱۰۱۵ء

شاہ کہاہیے وہ مل آپ پر آ زماؤں جن کے بعد آپ یہاں سے واپس چلے جا میں اور ہار برمشن کے ذمہ دارارکان آب ہے مظمئن ہوجا نیں۔' "ان کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟" '' کیجھ بیں کرنا تو ہمیں ہوگا میرا خیال ہے اس وفت سوا دس بج رہے ہیں۔ٹھیک گیارہ بجے آ یہ کو

ليبارثري جانا ہوگا۔' " کھیک ہے جھے اعتراض ہیں ہے۔" میں نے کہا۔مسٹر کرامویل اس کے بعد چلے گئے تھے اور میں ذہنی طور براینے آپ کو تیار کرر ہاتھا۔ بینا گہانی پیش آئی تھی کیکن ہوسکتا ہے اس کے بعد کچھ بہتری پیداہوجائے۔ گیارہ بج مجھےای لیبارٹری میں لے جایا گیا اور بہال چندافراد مجھ پرمصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے مجھے لباس سے عاری کر دیا گیا۔ صرف جسم کے مخصوص حصوں پر ایک لباس دیے دیا گیا تھا۔ پھرمبرے جسم برایک محلول کی ماکش کی گئی اوران کے بعد چندمنٹ انتظار کیا گیا۔ پھروہ لوگ مجھے لے کر ایک میز پرآ گئے ادر مجھے اس پرلٹا دیا گیا۔ کرامویل ہڑی اور میلسا ہڑین چند معاونوں کے ساتھ مجھ پر کارروائیاں کرنے میں مصروف تھے۔ ایک خاص قتم کی مشینِ میرے سرے تقریباً تین فٹ اوپرلا کرفٹ کر دی گئی اور اس کے بعدوہ لوگ بن کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔مشین ے مٹنڈی نیلی شعائیں بلندہوئیں اوراس کے بعد میں ان کے دائر ہے میں جکڑا گیا۔میر ہے ہوش و بھے پہلیں بتا چلا کہ بعد میں وہ یہاں سے واپس حواس قائم تھے لیکن میرے پورے بدن کو ایک عجیب سے سرور کا احساس ہورہا تھا۔ دماغ میں "ای رات مسٹر کرامویل نے ڈنر کے بعد مجھ مھنڈک بیدا ہوگئی تھی اور میرا آخری احساس یہی تھا کہ دیکھئے اب میرا کیا بنتا ہے۔ پھراس کے بعد ''اوراب مجھے ہدایت دی گئی ہے مسٹر جہانزیب میرے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے اور میں ایک عجیب

'' میں اس سلسلے میں پریشان بھی ہوں' جس مخص کوآ یہ نے میری حیثیت دی ہے پتا تہیں وہ میرےمعیاری گفتگو کرتاہے یانہیں وہ میرےمعیار کے مطابق عمل کرتا ہے یا نہیں اور اس کی نسی غلط حرکت ہے میرے مستقبل پر کیا اثریز ہے گا۔'' "" ب يقين سيجة ال سلسل مين نهايت مخاط روبيه اختيار كيا گيا ہے۔اس مخص كوا پ كى حيثيت ہے منظرعام برصرف اس کیے رکھا گیا ہے کہ لوگ حقیقت کونہ ہمجھنے یا میں ۔ وہ دوایک تقاریب میں مصروف ہونے کے بعدایک جگہ قیام پذیر ہے اور اس کی تمام کارروائی محدود کردی گئی ہے۔ تا ہم آپ اطمینان رکھئے کہ صرف ایک ہفتہ آ ہے کا اور یہاں صرف ہو گا اور اس کے بعد آب ان تمام تر اعزازات کے بعدا ہینے وطن واپس جاسلیں گے۔'' '' دن نوٹ کر کیجئے میڈم جولیا آ پ\_اس کے بعدشا بدمیں آب کے ساتھ تعاون نہ کرسکوں۔'' ''آپ کی تمام اُ بچصوں کا ہم بورا بورا خیال ر تھیں گے کیونکہ مستقبل میں ہمیں بہترین دوستوں کی مانندساتھ رہنا ہے۔'' جولیا تھوڑی دیر تک بیٹی مجھے یا تنیں کرتی رہی اس نے مجھے بتایا کہ میرے وطن میں میری مصروفیات کی تفصیلات شائع ہوتی رہتی ہیں اور نہایت التجھے الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی جھی طور میرے لیےاُ مجھن کا باعث بن سکے۔ پھروہ چلی کئی'

كب كئ البيته بيلي كابير جاچكا تھا۔ ے ملا قات کی مسبے لگے۔

<u>نومبر ۱۵۰۲ء۔</u>

**See Mon** 

سی کیفیت کاشکار ہو گیا تھا'جسے نہ بے ہوتی کہا جا سکتا

مجھے بول محسوں ہورہا تھا جیسے میں زمین کی یستیوں سے بچھ بلند ہوں اور می<sub>ر</sub>ے اردگر دعجیب و غریب مسکلے تھلے ہوئے ہیں۔ بھی میں خود کونسی أبحض میں گرفتار یا تا اور بھی میراجسم بالکل ہلکا محسوس ہوتا کیکن بیرسب عالم ہوش میں نہیں تھا۔ بوں لگتا تھا جیسے خلاؤں میں تیررہا ہوں۔ جسمالی کیفیت بالکل بہتر تھی۔ بھی میصوں کرتا کہ میرے اعِصاء کسی خاص مشینی انداز میں عمل کررہے ہیں۔ البھی اے نے آپ کوخلا میں قلابازیاں کھاتے ہوئے۔ یا تا' اسی طرح وفت گزرتا ر با اور جب حواس واپس آئے تو میں ایک نرم اور آ رام وہ بستر پر دراز تھا۔ میری آئیسی بند تھیں کیکن ہوش وحواس مکمل طور پر کام کررے تھے۔ مجھے اپنے بدن کے نیچے بستر کا احساس ہور ہاتھا مگر ہیں نے آئیجیں ہیں کھولیں۔ جسم میں کوئی گمزوری مشخصن یا تنکیف نہیں محسوں ہو رہی تھی بلکہ ایک ججیب سی توانائی کا احساس ہورہا تھا۔ بالآخر میں نے آئی سی کھول دیں بیتہ ہیں کون سی جگہ تھی۔ میہ ہوش اور بیہوشی کے کمحات دریر تک میرے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس دوران میں بہت سی الیمی چیز دل ہے آشنا ہو گیا ہوں جن کے بارے میں پہلے ہیں جانتا تھا۔اس میں مارشل آرنس کے داؤ بچے بھی شامل تھے۔ مجھے یا وآر ہا تھا کہ عالم بے ہوتی میں میں نے جسمانی طور بروہ تربیت حاصل کی تھی جسے مارشل آ رٹ کہا جاسکتا ہے۔

سوچتار با۔اس دوران شاید میں نے آئیس کھول بعد مجھے میلسا ہٹن کے ساتھ واپس اسی لیہارٹری لی تھیں اور حیت کو گھورتا رہا تھا۔ کچھ در کے بعد میں جانا پڑا۔مسٹر کرامویل مجھے دیکھ کرخوشی ہے مسکرا

میرے سینے پرایک زم دنازک ہاتھا ٹکااور میں نے نگاہوں کا زادیہ تبدیل کر کے اس طرف ویکھامیلسا ہڑس تھی جونرس کے سفید لباس میں ملبوس میری طرف د مکیر کر مشکرا رہی تھی۔ ورحقیقت اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ اس کے بعد انسان کی ذہنی کیفیت خراب مہیں رہتی تھی۔اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چیک تھی میں نے چند کھات اسے د یکھتے رہے کے بعد کہا۔

'' کیامیںاُ ٹھ کر بیٹھ سکتا ہوں؟''

'''کیوں نہیں۔''اس نے جواب دیا اور میں بستر یراُ تھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ کیا اوراس کے بعد تھیکے سے انداز میں ہنتے ہوئے کہا۔

''نو تم لوگوں نے میری اچھی خاصی در گت بنا ڈالی ہے۔ "میلسا ہنس پڑی۔ پھراس نے کہا۔ ''اگر کسی بھی ہوش مند آ دمی کو اس در گت کی پیشکش کی جاتی اورانے پیلم ہوجا تا ہے کہاس کے بعداس كى اين كيا كيفيت موكى توشايدوه إين زندكى كا تمام ترسر مایددے کرید در گت بنوانا پسند کرتا۔

''بہت بڑا احسان کیا ہے آ پ لوگوں نے مجھ یرے 'میں نے طنز ریانداز میں کہا۔

''ادہوسوری مسٹر شاہ۔ آ پ شاید بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں۔''

"اب کیا کرناہے بچھے میر بتا ہے۔" ''براہ کرم بیگاؤن بیمن کیجئے۔اس کے بعدا ّ پ کو مسٹر کرامومل سے ملنا ہو گا۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی ہے کہ آپ کے ہوش میں آجانے کے بعد میں آپ کوان تک لے آؤں۔''وہ محتاط ہوگئی۔ میں بہرحال ہے بجیب دغریب انداز تھا۔ میں دیرتک نے اس کی ہدایت کے مطابق گون یہنا اور اس کے

نومبر ١٠١٥ء

عدن انہوں نے تعریفی نگاہ سے بچھے دیکھتے

"ورحقیقت ہم نے ہار پرمشن کے لیے ایک فولا دی چیتا تیار کیا ہے جوجسمانی طور پرانتہائی طاقتور زہنی طور پر بے پناہ قو توں کا حامل اوران تمام ضروری فنون ہے اراستہ ہے جوجد بیرد نیامیں اینے دشمنوں کو نیجے دکھانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ بیدایک حقیقت ہے مسٹرشاہ کہ آپ کو بچھ ذمہ داریاں سونینی تھیں لیکن پیجھی ایک بڑی سخائی ہے کہ آپ کی اپنی قدرانی حیثیت کی بنایر ہار پرمشن نے آ یے پراپی تمام تر صلاحیتوں کوصرف کر دیا اور آپ کی شکل میں ایک ایسا محص تنار کرالیا گیا ہے جسے قطعی طور برمشینی تہیں کہا جاسكتالىكن جولاتعدإدانسانون مين بزي حيثيت كا ما لیک ہےاوراس جیسے کسی دوسرے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ میں سردنگا ہوں ہے کرامویل کود کھر ہاتھا۔ کرامویل نے میری طرف تو جہ دیئے بغیر بدستور مسكراتے ہوئے کہا۔

'' ہار برمشن کے کرتا دھرتا اپنی کا رروائیوں سے ے حدخوش <u>تھے۔ ا</u>س کا اندازہ ان کی کیفیات سے ہوتا تھا۔مسٹر کرامویل اپنا کام پورا کر چکے ہتھے اور انہوں نے اپنے طور برمیرے کیے ممل اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ نغنی وہ جو کچھ کرنا جائے بتھے اس کی تحیل بڑے شاندار طریقے سے ہوئی تھی۔ مجھے ابھی تیہیں رکھا گیا تھا اور اس سلسلے میں ابھی تک میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کتنا عرصہ یہاں رہنا پڑے گا۔ میں نے بھی خاموشی

احساس ضرور ہوتا تھا وہ شخص جو میرے میک اپ میں میری جگہ لیے ہوئے ہے کہیں کوئی الیی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے میری ذات داغدار ہو جائے۔ ویسے مسائل اور بھی بہت سے تصلیکن وہی بات کہ ا کیلی جان ہے کون کون سے مسائل منسلک رکھتاوہ دھے جومیرے دماغ پر دریافت کئے گئے تھے اہم ترین تھے لیکن ہر چیز تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہوئی۔ انہیں کیسے مٹایا جاسکتا تھا' جنانچہ اس کے لیے سوائے صبر کرنے کے میرے پاس اور کوئی جارہ نہ تھا۔ ہاں موجوده مسائل ذرا قابلِ غُور شقے به بیر مهیں سوحیا تھا میں نے کہ ہاریمشن سے سیمعاملات طے کرنے کے سلسلے میں اس طرح ان کے چنگل میں آ ب بھنسار ہے گا۔میری تعیل کے بعد مجھے ایک تماشا بنا لیا گیا تھا۔ نجانے کہاں کہای سے لوگ آتے تصے۔اندازہ بیہ ہوتا تھا کہ ان کاتعلق مختلف مما لک سے ہے۔مسٹر کرامویل ان کا استقبال کرتے عموماً جولیاان کے ساتھ ہوتی۔ غالبًا وہ افسر سیاحت تھی یا پھرمیری انبیارج ۔ کیونکہ وہی مجھے مختلف لوگوں سے منعارف کرائی تھی وہ لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتے۔ دنیا کی اقتصادیات کے بارے میں مجھ سے بڑی اُلجھی محتین کی جاتیں اور میں نہایت سلجھے ہوئے انداز میں انہیں جواب دیتا۔ جس وفت میں پیر جواب دے رہا ہوتا مجھے اینے ذ ہن میں کوئی تنبریکی نہیں محسوس ہوتی تھی ۔سوائے ایں چیزت کے جوخودمیرےاسینے دل ہیں ہوا کرتی تھی اور وہ جیرت اس بنیاد برتھی کہ میں دنیا ک اختیار کرلی تھی۔ ظاہر ہے کسی قتم کا بے چینی کا اظہار اقتصادیات کے بارے میں اتنا میچھ کیسے جانتا میری کمزوری سمجھا جاتا اور میں کسی قسم کی کمزوری کا ہوں۔ میری کوئی تربیت نہیں تھی بلکہ بلاشبہ بیہ اظہار مہیں کرنا جا ہتا تھا۔ بچن فور ویسے بھی میرے ہار پرمشن کے کرتا دھرتاؤں کا کام تھا اور میں جب کے کوئی ناپسندیدہ جگہ نہیں تھی۔ البتہ بھی بھی ہے جھی اس بارے میں سوچتا تو انہیں دادد یے بغیر ہیں

نومبر ۱۵-۲۰

ره یا تا تھا۔

بار ہا تنہا ئیوں میں میں نے اپنی ذات کا نجزیہ کیا اور پیسوجا کہ میں کیا ہمچھ بن گیا ہوں۔ بول محسوس ہوتا تھا جیسے میرے اندرایک قوت پرداز بیدا ہوگئی ہو۔ میں زمین سے اُڑ کرآ سان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہوں اور وہال سے زمین کے رہنے والوں کے مسائل دیکھ سکتا ہوں ہمیرے ذہن میں ان مسائل کاحل موجود ہے۔ کم از کم میں کسی بھی ملک کی بنیادی پالیبی کے بارے میں ان ممالک کے ماہر اقتضاديات سيزياده جانتاهون اورجب بيإحساس میرے دل میں جا گزیں ہوتا تو میری حیرت کی انتہا سارہتی ۔ ہاں اس کے ساتھ ہی میرے اپنے دل میں اینے وطن اینے بیارے یا کستان کا تصور مجھی جا گتا اور میں بیسوچنا کہوہ وفت جس قدرجلد آ جائے اچھا ہے جب میں اپنے وطن میں بہتے جاؤں۔

پھر کچھ مہمانوں ہے میری تفصیلی گفتگوہوئی تھی۔ بیلوگ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے باشندے تھے۔ باریمس کے نمائندے مجھ سے بہت ی باتیں كرتے رہے۔ ایشیا کی جغرافیائی كیفیت کے بارے میں اور وہال کی موجودہ صورت حال کے بارے میں میری ان لوگوں ہے گفتگوہوتی رہی۔ پھر مجھ دریے بعدوہ طے تو گئے مگر جولیا میرے پاس ہی رہ گئی۔ مجھے ساتھ لے کرتج بے گاہ ہے باہرنگل آئی اور ہم شہلتے ہوئے دُور تک پہنچ گئے۔اس کی مسکراتی نگاہوں میں نجانے کون کون سے جذبات

ایک جانب بڑے ہوئے درخت کے سے کی مجھے اپنی پندکی زندگی گزارنے میں کوئی دفت نہ طرف ا شارہ کرتے ہوئے بولیٰ میں نے بھی کوئی ہوتی۔ کیمن بس انسانی سوچ ہے۔ نجانے کیوں وہ اعتراض بدكيا-

جولیا نے ایک نظر جاروں طرف ڈالی پھر مجھ ہے بولی۔

« دستهبین اُ کتاب فرنهیس هور بی شاه؟'' '' ''ہیں ایسی کوئی بات نہیں میڈم۔ ظاہر ہے مجھے یہاں ایک مقصد کے تحت رکھا گیا ہے اور مقصد کی تھیل ہی بنیادی چیز ہے۔ اس میں اکتاہٹوں کو

شامل نہیں ہونا حیاہیے۔''

'' ہاں یقیناً'' ویسےتم مانو یا نہ مانومشن کوتمہاری شکل میں ایک شاندارنمائندہ ملا ہے۔ سب کو اُ مبید ہے کہتم مشن کی ذ مہداریاں احسن طریقے سے نبھا و محے مگر بہر حال تم انسان ہو ہرانسان کی اپنی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔انسان اورمشین میں فرق ہوتا ہے نا۔مشینوں کے باس اپنی سوچ مہیں ہوتی جذبات نہیں ہوتے جبکہ انسان اس بے بسی کا شکار ہے۔ اس کے اپنے جذبات بھی اسے مفلوج کر دیتے ہیں'اجھاتم بیہ بتاؤ واپس جانے کے بعدتم کیا کرو گے؟''میں ہنس بڑا میں نے کہا۔

''ای انداز میں زندگی گزاروں گا جس انداز میں گزارتارہا ہوں۔مشن نے جوذمہ داریاں میرے سپرد کی ہیں ان کی تکیل بھی کرنا ہے مجھے۔ گوابھی تک اس کی تفصیلات میرے پاس میں ہیں۔' ''اوراینے لیے کیا کرو گے؟''

" بيرسب جيجها ہے ليے ہي ہوگا۔ميڈم جولياميں اگران تمام چیزوں کا خواہشمند نہ ہوتا تو زندگی این دولت کے سہارے ایک گمنام کوشے میں گزاری جاسکتی تھی۔جننی دولت میرے باس ہے میراخیال "میراخیال ہے بہاں کچھ دیر بیٹھا جائے۔" وہ ہے میری موت کے بِعدِ بھی دوسروں کے کام آئی اور سب بجھ کرنا جا ہتا ہے جواس کی ضرورت سے بھی

نومبر٥١٠١م

READING Seeffor

جواباً میں اسے خالی خالی نگاہوں ہے دیکھتار ہا۔ ایں وفت مجھے وہ بالکل ایک عام بی لڑکی لیگ رہی تھی۔اس کی بھی وہی خواہشات جھیں کہ کوئی اسے حاہے اس کے حسن کوسرا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ لڑ کیاں جا ہے گہیں کی بھی ہوں مگر اندر سے سب ایک بی ہولی ہیں۔سب کے جذبات ایک سے ہوئے ہیں وہ ایک لمحہ تو قف کے بعد پھر بولی۔ ''ہال' تم بیر کر سکتے ہو شاہ' مشن میں میری حیثیت پروٹو کول افسر کی ہے۔ میں اور بھی بہت ہے کام سرانجام دیتی ہوں لیکن اصل کام یہی ہے میرا البنة اكرتم اين مدد كے ليے مجھے مشن ہے ما نگ لوتو مهمیں انکار کہیں کیا جائے گا۔ میں تم پر ہار کہیں بنوں کی شاہ بلکہ تمہاری اسٹینٹ کی حیثیت ہے تمہار ہے ساتھ کام کرتی رہوں گی۔ مجھے کا ما مدیاؤ تو اینے ساتھ رکھ لینا'اگرکسی طرح تمہمارے ذہن پر بار بن جاؤں تو واپس کر دینا۔ یقین کرومیری یہی

"اورا كرمش اس كے ليے تيار نہ ہوتو؟" '' تو پھرمیری تقذیر ہوئی۔ میں بھلا زبردسی کیسے کرسکتی ہوں۔''

'' تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا میڈم جولیا۔ ویسے مشن نے میرے سلسلے میں جو کچھ کیا ہے ابھی تك حقيقي معنول ميس مجھےاس كى تفصيل معلوم نہيں

" جولياً ايكسل مجھے وہ عجيب وغريب باتيں بتا رہی تھی جن پریفتین کرنے کو دل نہیں جا ہتا تھا۔ میں خاصا متاثر کیا ہے تمہارا قرب مجھے بےخود کر دیتا نے ابھی تک ایخ آپ کوآ زمایا نہیں تھالیکن بیجی ہے۔میری خواہش ہے کہ میں تمہارے سنگ اینیا تہیں جانتا تھا میں کہ میرے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ دیکھوں۔ تمہاری نگاہوں سے وہاں کی روایات کا جو پھھ عالم ہوش میں تھا' وہ تو ایسی کوئی خاص بات تہیں تھی جس سے میرے اندر بیہ ساری اہم

الِگ چیز ہولی ہے۔شہرُ نامُ حیثیت سیضرورتوں کی مستخیل کے بعدخواہشوں کی شکل میں بیدارہونی ہے اور انسان اپنی عام ضرورتوں کی تنجیل کے بعد ان چیزوں کے حصول میں کوشاں ہو جاتا ہے۔ نجانے اس کے بعد کیا ہوگا'اس کا اندازہ مجھے ابھی ہمیں ۔'' ''خواہشات میں اور یجھشامل نہیں ہے؟''اس نے سوال کیا۔

''عورت؟''میں نے یو جھااوروہ ہنس پڑی۔ « دهمهیں اسی طرح بیسوال کرنا جا ہے تھا۔'' "سوال درست ہےنا؟" " ہاں کیوں جیس۔''

''میں جہیں جانتا میڈم جولیا کہ اس سلسلے میں میرے دل میں کوئی تصور کبوں سیدار مہیں ہوا۔ ہوسکتا ہے کوئی ایک لمحہ اس خواہش کا سبب بن جائے اور میں اس بارے میں سوینے لگوں''

''اورا گرکوئی اورتم تہارے بالاے میں سویے تو؟'' '' بیراس کا اینا مئلہ ہو گا'' میں نے کندھے جھٹکتے ہوئے نے بروائی ہے کہا۔ ''اس کی سوچ کی تعمیل میں تم اس کی کوئی مدد کر

'' بیروفت پرمنحصر ہے۔ میں وقت سے پہلے کیسے

''تم بے حد پر کشش نو جوان ہو اور در حقیقت تمہار ہے قریب آنے کے بعد دور جانے کو جی نہیں جا ہتا۔ایشیا کا سیارا حسن تمہارے اندر سا گیا ہے۔ شاید ہی کوئی لڑکی تمہیں نظرانداز کرسکے۔ مجھےتم نے مشامده کروں۔''

نومبرداداير

تبديليال رونما ہو جانتيں۔ تاہم ذرا سا اُلجھا ضرور تھا۔ آخر میتبدیلیاں میرے اندر کس انداز میں پیدا کی گئی ہیں۔اس کاعلم کیسے ہو۔' ہر چیز جولیا ہے یو چھنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے فوراً اینے ذہن کو اس جانب سے ہٹالیا۔جولیا کہنے لگی۔ " کیاسو چنے <u>لگے</u> شاہ؟"

''اس جیرت ناک تجر بے کے بارے میں جس کا تذکرہتم نے کیا ہے۔'

'''انسانی د ماغ آسان کی <u>و</u>سعتوں تک بیچیج جانا چاہتا ہے۔ وہ کا سُنات میں بتھرے ہوئے تمام سیاروں پرانی حکمرانی جاہتا ہے۔ بیانہیں اِس میں اسے کہاں تک کامیابی حاصل ہوگی۔ جھوڑو ان باتوں کو۔ میں جیس کہدیکتی کہ کب مہیں واپسی کی ا جازت وی جائے۔ بس میں نے جو درخواست کی ہے اسے ذہن ہے نہ نکالنا۔ " میں نے مسکراتے ہو نے گردن ہلائی اور کہا۔

''اگر <u>مجھے</u> بیداختیار ویا گیامس جولیا تو میں بھینی طور برآیے کی خواہش کی تحیل کروں گا۔'' وہ بے حد خوش ہوگئی پھرہم وہاں سے دالیں چل پڑے۔ بلاشبہ بچھلے دنوں میں جس بیزار کن کیفیت سے گز رر با تھا۔اب وہ کیفیت نہیں تھی۔ایک سکون تھا' ایک ایسااحساس تھا جو مجھے ہے چین نہ ہونے دیتا تھا۔ یہاں کے معمول بدستور وہی تھے اور باقی تمام اوگ بھی مطمئن نظرہ تے ہتے۔مس ہڑس ہمیشہ کی طرح میری خدمت کرتی تھی۔اس کی ذمہداری بی ریمی و بیے اس کی شخصیت میں میہ بات مجھے بہند تھی ال کا ظہار ہیں کیا۔ ہڈس عاوت کے مطابق باہر کے موسم سے کطف اندوز ہونے کی کوئی خواہش

خاموش رہنا تھااِور کوئی ایسااہم داقع پیش نہیں آیا جو قابلِ ذَكر ہوتا ليكن أكر واقعات زندگی ميں شامل نه ہوں تو شاید زندگی کی کہانی ادھوری ہی رہ جائے۔ تبدیلیاں ہوناتھیں اور اس انداز میں ہوناتھیں کہ واقعات کا رُخ مجھی تبدیل ہو جائے اور بہ تبدیلی بالآخر جھ تک پہنچ گئی۔ جھ پر کیے جانے والے تجربات كي تكيل كوتقريباً بإكيس ون گزر هي تقهـ ایں وقت لیبارٹری میں بالکل خاموشی حیصائی ہوئی تھی۔کرامویل کسی ووسرے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ شام کا وقت تھا' مس بڈس میرے پائی ہیھی ہوئی تھی کہ ہڈین بھی وہاں بھی گیا۔

''ارے اتنے خوبصورت موسم ہیں تم لوگ بوڑھے لوگوں کی طرح بہاں بیٹھے ہو بیاموسم تو فضاؤں میں پرواز کرنے کا ہے۔' وہ قبقہ لگاتے ہوئے بولا ۔اس دفت اس کے چہرے پر بچول جیسی شوخی تھی۔ میں جب سے بیبال آیا تھا آج تک میں نے اس کے جہرے پر مید کیفیت جین ویکھی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''میلسا کے بارے میں تو مجھے ہیں کہدسکتامسٹر ہڑس' کیکن آپ لوگوں نے مجھے بقینی طور پر ذہنی طور پر بوڑھا کر دیا ہے۔کوئی بھی موسم میرے دل پر اثرانداز نبیس ہوتا۔''

بڑس نے سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھااور بولا۔ '' درحقیقت بعض او قات انسان کے ول میں سی بھی چیز کے لیے کوئی خواہش پیدائہیں ہوتی لیکن اگراہے تحریک دی جائے اوراس چیز کی طرف ۔ اس پر رومان طاری نہیں ہوا تھا۔ ہر طرح سے متوجہ کیاجائے تو اس کے حصول کے بعدوہ سے متوجہ کیاجائے تو اس کے حصول کے بعدوہ سے متوجہ کیا جاتے ہوا تھا۔ ہر طرح سے متوجہ کیا جاتے ہوا تھا۔ تکلفی سے مجھ ہے گفتگو کرتی بعض اوقات اس کرتا ہے کہ وہ بڑی غلطی کررہا تھا۔آپ یہاں اس کی آسکھیں ضرور کچھ کہنی نظر آتی تھیں مگر اس نے حصت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دل میں

نومبر ۱۰۱۵م

ہوں۔''وہآتے ہی بولی۔ '' گڈ ..... وہری گڈ۔ میں اپنا خصوصی بیگ بھی لے جاؤں گا تا کہ ہم با قاعدہ تفریح کریں ہم شاہ کو لے کر ہملی پیڈیر پہنچو۔''

ہ بلی کا پٹر شاید کسی خصوصی وجہ کے تحب یہاں جھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ عام طور سے وہ بہال ہیں ہوتا تھا۔اس کا یاکٹ جےمس بڑس نے ایکس کے نام مع خاطب كيا تقاايك جوان اوركسي قدر بدشكل آ دمي تھا۔ہم کا پٹر کے نز دیک ہٹرین کا انتظار کرنے گئے۔ بهربدس ایک احیما خاصا در نی بیگ اُٹھائے نظر آیا۔ میں مہیں سمجھ یایا تھا کہ اس بیک میں انہوں نے کیا ركھا ہواہے ليكن بيكوئي قابلِ توجہ بات بھي نہيں تھي مس ہٹرس ہیلی کا پٹر کے عقبی حصے میں ہیتھی اور ہٹرس

''بہتر ہے آپ یا کلٹ کے قریب جیٹھیں تا کہ سامنے سے ہرقتم کے مناظر کا نظارہ کیا جاسکے۔" میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور املی نے ہیکی کا پٹر کی مشین اسٹارٹ کردی۔تھوڑی دہر کے بعدوہ فضامیں بلند ہو گیا۔ایلس اسےمغربی سمت برف بیش چوٹیوں کی جانب لے جانے لگا۔موسم بلاشبه انتهائي خوشگوارتها - بادل بهت ملك ملكي سان پر پر واز کرر ہے تھے۔ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کوایک خوشگوار کیفیت بخش رکھی تھی اور ہیلی کا پیر فضا کی بلندیوں میں پرواز کرتا ہوا بہاڑی علاقے کی جانب جارہا تھا۔ میں خاموش ہیٹھا باہر کے مناظر و مکھے رہا ایک تھیوری پر کام کررہے ہیں اور جب وہ مصروف تھا۔ایکس بڑے ماہرانداز میں کاپٹرکوکنٹرول کررہا ہوں تو انہیں میری ضرورت نہیں ہوتی۔ میں صرف تھا۔ مختلف خوبصورت مناظر کے بعد ویگر ہے لیبارٹری میں انہیں ٹمیٹ کرتا ہول چنانچہ مجھ میرے سامنے آرہے تھے۔ان واویوں نے مجھ پر ایک عجیب ساسحرطاری کرویا تھا۔ میں اینے اطراف

پیدانہیں ہوئی کیکن اگر ہم آپ کو باہر کے موسم میں لے جائیں سیروسیاحت کرائیں تو آپ کو سے احساس ہوگا کہاں حبیت کے نیچے بیٹھے رہ کرآ پ کتنی بڑی تلطی کررہے تھے۔' میں نے کہا۔ '' تو پھرآ پ بیرتجر بہ بھی مجھ پر کر ہی ڈالیے مسٹر ہڑس ۔ 'میں نے بنتے ہوئے کہا۔

"أكرا بتارمول تو" بثرس نے كها۔ '' میں آب لوگوں سے کسی بھی بات میں کب انکارکرتاہوں۔'' میں نے کہاتو ہڈس اثبات میں سر ہلا کرمیلسا ہے تخاطب ہو کر بولا۔

''میلسا جاو'' تیاریاں کرد۔ باہر ہیکی کاپٹر موجود ہے۔ہم فضا سے ان ہر فالی چوٹیوں کا نظارہ کریں یے جواس موسم میں بے حد خوبصورت کلنی ہیں اور بھینی طور پرمسٹر شاہ کو بیمنظر بے حدیبندا کے گا۔'' میلسا خاموشی سے اُٹھ کئی۔ ہڈس میرے پاس

حقیقت به ہے مسٹر شاہ کرندگی بالکل مشیقی ہو کررہ گئی ہے۔کوئی شہریلی ہیں ہے اس میں۔ بہتر طریقہ بیہ ہوتا ہے کہ معمولات میں تبدیلی بیدا کی جانی رہے۔اس طرح ذہنی قو تیں بھی زیادہ مؤثر طریقے ہے کام کرنی ہیں۔''

" کیوں مہیں میں آپ سے منفق ہول مسٹر ہڈس ۔ویسے کیااس وفت آ پکوفرصت ہے؟'' " ہال' بس بول سمجھ کیں کہ مجھ پر بھی تھوڑی ہی اُ کتا ہٹ سوار ہے۔ ویسے مسٹر کرامویل اس وفت

و الناس تیار ہیں اور میں ان سے بات کرآئی سے بالکل بیگانہ ہو چکا تھا کہ یکا یک مجھے اپنے

Tollogo

FOR PAKISTAN

ماحول پرنگاہ ڈالی پائلٹ کودیکھااور دفعتا ہی میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بیموقع بہترین ہے۔ مجھے ان کے چنگل سے نکل جانا جا ہے۔ میں جہانزیب شاہ ہوں۔اینے وطن میں میراایک بڑا مقام ہے۔ ان لوگوں نے جو پچھ کیا ہے مجر مانہ طور پر کیا ہے میں ان کا آلہ کارنہیں بن سکتا۔ میں نے ایک نگاہ یا کلٹ پرڈالی ٔ وہ سامنے نظریں جمائے بے فکری کے انداز ميں بنیٹا ہوا تھاادرا پنا کا م سرانجامے دیے رہا تھا۔ میں نے ایک نگاہ اسے دیکھااور سرد کہتے میں بولا۔ ''این سمت کا درواز ه کھولو یا کلٹ '' ''جی سر۔''اس نے حیرانی سے کہا۔ '' کیوں .....بیخطرناک ہے۔' " كھولو .... " بيس اس كى بات كالمت موت غرایا۔ نیجانے میرے انداز میں پیسفا کی کہاں سے درآئی تھی کہ ایکس کا ہاتھ بے ساختہ وروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ہوا کے تیز جھو نکے اندر داخل ہونے لگئے مگر وہ کافی مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ادھر میں نے ایک ایسی مضبوط چیز کپٹر لی تھی جس سے میں اینے جسم کا توازن قائم رکھسکوں اور میں نے اپنی پوزیشن مجھی بدل لی تھی۔ پائلٹ حیران نگاہوں سے مجھے د مکھرہاتھالیکن جب میرابایاں پاؤں اٹھااوراس کی کمرے جالگا تو اس کا منہ جیرت سے کھل گیا۔اس كي آئىلى خوف سے تھيل كتيں۔ ''آپ ····آپ ····کیا کرنا جائتے ہیں۔''وہ مکلاتے ہوئے بولا۔ اس انداز میں نہیں سوچا تھا لیکن سوچنا چاہیے تھا۔ کیکن اسے امیر نہیں تھی کہ جو پچھ میں کروں گاوہ مجھے۔ مجھےان کے اشاروں پراس طرح گردن ہیں اس انداز میں ہوگا۔میرے یاؤں کا دباؤاس کی کمر جھکا دین جاہیے تھی۔انہوں نے میری حیثیت کوختم پر پڑا بھرا گلے ہی کہتے وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہملی

ذ بهن می*س دهوا* اس سامحسوس بهوا ٔ مزاجی کیفیت کسی قدر بدلنے لکی۔ ایک جھنجھلا ہے۔ ی دل میں اُ کھرآئی تھی۔ كيا مصيبت ہے۔ میں نے مختصر وقت کے ليے اييخ شهراوراييخ لوگول كوخداحا فظ كها تھالىيكن مشن نے میرے ساتھ بددیانی کرکے مجھے اینا مقید بنار کھا تھا۔ بے شک انہوں نے مجھے ایک بردی حیثیت دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ کیکن کیا بیہ ان کا انداز مناسب ہے۔کیامیرے لیے بیفلامی کے مترادف تہیں ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ بددیانتی کی ہے۔اگر بیمنصوبہ پہلے میرےعلم میں لایا جاتا اور اسے میری اجازت کے مطابق یابیہ عمل تک پہنچایا جاتا تو اس میں میری اپنی حیثیت کا بھی دخل ہوتا' کیکن ہوا یہ تھا کہ انہوں نے سازشی انداز میں مجھے ا بی تحویل میں لیا۔مہمان کی حیثیت سے رہنے کے باوجودانہوں نے مجھے قیدی بنالیا اور وہ اس پوزیش میں ہیں کہ جب جائیں مجھےائے رائے سے ہٹا سکتے ہیں ۔انہوں نے میراایک ہمشکل بیدا کرلیا ہے جسےوہ یہی تمام تربیت دیے اسکتے ہیں جوانہوں نے مجھے دی ہے اور میہ ہم شکل ان کی ہدایت کے مطابق کام کردہا ہے۔ایسے کھات میں اگر میں ان سے کسی طرح کا انحراف کروں تو وہ بآسانی اسے میری جگہ دے سکتے ہیں اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا سکتے ہیں میدوسی کا انداز تو نہ ہوا۔ بدالی کیفیت تو نہیں ہے جیسے خوشگوار طریقے ہے محسوس کیا جائے حالانکہ میں نے اس سے پہلے كرديا ہے۔ بيتو مناسب نہيں ہے بيسب يجھنبيں كاپٹر سے باہرتھا۔ بونا جا ہے۔ میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں

وصبر ۱۰۱۵ء

رہ گئی تھی اور ہملی کا پٹر ڈ گرگانے لگا تھالیکن میں نے فورا ہی پھرتی سے یا کٹ کی سیٹ سنجال لی۔ پائلٹ گہرائیوں میں کم ہو چکا تھا۔میرا خیال ہڑس اورمیلسا کی طرف ہیں گیا تھا'ان کے منہ سے کوئی آ واز بھی نہیں نکل سکی تھی۔ غالبًا میری اس حرکت نے انہیں دم بخو د کر دیا تھا یا وہ خوف سے بے ہوش ہو گئے ہتھے۔ بہر حال ان کی جانب سے کوئی ردمل ساہنے ہیں آیا تھا اور ہیکی کا پٹر برفائی جوٹیوں کوعبور کرتا ہواسکسل آ گے بڑھ رہا تھا۔ پھراجا تک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔

'' کیوں نہ لیبآرٹری کا رُخ کیا جائے۔ ذراوہاں چل کرد یکھا جائے کہ کیا کیفیت ہے اور بلندی سے وہ کیسی محسوس ہوتی ہے۔ ''ہیلی کا پٹر کا رُخ تبدیل ہو کیا حالانکہ میں نے زندگی میں بھی جیلی کا پر تہیں اڑایا تھالیکن اب مجھے ساحساس ہور ہاتھا کہ میں ایک ماہر ہواباز ہوں اور ہیلی کا پٹر کو پائلٹ کرنا کوئی مشکل کام ہیں ہے جو بچھ کرر ہاتھاا بی بسند سے کرر ہاتھا۔ ہم بالآ خرای جگہآ گئے جہاں ہے ہم نے برواز کی تھی۔ ہڈس اور میلسا کے حلق بند منے کوئی آواز تہیں نکل رہی تھی ان ہے۔لیبارٹری کا یہ حصہ وسیع و عریض علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہاں بہت کم افراد ہوتے ہیں حالانکہ نظام بہت وسیع وعریض تھالیکن مخاط انداز میں بہت کم لوگوں کو یہاں رکھا گیا تھا۔

میں کمبی پرواز کر کے لیبارٹری کے اوپر سے گزر گیا'

ایس کی ہولناک سیخ ہیلی کا بیڑ کے شور میں دب کر ہولناک دھائے ہوئے اور فضا میں ان کا ارتعاش اس قدر شدید ہوا کہ ہیلی کا پٹر بھی لرز گیا کیکن میں نے اسے سنجال لیا۔ دھاکے کے بعد دیگرے ہو رہے تھے دھو تیں کے بادلوں نے ہرمنظر کواینے اندر

سیجن فور برقائم اس لیبارٹری کے چیتھڑ سے اڑ گئے <u> تھے۔ کس طرح؟ مجھے معلوم نہیں تھالیکن بیاحساس</u> ضرورتھا كەربەمونا جائيے۔يفيني طور پريە بونا جائے اییا ہی ہونا جا ہے تھا۔اس جگہ کے ساتھ اس کے بعدیس نے ہیل کا بیڑ کارخ ایک بار پھرانہی برفانی یہاڑیوں کی جانب کر دیا۔مس میلسا اور ہڈس کی پراہزار خاموتی اب میرے لیے باعث حیرت بنے لکی تھی کیلن میں نے انہیں مخاطب نہیں کیا تھا۔ پتا تہیں میری اس تمام کارروائی میں ان کی اپنی کیفیات کیا ہیں۔ وہ تو د ماغی توازن کھو بیٹھے ہوں تے سیکن بہ لیبارٹری .....

وہاں کیا ہوا؟ آخر ہے تباہ کسے ہوئی؟ ذہن میں مختلف خیالات کے خاکے بنتے رہے۔ پھر پہلی بار بڈس کی لرزنی ہوئی آواز سنائی دی۔

''ڈیئر شاہ! فیول تو چیک کر لو۔ فیول کتنا ہے تہیں ایبا نہ ہو کہ ہم فضامیں قلابازیاں کھاتے <u> ہونے نیجے جایز کی -</u>

میں نے فیول میٹر چیک کیااور مجھے سیاندازہ ہو کیا کہاب ہیلی کا پٹر میں فیول بہت کم ہے۔ " بهمیں کس جگهار ناہوگامسٹر ہڈس''

پھر ہڈین ہی کی نشاندہی پر میں نے قدر ہے بہتر آ گے مندرتھا۔ سمندر کے تھوڑے سے جھے برجا کر پلاٹ برہیلی کا پٹرا تاردیا اور انجن بند کر دیا۔ اس کے میں پھروالیسی کے لیے پلٹااور لیبارٹری ہے گزرتا ہوا۔ ساتھ ہی وہ وونوں نیجے اتر آئے۔ انہوں نے اپنا دوسری جانب نکل آیا جو پچھ ہوا وہ میرے خواب و سمبیک اٹھا لیا تھا' حیران کن بات میکھی کہ ان کے خیال میں بھی نہیں تھا۔ دفعتا ہی لیبارٹری میں چہرول پر بےاطمینانی کے تارنہیں تھے۔ پھر ہڈس

Tich on this. I will take there appropries Note:

طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔اس نے انگلی ہے ایک کہ بیملاقہ بیرونی نگاہوں سے محفوظ ہے سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یا ذریعے سے ہیلی کاپٹر کو یہاں دیکھا ''اگر میراانداز وغلط نہیں تہ ہمیں اس سری سے

ا کرمیراا ندازه غلط نهیں تو جمیں اس سمت ایسے اگر میراا ندازه غلط نهیں تو جمیں اس سمت ایسے اگر عامل سکتے ہیں جہاں عارضی طور پر بناہ لی جا سکے اگر میں کا مناسب سمجھیں شاہ تو ہم ادھر کا دھر کا رخ کریں۔''

میں خاموثی سے ان کے ساتھ ہولیا۔ خاصا فاصلہ تھا اس جگہ سے وہاں تک کا جہاں انہوں نے اشارہ کیا تھا تاہم ہم لوگ وہاں پہنچ گئے پہاڑوں میں تاریکی اترتی آرہی تھی اور ماحول دھندلانے لگا تھا۔ قب میں تباہ شدہ ہیلی کا پٹر کے پھے جھے جلتے ہونے نظر آرہے تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے بیر فاصلہ عبور کرلیا اور اس بہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ فاصلہ عبور کرلیا اور اس بہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ قو اس پورے علی تہیں کی تقدر جمی تھیں تاہم برف تو اس پورے علی تہیں ہی تھی کیکن یہاں خاص سردی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ممکن ہے رات کی تاریکیوں میں سردی بڑھ جاتی ہو این کے پورے تاریکیوں میں سردی بڑھ جاتی ہو این کے پورے بورے امکانات نظرآ رہے تھے۔

بہرحال بہاڑی ٹیلوں میں غاروں کی تلاش نفروع کر دی گئی۔ ہڈس کا اندازہ غلط بیس تھا وہاں چھو ٹے بڑے عاروں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور ان کے دہانے اب سیاہ دھبوں کی شکل میں نظرآ رہے تھے۔ ہڈس نے اہنے بیگ سے ایک طاقتور روشی والی ٹارج نکال کی تھی پھر جمیں ایک ایسا غار مل گیا جو خاصا وسیع صاف تھرا تھا۔ ہوسکتا ہے یہاں اور بھی میں بہت سے غار ہوں لیکن اب اترتی ہوئی تاریکیوں میں بہتر جگہ کی تلاش ممکن ہیں رہی تھی اور پھر بیغار ہم میں افراد کی ضرورتوں کے لیے کافی تھا۔ ہڈس نے تین افراد کی ضرورتوں کے لیے کافی تھا۔ ہڈس نے اندر داخل ہوکر اوپر نیچے چاروں طرف تیز ٹارج کی رشنی ڈالی اور کی قدر مطمئن انداز میں بولا۔

''ہر چند کہ بیملاقہ ہیرونی نگاہوں سے محفوظ ہے لیکن کسی بھی ذریعے سے ہیلی کا پٹر کو یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اسے تباہ کر دیں تو بیمنا سب ہو گا۔'' میں نے عجیب می نگاہوں سے ہڈین کو دیکھا اور یو جھا۔

اور پوچھا۔ ''مگرا سے کیسے تباہ کیا جائے گا؟'' ''مشکا سے منہیں یہ سیاس گریں

''مشکل کام نہیں ہے۔آؤ آگے بڑھتے ہیں۔'' ہڈک نے کہا اور میں حیران ساان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔

میں نے جو کچھ کہا تھا وہ تو ایک جذیے کے تحت تھا اور میری ذہنی قو تئیں منتشر ہوگئی تھیں لیکن یوں لگتا۔ تھا جیسے ہڈسن اور میلسا میری اس کارروائی سے غیر مطمئن نہ ہوں۔

کافی فاصلے پر پہنچنے کے بعد ہڈس نے اپنا وہ بیگ کھولا اور اس بیس تقریباً بیگ فن کہی ایک بخیب انداز کی گن نکالی جس میں سامنے کے جھے ہیں دو سوراخ نظر آرہے ہے۔ اس نے ایک پہاڑی شیلے کی آڑ لے کر گن کارخ ہیلی کا پٹر کی جانب کیا اور اس کے بعد اوپر لگے ہوئے دوبٹن دبادیے۔ گن کی شعاعوں کی ایک لکیری نگلی اور ہیلی کا پٹر کو بیکھاتے ہوئے دیکھا۔ درحقیقت بڑا عجیب و کا پٹر کو بیکھلتے ہوئے دیکھا۔ درحقیقت بڑا عجیب و کا پٹر کو بیکھلتے ہوئے دیکھا۔ درحقیقت بڑا عجیب و خیر یہ منظر تھا۔ پھر دھا کہ ہوا۔ فضا میں شعلے بلند ہوئے اور ہیلی کا پٹر کے چھوٹے چھوٹے خیوں نے ٹکڑ ہے فضا میں شعلے بلند ہوئے اور ہیلی کا پٹر کے چھوٹے چھوٹے خیوں نے ٹکڑ نے فضا میں شعلے بلند ہوئے۔ اور ہیلی کا پٹر کے چھوٹے خیوں نے ٹکڑ ہے فضا میں شعلے بلند ہوئے۔ اور ہیلی کا پٹر کے چھوٹے خیوں نے ٹکڑ ہے فضا میں شعلے بلند ہوئے۔ اور ہیلی کا پٹر کے چھوٹے خیوں نے ٹکڑ ہے۔ اور ہیلی کا پٹر کے چھوٹے نے خیوں نے ٹکڑ ہے۔ اور ہیلی کا پٹر کے چھوٹے نے خیوں نے ٹکڑ ہے۔ اور ہیلی کا پٹر کے چھوٹے نے خیوں نے ٹیکڑ کے فضا میں شعلے بلند میں بکھر گئے۔

یں سرمے۔ میں خاموش نگاہوں سے ہڈئ کی یہ کارروائی د کھے رہاتھا۔اس کام سے فارغ ہونے کے بعداس نے وہ عجیب وغریب ساخت کی گن واپس اپنے تھالے میں رکھ لی اور پھر گہری سانس لے کر جاروں

نومبر ١٠١٥م

CONTROL OF

''میرے خیال میں توبیہ بہتر جگہ ہے۔اگرا پ پند کریں۔ ' مجھے ہنی آ گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''آپ مجھے اس وقت ایک ایسے پراپرلی ڈیلر محسوس ہورہے ہیں مسٹر ہڈس جو کرائے کے مکان دكها تا يجرر بابهواوراس بات كاخوابهش مندبهو كهمكان لينے والائسی أيك مكان كوبسندكر لے ليكن آب كوبھی تواس مکان میں میرے ساتھے ہی رہنا ہوگا۔''مس ہڑس ہے اختیار ہس بڑی تھی۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

" سے مج یا یا اس دنت آپ بالکل ایسا ہی کررہے ہیں۔' ہٹرس بھی ملکے سے ہٹس دیااور بولا۔ ' ہاں میں جا ہتا ہوں کہمسٹر شاہ ہمبیں اپنا دوست

همجھیں اور ہم ان کی بسند کا ب**ورا نورا خیال رھیں**۔'' ''تو مجھے بیرغار پیند ہے۔'' میں نے بینتے ہوئے کہا۔

''.گرنس و مری گرنس اور اب میں اس کی صفائی کیے دیتا ہوں تا کہ نتے کیلئے میں کوئی دفت نہ ہو ویسے اس غار میں ایک خوتی اور بھی ہے۔ وہ سے کہ إگرہم یہاں روشنی کرلیں تو بدروشنی باہرہیں جاسکے کی۔ بیہ جھکی ہوئی چٹان روشنی کو باہر جانے ہے رد کے کی اورزیادہ ہے زیادہ پروشنی اس چٹان سے ٹکرا کروالیس غارمیں بایث آ ئے گی۔'

میں نے اس بات پرغورنہیں کیا تھالیکن اب ہڈس کے اس انکشاف کے بعد میں نے بھی اس ہات کا اعتراف کیالیکن روشنی کی ضرورت ہی کیا کیے محنت کی جائے سب سے پہلے میں ہی زمین پر

دراز ہو گیا تھا۔ مس میلسا کے انداز سے بھی بیدلگ رہا تھا جیسے وہ تھک گئی ہو۔ ہڈس بھی بیٹھ گیا'اس نے اپنا خاص بشم کا بیگ اینے بالکل قریب رکھ لیا تھا'ہم در تک خاموش رہے۔ ہر محص اپنے ایپے طور پرسوچ رہاتھا۔ ہڈس اورمیلسا کیاسوچ رہے تھے بیتو بچھے معلوم نہیں تھالیکن میرے دیاغ بیں عجیب ساساٹا بجيلا ہوا تھا۔ مدھم مدھم ہی سنسنا ہٹیں ابھررہی تھیں جیسے ہوا چل رہی ہو بیمیری دانست میں پہلی بار ہوا تھا۔اس سے سلے میں نے اپنی ذہنی کیفیت ایسی نہیں یائی تھی نجانے کیوں بیاحساس ہور ہاتھا۔ میں اینا ذہمن ٹٹو لنے لگا اور پھر مجھے اس احساس کی وجہ متلاش کرنے بین کوئی دونت نہیں ہوئی۔ میں اینے اس عمل کے بارے میں سوچے رہا تھا جو میں نے کیا تھا۔میر کیوں ہوا....ایساسب کیوں ہوا۔

ویسے بیاتو حقیقت تھی کہ میں ذہنی طور برمشن کی کارروائیوں سے بددل تھا اور باز ہا بجھے احساس ہوا تھا کہان لوگوں نے دھو کے سے مجھے اپنا قیدی بنالیا ہے اور اب اپنی خواہش کے مطابق مجھے استعمال کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے آگر میں آزاد ہوتا تو اپنے آپ پرکسی قبنم کا تجربه کرنے کی اجازت انہیں بھی شدویتا۔ انہوں نے مجھے ایک مہمان کی حیثیت سے طلب کیا اور قیری بنادیا اوراس کے بعد انہوں نے جو کارروائی میرے ساتھ کی بظاہر وہ ان کے اینے مقاصد کی تعمیل اوران کے بیان کے مطابق میرے مفادات میں تھی کیکن کسی بھی شخص کواینے مفادات کا فیصلہ کرنے کاحق ہے۔وہ ایشیاء میں مجھے مشن کا نا قابل تھی۔ ہٹرین کو میں نے ادرمیلسا نے غار کی صفائی سنجیرنمائندہ بنانا جائے تھے۔ایک الی شخصیت جو کے لیے بھی منع کردیا۔ پھریلی زمین پر گردی ہلگی ی ہرطرح کے عمل میں آزاد ہواور اسے مشن کی پوری تہدتو ضرورتھی کیکن ایس بھی نہیں کہ اس سے بچاؤ کے یوری طاقت حاصل ہو لیکن حقیقت بیٹھی کہ اس تجربے کے بعد میں مشن کامحکوم بن گیا تھا۔ ایک

روبوٹ کی ما نندجو مجھے کنٹرول کر سکے اوراس ساری کارروائی میں میرے اس غیرشعوری عمل کو دخل تھا تو میں اے غیر فطری تہیں کہ سکتا تھا۔ جو بچھ میں نے کیا وہ ایک حقیقت تھی اور مجھے اس سے خوش ہونا جا ہے تھالیکن احیا نک ہی ہے تمام فیصلے اور اس کے ساتھ ہی ہڑس اوراس کی بیٹی میلسا کا تعاون ۔۔۔۔۔میہ بات ذرا باعث حیرت تھی۔ان لوگوں نے میرے ساتجعِداس طرح تعاون کیوں کیا بلکہ میری کسی بات پرانہوں نے نہ تو جیرت اور نہ ہی اضطراب کا مظاہرہ کیا۔ کیوں آخر کیوں؟ وہ مجھے روک سکتے ہتھے۔ خصوصاً ہڈس جومشن کا انتہائی ذِ مہدارا ومی تھا۔ بیس نے حیران نگاہوں سے ہڈس کو دیکھا۔ دونوں باپ بینی میری ہی جانب دیکھ رہے ہتھے۔ بڈس مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے ۔انہوں نے میراچہرہ دیکھااور

'' میں اس وقبیت کا منتظر نتما جب تم میری جانب الیکی نگا بیول ہے دیکھنو۔''

فهمرآ مستدسے اور کے۔

مسٹر ہڈس کے ان الفاظ پر سجھے حیرت ہوتی۔ میں نے کچھے نہ کہا اور وہ سوالیہ نگاہوں ہے انہیں د کھتار ہا۔ تاریکی کی وجہ سے چہرے نمایان مہیں تھے اور جم ایک دوسرے کے چبروں کے تاثرات نہیں د کا<sub>ک</sub>ھ سکتے ہتھے۔

> ''میلسا۔''بڈس نے میلسا کو یکارا۔ ''تم روشیٰ کردو۔''

میلسانے اس انو کھے بیک میں ہاتھے ڈالاجس ا النا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو بغور دکھے لیں میں نے کے لیے ایک تھی می کولی دوں گا جو تہمیں سردی ہے

اس ولچسپ چیز کوجیرانی سے دیکھااور ہنس کر بولا۔ ''مٹر ہڈی آپ سے زیادہ آپ کا بیہ بیگ میرے لیے ہاعث حیرت ہے۔ ْ '' ہاں۔' ہُڑس منتے ہوئے بولا۔ ''میں نے اپنی بیرکٹ اتنے اہتمام سے تیار کی ہے کہ اگر اس میں موجود تمام اشیاء تمہارے سامنے لے آئی جا ئیں تو تم یقینا مجھے اس انتخاب يرداددو گے۔"

"كياكيابياباس مين؟" '' کوئی خاص چیز نہیں۔ وہ گنتم نے دیکھی جس نے جیلی کا بیٹر کو تباہ کیا۔اس کے علاوہ بیار وشنی کرنے والأآله چندشیشیاں ہیں اس میں جن میں گولیاں جری ہوئی ہیں۔ ہم غزا کا بہت بڑا و خیرہ اسے ساتھ ہمیں رکھ سکتے تھے لیکن ہمیں میانداز ہ تھا کہان علاقوں میں نگل آیئے کے بعد ہمیں کوئی ایسا بہتر ذربعه بین ملے گا چنانجے ان میں این میں کمہ اگر جمیں مہینہ بھرغذا کا ایک ذرا نہ ملے تو پیہ کولیاں ہمیں جسمانی طور براتنا ہی طاقتور رکھیں گی جتنا بہترین اورمتوازن غزا۔اس کےعلاوہ میرے باس گولیوں کا ایک ایبا ذخیرہ بھی موجود ہے جن میں سے ایک کولی چومیں گھنٹے کے لیے یانی کی ضرورت محسوں نہیں ہونے دے گی لیکن یاتی کی گولیاں اس کیے زیادہ کارآ مدیا ضروری مہیں تہیں کہ برف کے اس علاقے میں ہمیں یانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے پاس ایس گولیاں جھی ہیں جو مہیں جائے یا میں ہے۔ضرورت کی ہر چیز برآ مدہورہی تھی اور پھر 👚 کافی کی ضرورتوں میں کارآ مدہوسکتی ہیں۔ میں نے اس نے ایک عجیب وغریب ساخت کالیمی نکال سیتمام چیزیں انتہائی محنت سے تیار کی ہیں اور انہیں لیا۔ بہت چھوٹا ساتھا' چوکور لائٹر کی مانند۔ایس نے محفوظ کیا ہے۔ ابھی تھوڑی دریہ کے بعد سردی کی ا ہے ایک بٹن دیا کرروش کر دیا۔محدود روشن تھی لیکن شدت میں اضافہ ہوجائے گا۔ میں تمہیں کھانے

محفوظ رکھے کی اورتمہارے جسم کو بہترین اورلطیف حرارت حاصل ہوجائے گی۔

" يوں لگتا ہے مسٹر ہٹرس كه آب نے ان تمام حالات کا اندازہ پہلے ہی کرلیا تھا جو پیش آنے والے ہیں حالاتکہ سچی بات سے کہ سیا تفاقیہ سفراس اتفاتی حادثے کا ذریعہ بن گیا کیکن ایسے طور پر میں پہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بیمیری دلی خواہش ھی۔البتہاس بات پرجیران ہوں کہاس خواہش کی تھیل میں آ ہے میری مدد کیوں کررہے ہیں اور بھی بہت ی حیران کن باتیں ہیں جیسے وہ لیبارٹری جسے ہم نے تیاہ ہوتے ہوئے دیکھا۔''

ہڈن کے چیرے پر عجیب ہے تا زات مجیل کئے۔ میلسا بھی ساکت ہو گئی تھی۔ چند کمحات خاموش رہنے کے بعد ہڈس نے کہا۔

''اور پیسب بچھ بیہ سب بچھوں ہے جومیری دلی آ رزوتھی کیکن اس کے لیے مہنیں ایک طویل کہانی سننایڑے گی۔بشرطیکہ تمہاراذین تیارہو۔''

''آ پ نے ابھی کہا تھا کہآ پ میری نگاہوں کے منتظر تھے۔ میں وہاں سے اس کہانی کا آغاز جا ہتا ہوں۔ آپ براہ کرم پہلے اپنے ان الفاظ کی وضاحت کریں۔''

''مسٹرشاہ! میں بیں سی سے ذہن میں بیدا ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ اس کارروائی بر حیرت کا اظہار کریں اور جھے سے وضاحت طلب کریں۔'' میہ کہ کروہ ایک لمحہ رُک کر پچھ سوچنے لگا چرجیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ کرمر ہلا کر کہنے لگا۔

الاقوامي انجمن ہے جس كامقصد دنيا كى اقتصاديات کواییے تابع کرنا ہے۔ دوسرے کفظوں میں دنیا پر این اجارہ داری قائم کرنا ہے۔ یہی مقصد فورویل کا بھی ہے جے کسی حد تک مشن سے برد اا دارہ کہا جاسکتا ہے مگر حقیقت اس سے مختلف ہے کیونکہ مختلف حقیقت رہے کہ ہار پرمشن نے اپنے ہاتھ یاؤل ابھی بہت زیادہ نہیں پھیلائے کیکن اس نے جو کچھ کیا ہے اتنی مضبوط بنیا دوں پر کیا ہے کہ فورویل اس کی گہرائیوں میں بھی نہیں اتر سکتا۔

بار برمشن نے ابھی ذرا محدود علاقے پر اینے اختیارات قائم کئے ہیں لیکن جہاں اس نے جو کچھ کر ڈالا ہے وہ اتنامشکم ہے کہ اگر فورویل اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ اس چھوٹے سے علاقے ہی کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرے تو زندگی بھیراس کوششوں میں نا کام رہے۔ درحقیقت مشن کامکمل تعلق اسرائیل ہے ہے پہودی لائی حاہتی ہے کہ ونیامیں اس کا کوئی مدمقابل باقی شدرہے۔ دنیا تھر کے حوالے دینے کی جائے میں آپ سے صرف آپ کی بات کرتا ہوں۔فورویل نے ایشیا مورپ اورامریکہ میںاسیے جونمائندے مقرر کئے ہیں وہ ہر ملک ہرشہراور ہر چھوٹے جھوٹے سے علاقے میں ہے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی بہت ی با تنیں بہت سے مسائل اور ان بہت سے مسائل کے سلسلے میں بہت سے اخراجات جس میں فورویل کوملوث ہونا بڑتا ہے۔اس طرح مختلف خیالات بھی ہوتے ہیں اور کسی بھی کہتے خیالات کی تبدیلی فورویل کے "سنوشاه! مشن نے جس طرح شاطرانه انداز نمائندوں کو اس سے دور کر دیتی ہے اور اس وقت میں تہمیں قائل کر کے اپنے حق میں ہموار کیا میرے فورویل کو نئے سرے سے اپنے ان نمائندوں کو ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ بات تو تمہارے کنٹرول کرنے کے لیے نئے نئے کام کرنا پڑتے علم میں ہو گی کہ بیصنعت کاروں کی ایک مین ہیں۔اس طرح اس کے اخراجات بھی بڑھ جاتے

ـ نومبر ۱۰۱۵ء

Region

میاڑتے ہوئے کہااور ہڈس معکرا دیا۔ "اس کیے کہ ہے کہ ایستور میں ایک ایسانظام قائم کیا گیا ہے جوآ کے کوشعوری طور پرمشن کے کیے کام کرنے برمجبور کرتار ہےگا۔'' ''کس طرح ؟'' "آپ کے دماغ کا آپریش کر کے۔" ''میرے دہاغ کا آپریش'' میں نے کسی قدر مجرائے ہوئے کہجے میں کہانہ " بال أيك ململ آيريشن-" ، کتیکن مسٹر ہڈس<sup>ن</sup> '' ناں آپ یہی کہیں گے مسٹر شاہ کہ وہ آپریش آپ کے علم میں ہیں ہے نہآ پ کے سرمیں کوئی رخم ہوا نہ آپ کو ہے ہوش کیا گیا' پھر آپ کے دماغ کا آبریش کیے ہو گیا تو جدیدترین سائنس سے آب اس بات کی توقع رکھیں کہ وہ سب مچھ کر سکتی ہے۔ کون ہے مرحلے پر کون سی چیز کو آپ حبطلا سکیں کے۔آب کے دماغ کاآ پریشن کیا گیا ہے اور وہاں ایک الیی ڈ سیک لگا دی گئی ہے جس میں صرف وہ یا دداشتیں رکھی گئی ہیں جن کا تعلق مشن سے ہو۔ بیر ڈ سک آپ کے و ماغ کا ایک خلیہ ہے اور خلیہ آپ کو بورے طور پر کنٹرول کرتا رہے گا اور اس کا ریموٹ مشن کے باس ہوگا۔ اس ڈسک میں بیخونی ہے کہ مشن میں رونما

ہونے والی تبدیلیوں کواس تک منتقل کرسکتی ہے بعنی اس ڈسک کو اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کیا حاسکتر ہے اور یہ ڈسک ریموٹ سے ہی تبدیل ہو کہ جوسوچ آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے آپ سفتی ہے۔ گویا اس کا سارا فنکشن وہی ہو گا جو کی این نہیں ہے آپ اسے اپنی ہی سوچ سمجھیں ریموٹ کنٹرول کا ہوتا ہے جس طرح آپ ایک ڈی گائیکن در حقیقت وہ مشن کی سوچ ہوگی۔' گے لیکن در حقیقت وہ مشن کی سوچ ہوگی۔' تکھیں ہیں۔ فارورڈ بھی کرتے ہیں اور ریکارڈ بھی کرتے

ہیں جس ہے وہ پریشان رہنا ہے جبکہ ہاڑ پرمشن نے آب ہی کے سلسلے میں میہ طے کیا تھا کہ بورے ایشیا كاكنشرول آپ كوديا جائے اور آپ كاكنشرول مشن کرے بعنی آئے صرف وہ سوچیں جومشن کے حق میں ہو۔آپ کی اپنی کوئی شخصیت منہ رہے۔آپ بلاشبه ایک طاقتور حکمران مون اور ابنا کام بخوبی سرانجام وسيآب كوان تمام لوگوں برفوقیت حاصل ہو جوآ یہ کے مدمقابل آئیں لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ آپ ہار پرمشن کی متھی میں ایک روبوٹ کی طرح مشن کے لیے کا م کریں اور مسٹر شاہ!مشن ایسے ہی رو بونس تیار کررہی ہے وہ آ پے جیسے لوگوں کو تلاش کر کے اینے کام کے لیے نیار کر رہا ہے اور آپ پراس کا پہلا جربہواہے۔'

'' میں اس مجر بے کے بارے میں جاننا جا ہتا ہوں۔''میں نے کہا۔

'' میں وہیآ پکو بتار ہاہوں شاہ .....در حقیق<sub>ی</sub>ت صورت حال ہے ہے کہآ پ کواس لیبارٹری میں جھیج كرآب كاجسماني اور ذہني تجزيبه كرليا گيا۔آپ ونيا کے ان گئے جنے انسانوں میں سے ہیں جس کی شخصیت انگلیوں پر گنی جاسکتی ہے تعنی ِ ذہنی اور جسمانی طور برخوداس قدر طاقتور ہیں کہاگرآ پ کو ان تمام قوتوں ہے نواز دیا جائے جومش کے بس میں ہیں تو چیرآ ہے کا ٹانی ہونا مشکل ہے اور مشن نے وہی سب کچھ کیا ہے۔اس وقت آپ متن کے ململ کنٹرول میں ہیں۔آپ صرف وہ سوچ سکتے ہیں جومشن سویے۔آپ کوبھی بیاحساس ہمیں ہوگا

وہ کیے۔' میں نے جرت سے آ

نومسر ۱۰۱۵م

تھی۔سائنس کا ایک ایسا عجوبہجس کے بارے میں انجهى َتكنهبس سوحيا جاسكا تقاليكن ليهارثري مين آخر میجھتو ہوا ہوگا۔ ہوسکتا ہے ہڈس درست کہدر ہا ہو۔ میری خاموشی کومحسوس کر کے ہڈس نے کہا۔ ''اوراس کے بعد میں کہانی کوائیک پالکل ہی نیا ٹرن دے رہا ہوں۔تمہیں جیرت ہو گی میرے دوست شاه که جو گفتگو میں کرر ہاتھااس میں بیتبدیلی میں نے کیوں پیدا کی کیکن اس کی وجہ ہے جو بعد میں خود بخو دتمہاری سمجھ میں آجائے گی۔جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ جس طرح تمہیں تمہارے وطن ہے بلاکر بیہاں اپنا قیدی بنالیا گیاای طرح میرے ساتھ بھی یہی گیا گیا ہے۔ میرانعلق مغربی جرمنی ے ہے اور اگر بھی مغربی جرمنی جا کرتم بڑس کے بارے میں معلومات حاصل کر دنو حمہیں لوگوں کے خیالات بالکل مختلف ملیس گے۔ مجھے تمہاری طرح مدعومہیں کیا گیا تھا ملکہ میرے حصول کے لیے انہوں نے بدیرین مجر مانہ سازش کی بھی ۔'' مبری دلچینیال بیدار ہوئٹیں اور میں مڈس کا

مبری دلیسیال سیدار ہو تنگیں اور ملیں ہڈس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میلسا۔۔۔۔۔ خاموش تھی۔ لیکن دفعتا ہی اس نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ''شاہ!اگرآپ بیند کریں تو میں آپ کو کافی کی گولی دول۔''

میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا۔ '' یہ میرے لیے ایک دلچسپ تجربہ ہو گامس سلسا۔''

طور پر جپائی ہے۔ کیا یہ ایک جیرت ناک طریقہ کار میلسا' مڈسن کے براسرار بیگ ہے کافی کی شہیس ہے کی بھر اچا نک ہی میرے دماغ میں ایک گولیوں کی شیشی نکا لئے لگی۔ ایک جبورٹی ہی شیشی جیس کے بیر ایک ایک جبورٹی ہی سیستی بیدا ہوگئی۔ میں نے ان واقعات سے اس نے تمین تھی گولیاں نکالیس۔ ایک اپنے کے بارے میں سوچا جورونما ہوئے تھے۔ یہ کہانی جو منہ میں رکھی' دوسری مجھے اور تیسری ہڈسن کو پیش کی۔ ہم کافی کا مزا لیتے رہے۔ مجھے واقعی یہ ہٹس نے سنائی تھی بلا شبہ دنیا کی پر اسرار ترین کہانی چند کھات ہم کافی کا مزا لیتے رہے۔ مجھے واقعی یہ

ہیں۔ ہر چیز اپنی بسند کے مطابق آ واز ہلکی اور بھاری کی جاسکتی ہے۔بس ریموٹ کنٹرول میں تھوڑی سی تبدیلی سے کہاس میں ڈسک کو تبدیل کرنے کی قوت بھی رکھی گئی ہے۔ لیٹنی آ پ کے اس خلیے کو نا كاره كركے بلكہ بول تمجھ ليجئے كہا ہے جلا كراس كى حگہ ایک نیا خلیہ ریموٹ کے ذریعے ہی آپ کے د ماغ تک بھیجا جاسکتا ہے اور نیدنیا خلیہ سے کوعلم میں الائے بغیروہی کام سرانجام دینے پر مجبور کرے گاجو ادھر ہے مناسب ہمھیں گے۔ باتی آپ کی تخصیت میں کوئی تنبرینی ہمیں ہوگی۔ ڈسک یعنی خلیہ تنبریل اگرتے ہوئے آپ کواس طرح کوئی احساس ہیں ہو گا جس طرح آپریش کے دفت آپ کوکوئی احساس ہیں ہوسکا کہ جس مشین پر کھڑے ہوکرآپ پر تَجَرِیاتِ کئے گئے تھے وہ درحقیقت ایک آپریشن میبل تھی اور اس کے ذریعے وہ کچھ ہوا جوآ ب کے تضور سے باہر ہے۔ یعنی آ ب کے د ماغ میں ایک ایسے خلیے کا اضافہ ہو گیا جوآ پ کے د ماغ کا اصل حصريس تقال

میں سکتے کے عالم میں بیساری کہانی سن رہاتھا اور اپنے آپ پر جیرت کررہا تھا۔ جہانزیب بیسب کی بھی ہونا تھا تہمارے ساتھ۔ اپنی شخصیت کودیکھو اپنی اوقات کو دیکھو اور اس کے بعد ان ساری کارروائیوں کو جس میں دنیا بھر کے یہودی سرمایددار ملوث ہیں ہڑی دور کی بات تھی۔ بہت سوچنے کی طور پر سچائی ہے۔ کیا یہ ایک جیرت ناک طریقہ کار شہیں ہے کھر اچا تک ہی میرے دماغ میں ایک خبیب می کیفیت بیدا ہوگئی۔ میں نے ان واقعات کے بارے میں سوچا جورونما ہوئے تھے۔ بیکہانی جو بیکس نے بارے میں سوچا جورونما ہوئے تھے۔ بیکہانی جو بیٹس نے سائی تھی بلاشبہ دنیا کی پراسرار ترین کہانی جو ہٹر سے نائی تھی بلاشبہ دنیا کی پراسرار ترین کہانی

----نومبر۱۰۱۵ء

REALING

# The state of the s

Sall John Soft

بیرای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے مارے اور کو سے سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



سب کچھ بہت اجھا لگ رہاتھا۔ ہڈین نے اپنا من صاف کرنے کے بعد کہا۔

'' تو میں اس مجر مانہ سازش کا تذکرہ کررہا تھا۔ مغربی جرمنی میں میں ایک نیک نام سائنسدان کی حیثیت ہے مشہور تھا اور میں نے اینے وطن کے لنے بہت کام کیا تھاجس کی بناء پرمیری وہاں بےحد عزت هی اور حکام مجھے قدر کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔ پھرایک دن چندافراد نے مجھے سے ملا فات کی ہے اے آب کوسائنسدان بتاتے تھےاورانہوں نے اپنا تعارف مجھے ہے مختلف ناموں سے کرایا تھا۔وہ میری تعریف کریتے رہے اور انہوں نے میری ایجا دات پر تبصرہ کیا۔ میں نے معزز مہمانوں کی حیثیت ہے ان کی خاطر مدارت کی لیکن دوسرے دن کے اخبارات میں میری اور ان کی تصاویر شائع ہوئیں حالانکہ اس ملاقات کے وقت کوئی ایسا فوٹو کرافر موجود مہیں تھا جو ہماری تصاویر کے رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی' کیکن اس سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی جب اخبارات نے ان لوگوں کے بارے مین انکشاف کیا۔انہوں نے جس نام سے بچھ سے اپنا تعارف کرایا تھا درحقیقت وہ اس نام کے لوگ نہیں تصے بلکہ ان کاتعلق مغربی جرمنی کے مخالف ایک ایسے ملک سے تھا جس سے مغربی جرمنی کی تھنی ہوئی تھی اور بیلوگ و ہاں سائنسی امور سے تعلق رکھتے تھے۔ اخبار نے بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا كەپىرسن جىيىامىت وطن سائىنىدان اگراپىيےلوگول ہے را لطے رکھتا ہے تو مستقبل میں خطرناک باتیں سوچی جاسکتی ہیں۔ میں نے اس بات کی شدت سے شدت سے بازیرس کی گئی اور ان کا موقف ہے تر دید کی اور اخبارات کو اینا بیان دیا۔ انہیں بتایا بالکل درست تھا۔ لیعنی وہ باتیں جوصرف چندافراد کہ در حقیقت میراان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کے درمیان تھیں باہر کیسے پہنچے کنئیں۔میرے علاوہ اور شین به مجھ سے اس حیثیت ہے ملے تھے بلکہ اس کا ذریعہ اور کوئی نہیں ہوسکتا تھا۔ مجھے بھی غصر

انہوں نے دوسرے طریقوں سے جھے سے ملا قات کی تھی اور ہماری خصوصی سائنسی امور بر گفتگونہیں ہوئی۔اس طرح مغربی جرمنی کے حکام کی نگاہوں میں میری شخصیت مشکوک بنا دی گئی پھر کچھاورا یسے معاملات ہوئے جن ہے بیٹابت کرنے کی کوشش کی گئی کہان لوگوں سے میراسلسل رابطہ ہے کیلن خفیہ۔ اخباری فوٹو گرافر میری تاک میں لگ گئے تھے اور نجانے کہاں کہاں ہے بیرمواد اکٹھا کررہے تھے۔ میں نے بہت واو یلا کیا مہت شور مجایا کیکن اب میری وہ آ واز ہیں رہی تھی جو بھی تھی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ حکام بالا میرے ساتھ زیادتی کررہے ہیں اور ان تمام باتوں کی تحقیقات کرائے بغیر مجھے مجرم قراردیا جاریا ہے۔ جھے سے بہت سے لوکول نے ملا قاتیں کیں لیکن برسمتی ہے جولوگ بیرکارروائی کر رہے تھے انہوں نے ایک مضبوط حال میرے گرو بن لياتھا۔

میری کچھالیک ایجادات این ملک کے رسائل میں منظرعام بہآئیس جن کالعلق صرف میرےا ہے مِلک کے خاص خاص لوگوں سے تھا اور اس بات گو ململ طور برراز میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔اس اخبار نے بیہ بتایا تھا کہ میں نے اس ملک کے نمائندے کو اپنی ان ایجادات کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہیں اور بیرایک حقیقت تھی کہ جو تفصيلات اس ميں شائع ہوئی تھيں وہ چند ہی لوگوں کومعبلوم تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کس طرح انہیں نانے میں کامیاب ہوگئے۔اس کے بعد مجھ

Section

آنے لگا۔ میں جوتر دید کررہا تھا اس پرتو جہیں دی جار ہی تھی۔ چنانچہ میں نے سخت اور تکخ روسیا ختیار کیا جس کے نتیج میں بات بھرتی چلی گئی۔ مجھ سے گئ بار جواب طلی کی گئی اور بالآخر مجھےمغربی جرمنی کا غدارقر اردے دیا گیا۔

میرے بارے میں بہت سے فیلے کئے گئے میری کوششوں کے نتیج میں مجھے سزائے موت تو نہیں دی گئی کیکن جلاوطنی کا حکم دے دیا گیا اور بالآخر بجھے مغر لی جرمنی سے جلاوطن ہونا پڑا۔میرے ساتھ ميری بيتي ميلسا اور ميري بيوی تھی جومغربی جرمنی ے نکلنے کے بعدانقال کر گئی۔ہم باپ بیٹی رہ کئے مگر ہم سوچ بھی نہیں سکتے ستھے کہ اینے وطن کے خلاف ہیجھ کریں۔ میں اجھی اس المجھن کا شکارتھا کہ میجھ بالکل غیر متعلق لوگوں نے مجھے سہارا دیا اوراس طرح سہارا دیا کہ میں ان کاممنون کرم ہو گیا اور ان كى گود ميں آئبيھا۔ بعد ميں بينا جلا كه ان كالعلق بار برمشن ہے تھااور ہار برمشن کے ان نمائندوں نے بالآخر مجھے اپن تحویل میں لے لیا اور ایک دن یہاں پہنچا دیا گیا میجن فور میں میں ایک سائنسدان کی حیثیت ہے ہی متعارف ہوا۔

مجھے بہت عزت واحترام کے ساتھ یہاں خوش آ مدید کہا گیا اورمسٹر کرامویل کی تحویل میں دے ویا گیا۔لیکن حقیقت معلوم ہونے میں زیادہ عرصہ بیں لِگَا' تھوڑ ہے ہی دنوں کے بعد مجھے تفصیلات معلوم ہو نئیں۔ یہاں کیجن فور میں پہنچنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ بیرسب ہار برمشن کی سازش تھی۔ان لوگوں جرمنی مجھے بھی نہ چھوڑتی' اگر میرے خلاف ہیہ اور پھی ہیں دستیاب ہوگا۔اس طرح سےتم میری اپنی

سازش ندکی جاتی۔انہوں نے مجھے پیشکش کی کہ میں زندگی بھر بہاں عیش وآ رام سے بسر کروں اور ایک مخضر مدت تك ان لوگوں كے ليے خد مات سرانجام دیے کے بعد مجھے اتن دولت وی جائے گی کہ میں بقیہ دفت بڑے آرام سے گزارسکوں گالیکن جو پچھ میرے ساتھ کیا گیا تھا وہ ایک انتہائی مجربانہ فعل تھا

اور میں اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھر ہاتھا۔ بعديبس مجھے علم ہوا كەمسٹر كرامو مل ايك نا كار ہ تخصیت ہیں۔ ہے شک وہ سائنسدان تھے لیکن ان کی اپنی صلاحیتیں اس فید رنہیں تھیں کہوہ اینے طور پر کوئی بڑا کارنامہ سرانجام دے سکتے چونکہ وہ ہار پرمشن کے منظورِ نظر ہتھے اور انہوں نے مشن کے مجر مانہ کاموں میں بڑے کارنا ہے سرانجام دیتے تھے۔ بدستی ہے وہ سائنسدان بھی تھے لیکن ایسے کہ اینے طور پر پچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم انہیں میرا چیف مقرر کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ میرے شانوں پر بیٹے کر سفر کرنے کئے۔میری کوئی بھی . کارروائی ان کے نام ہے منسوب کردی جاتی ہے اور انہیں اس کا بورا بورا کریڈٹ جاتا ہے جبکہ اس کی مجمل کرنے والا میں ہوتا ہوں۔ان ساری باتوں ہے مجھے کوئی غرض نہیں تھی ۔میرے ول میں تو ایک لاوا یک رہاتھا اور یار ہا مجھے سیاحساس ہوا کہ میری حیثیت مچھ بھی مہیں ہے اور میں ایک قیدی کی حیثیت رکھتا ہوں۔اس کے علاوہ مجھے اس بات پر انتہائی ربح تھا کہمیرے وطن ہے میرے تعلق کوحتم کرویا گیا ہےاوروہ لوگ مجھےا پناوٹمن مجھتے ہیں۔ نے اس کا اعتراف بھی کرلیا۔ انہوں نے کہا کہ آئیں جرمنی میری زندگی ہے میراخمیروہاں سے اُٹھا ہے جھے جیسے ایک ذہین سائمندان کی ضرورت تھی جوان مجھے اپنے وطن سے بیار ہے کیکن اگر میں اس پیار کا کے مقاصدِ کے لیے کام کرے۔ حکومت مغربی اظہار کروں تواس کے نتیجے میں مجھے نفرت کے علاوہ

Section

افریقیہ مشرق وسطی اور دوسرے تمام ممالک میں انہوں نے اپنی کارروائیوں کے جال بھیلا دیئے مبي مثلاً جايان جوشعتي دنياميس ايك انتها كي اعلى مقام حاصل کر چکاہے اس کی تمام ہیرونی پالیسیاں اندرونی بالیسیال تمہمیں اینے طور پر دیکھنا ہوں کی اور الیمی سازشیں کرنا ہوں گی جس نے تحت سے یالیسیال متاثر ہوں۔اگربھی اس کا انکشاف ہو گیا تو بات تمہارے وطن برآئے گی۔ ہرجگہ کے بارے میں ان کی اپنی یالیسی ہے۔کور ہا' تا ئیوان اور چین وغیرہ جہال جو کھے تیار ہوتا ہے تہمیں اس کے بارے میں تمام طور یرر بورئیس تیار کرنا پڑیں کی اور اس طرح ایشیا میں منعتی سیکشن گنٹرول کرنا ہوگا۔ <mark>بی</mark>ا یک بہت بڑا کا م ے کیلن اس سے جو خطرات رونماہو سکتے ہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا اور تمام تر ذ مہدداری تمہاری ذانی ہو کی۔اس میں کوئی شک تہیں کہان کی کوششوں سے تم اینے وطن کے لیے بہت مجھ حاصل کر سکتے ہو کٹیکن بات وہی ہو گی کہاس وقت تم اینے وطن کے لیے کچھ نہ کر سکو کے بلکہ تمہرارے اینے وطن کا معاملہ بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا اور ٹیسب سے سلے اسے مفادات کوتر نیج دیں گے اور اس کے بعد

دوسری کوئی بات سوچیں گے۔
حیثیت کے مالک ہو گے کیکن تمہاری شخصیت دنیا بھر
حیثیت کے مالک ہو گے کیکن تمہاری شخصیت دنیا بھر
کی زد ہوں میں خصوصاً ایشیا کے ممالک میں مشکوک
ہوجائے گی۔ بڑا لمہا پروگرام ہاوراس وقت تم ان
کے رحم وکرم پر ہو۔ نعنی تمہیں وہی سب کچھ کرنا ہو
گاجو وہ چاہیں گے۔ تمہارے دماغ کا جوآ پر بیشن کیا
گیا ہے وہ شعاعی آپریشن ہے اور اس کا ریموٹ
کنٹرول کہیں اور ہے یہاں سے میں پھرانی کہانی پر
آجاتا ہوں تمہیں دیکھ کرمیرے ول میں ایک تصور

ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ شاہ! اس سے پہلے میں نے مشن کے لیے بہت سے کارنا ہے سرانجام دیتے ہیں اور پہلوگ میری خدمات کا اعتزاف کرتے ہیں اور مجھے عزت دیتے ہیں لیکن ایک قیدی کوجس طرح عزت دی جاتی ہے اس کا تمہیں اندازہ ہوگا۔ صورت حال ہے کہ میں یہاں!ن کی پہند کے مطابق ہر طرح کے کام کرتا ہوں اور بس اس سے مطابق ہر طرح کے کام کرتا ہوں اور بس اس سے زیادہ میراستقبل کچھ کی ہیں ہے۔

پھر میں نے مہیں مشینوں پر چیک کیا مجھے تمہارے بارے میں تفصیلات بھی بتائی کنئیں اور بتایا کیا میلوگ تم سے کیا کیا کام لینا جاہتے ہیں۔ یہاں میں اپنی کہانی ہے تھوڑ اسا ہٹ زیاہوں اور تمہیں وہ سب کھھ بتانا جاہتا ہوں جو سہتمہارے ذریعے كرانے كے خواہشمند ہيں۔ بے شكتمہارے سلسلے میں میہ بالکل مخلص ہیں اور تمہیں وہ حیثیت اور <u>وہ</u> مقام دینا جا ہے ہیں جو بلاشبہ ایشیاء کے لیے انتہائی باعث افتخار ہو گا۔ بیلوگ مہیں مشن کے نمائندے کی حیثیت ہے نمہارے ملک میں انتہائی مشخکم کریں گے کیونکہ تمہارے ذریعے تمہارے ملک کوجو فائدہ ہو گا اے نظرا نداز نہیں کیا جاسکتا' کیکن اِس طرح ہے نمہارے ملک کی جواقتصادی پالیسی ہوگی وہ مشن کی یالیسیوں کے تحت ہو گی۔بات یہبیں تک محدود ہیں ہوگئ بڑالہا پروگرام ہےان کا میدونیا بھر میں اینا اقتدار قائم کرنا جائے میں اور دنیا کی اقتصادی تقدیر کے مالک سنے کے خواہشمند ہیں۔ د نیا برایناا قضادی کنٹرول حاصل کر کے سیریاور کو بھی بلیک میل کرنا جائے ہیں اور اس طرح اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ بہت سے ملک آپی میں ایک دوسر ہے کے دشمن بن جا میں گے۔ میدان كالنبائى اہم كام بے جے وہ كرنا جائے ہيں۔ايشياء

جہاں تہہاری سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت بیش آتی وہ اپناریموٹ استعمال کرتے اورتم اس انداز میں سوچتے جس انداز میں وہ چاہتے۔جا ہےوہتمہارے حق میں تمہارے ملک کے حق میں بہتر ہوتایا نہ ہوتا۔ میں نے اِن کے ریموٹ سے تمہارا کنٹرول ختم کر کے تمہارالعلق اس ریموٹ ہے کر ویا جومیلسا کے ذہن منیں ایک ڈسک کی شکل میں محفوظ ہے اور میرے دوست مجھے معاف کرنا درحقیقت جب ہم نے اس سفر کے لیے بروگرام ترتب دیا تو ہمارے ذہن میں ایک بورا خا کہ موجود تھا۔ یہ بیگ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں نے اس میں وہ تمام چیزیں محفوظ کیس جوعارضی طور پر کی جاسکتی تھیں اور اس کے بعد ہم سیاحت کی غرض ہے چل بڑے۔ کتین ہیلی کا ہٹر میں سفر کرتے ہوئے میلسا نے اینے زیموٹ کے ذریعے تمہیں حکم ویا کہ پائلٹ کو فل كردوادرخود بملى كابيركا كنيرول سنصال لويتم نے وہی سب کھے کیا۔ یا کلٹ کوئل کرنے کے بعد ہیلی کا پٹر ہم لوگ بہاں اتبار لائے اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہواوہ تمہار ہے علم میں ہے۔ مہمہنیں اس وفت میلسا کنٹرول کررہی ہے کیکن حقیقت بیے ہے کہ ہم صرف اس قید سے نکلنا جائے تھے۔ میں مہیں براے خلوص اور برای محبت ہے تمام تفصیلات بتاریا ہوں حالانکہ اگر میں جا ہتا تو تمہیں بیسب مجھ نہ بتاتا اورہم خاموتی ہے تم سے اینے مقاصد حاصل کر سکتے لیکن میں بددیانت انسان ہمیں ہوں۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں تمہیں اینے طور پرمحکوم بنا کوئی نمایاں تبدیلی ہوگئی ہے یہی کیفیت ان کے کررکھوں مائی ڈیٹر شاہ میں ویسائی دوسرا آپریشن ساتھ بھی ہوتی۔ بعنی تم اپنی شخصیت میں مکمل طور سر کے تمہار ہے اور میلسا کے درمیان رابط ختم کرسکتا پآ زادہوتے اورتمہارے ذہن میں بھی پیضور بریدار ہوں اور بیمیری فرمہواری ہے کیکن یہاں تک جہنچنے نہیں ہوتا کہتم کسی کے زیرتخت کام کررہے ہو کیکن کے لیے بیسب کچھ بے حد ضروری تھا اور اب میں

پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کہ مہیں اس مصیبت سے بیاؤں چنانچہ کرامومل کو دھوکا دے کر میں نے تمهارے ایرنیس میں کیجے خصوصی تبدیلیاں کیس بعنی سب کیجھا مہی کی بہندامہی کی مرضی کے مطابق ہوا۔ تمہارا ذہن ان تمام قو توں کا حامل بن چکا ہے کیلن تمہارے ذہن کی تمام تر قو تیں ایک خصوصی کنٹرول میں ہیں اور وہ لوگ اب اس کے ذریعے مہیں اپنی ہزایات جاری کریں گے کیکن میں نے اپنے طور پر ذرا ى تنبديليًا ليس اوراس كايتانه مستركرامومل كونچل سکااور نہ ہار برمشن کے کسی آ دمی کو۔'

میں سششدرنگاہوں سے ہڑس کود میصے لگا۔اس کا چېرەسرخ ہوريا تھا۔آ نگھوں بيس ذبانت کی جيک تهمى اوروه مسيني انداز ميس بول ريا تفايه

❸.....❸

'' مجھے میر بے وطن میں مجرم بنادیا گیا تھا' میں ان لوگوں ہے دوستی کیسے رکھ سکتا ہوں۔تمہارے ذہن میں میں نے وہ تمام چیزیں پیدا کیس کیا ایس گا ریموٹ کنٹرول جوان لوگوں کے باس ہے بالکل مختلف ہے اور اس کے ذریعے وہ مہمیں ہمیں مجبور کر سکتے نہ مہیں کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ تمہارا کنٹرول میں نے اپنی بیٹی میلسا کودی دیا۔ بیکنٹرول جس شکل میں ہوسکتا تھا اس شکل میں ہمیں ہے بلکہ اس جیسی ایک ڈسک تمہارے د ماغ میں بہنچائی کئی ہے۔اس کا دوسرا حصہ میں نے میلسا کے دماغ میں محفوظ کر دیا ہے۔ یعنی اب میہوتا ہے کہتم اینے طور پر ہر بات سوچ سکتے ہو ہمہیں احساس نہ ہوگا کہتمہارے اندر

186-نومبر ۲۰۱۵ء

PAKSOCIETY1

**FAKSOCIETY** 

تھا تومیلسا نے اینے ریموٹ کے ذریعے تہمہیں حکم دیا کہ بیلی کا بیٹر کواس جانب واپس موڑ دواور میرے یاس جو بم ریموٹ کنٹرول تھا میں نے اس کے ذريعے وہ بم بلاسٹ کر دیا اوراس طرح لیمبارٹری نتباہ ہوگئی۔ مجھے کیقین ہے کہ طویل عرصے تک وہ لوگ اپنی اس شاندار تجربے گاہ کا ماتم کرتے رہیں گے کیکن میری روح اس انتقام سے خوش رہے گی۔ سمجھے شاہ کیے بعداس کہائی اور اب اس کے بعداس کہائی کوآ کے بڑھانے کی تمام ترذمیہ داریاں تم پر عائد ہوئی ہیں۔صرفتم پر۔' میں یا گلوں کی طرح ہڑس كاجبره د مكيدر ما تها جو يحهاس في مجھے بتايا تھا نا قابل یقین تھالیکن اس پریقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تہیں تھی۔ ایک بھی بات تو ایسی تہیں تھی جس کی تقصیل میرے سامنے نہ ہو۔میلسا خاموش تھی۔ میںان د ذنو ل کود یکھتار ہا۔

ہڈین نے بڑے خلوص کے ساتھ ریکہا تھا کہا گر میں یہ مجھتا ہون کہ میرا کنٹرول ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جا ہیے تو وہ اس کنٹرول کوختم کرسکتا ہے یاا کراس پر بھی جھے شبہ باتی رہ جائے تو وہ اینے وطن کے نام پرمر مننے کے لیے تیار تھا۔ ایک محت وطن آ دمی جانے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو میرے لیے جس قدر باعث عزت اور قابل قدر ہو سكتا تما آپ غالبًا اس كا اندازه لگا يكتے ہيں۔ ہُرس نے در حقیقت میرے خلاف تو میچھ نہیں کیا تھا نوائے اس کے کہ مجھے ان کے چنگل سے تکال لیا تھا۔ درحقیقت اگر میرا ایسا کوئی آپریشن ہوا ہے اور من من الله ہونے سے پہلے میں نے وہاں اس کا کنٹرول مشن کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر میری میری

آئندہ منصوبے کی تکیل تم سے جاہتا ہوں۔ کیونکہ ہے شک بیسب کچھے تمہارے ذہمن تک پہنچا دیا گیا ہے میں اس سلسلے میں ململ طور بر معندور ہول۔ اگر تم یہ بچھتے ہو کہ میری اس کارروائی کے نتیجے میں مجھے موت ملنی جا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہول کین ایک درخواست ضرور کرول گائتم جمیس قبل کر دینا کیکن میرے ملک تک بیہ اطلاع پہنچا دینا کہ ہڈس در حقیقت جرمنی کا دشمن نہیں تھا بلکہ ہار برمشن نے اس کے خلاف سازش کی تھی۔ میں تہرارے ہرقدم کا سائقی ہوں شاہ کیکن اگرتم میری زندگی کواس لحاظ ہے مناسب نہ مجھونو ہم دونوں کو گولی مار کرختم کر دو ادراس کے لیے میں اور میری بینی ایسے آیا کو بخوشی پیش کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہماری زندگی میں کوئی ولکشی ہمیں ہے لیکن کسیکن میں ان لوگوں کو کیسے جھوڑ سکتا تھا۔مہیں اندازہ ہو گا کہ جب وہ لوگ تمہارا جائزہ لے رہے تھے تو تمہارے دل میں اپنے وطن کی محبت کا تصوراً کھرا تھا'لیعنی اینے وطن کی محبت کا۔ تم نے سوجا تھا کہتم دنیا میں جو کچھ بھی کرد گے اس میں تمہیں اینے ملک کا مفادسب سے زیادہ عزیز ہو گا۔ درحقیقت بیروہ احساس تھا جس کے تحت میں تمہیں بیہ بتانا جا ہتا تھا کہوہ لوگ تمہیں اینے قابو میں نہیں کر سکے

یہ میرا ایک تحفہ تھا تہہارے لیے کہ میں نے تمہارے ذہن کوان کی ہوس کا نشانہ ہیں بننے دیا اور اس کے بعد میں بیابھی اعتراف کروں گا میرے دوست کہ وہ لیبارٹری جس میں مجھے ایک طویل مرصه قیدر کھا گیا میری نگاہوں میں کا نے کی طرح جس کا ندازہ مجھے بخو نی ہور ہاتھا کہ ایسا ہوا ہے تو اگر طاقتور سے ہم فٹ کر دیئے تھے اور جب فضامیں کیفیت کیا ہوتی ۔ آ و در حقیقت بڑا بدترین وقت ہوتا سنج اور ہیلی کا پٹر کا کنٹرول تمھارے ہاتھ میں آگیا۔ وہ میں اپنے طور پرسب پچھ کرتالیکن حقیقت بیہوتی

نوهبر ۱۰۱۵م

''کیابات ہے....جربیت'' "ایک سوال ذہن میں چکرار ہا ہے۔مسٹر ہڈس اورآپ یفین سیجئے کہ وہ سوال میرے کیے سب ے زیادہ اہم نوعیت کا حامل ہے۔'' ''یو جیمو''اس نے مخلصانہ انداز میں کہا۔ "أب نے اپنے طور پر جو فیصلہ کیا میں اسے خلوص دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ بے شک اگر بیہ آیریشن کامیاب ہو جاتا تو میں خاصی حد تک مشن کے قبضے میں ہوتا۔ بیہ بعد کی باتیں ہیں کہان حالات میں جب میں ان کے کنٹرول میں نہ ہوتا میں اے بارے ، میں کیاسو چتااوران کے خلاف کیا عمل کرسکتا۔ ناہم مسٹر ہڑس میں کسی بھی قیمت پر سے پسندنہیں کروں گا کیہ میرا ذہری سے کنٹرول میں رہے۔ میلسا بہت انچھی لڑکی ہے۔وہ جس انداز میں سویے کی وہ میرے حق میں بُرانہیں ہوگا آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں آ ہے کی زندگی خاہتا ہوں ہر قیمت يرآپ دونوں كى زندكى حيا ہتا ہوں۔اييے حسن كوكوئى نقصان بيهجانا ببيند مهيس كرتا كتيكن ميري جبهلي خواهش یمی ہے کہ میرا ذہن میلسا کے ذہن ہے آ زاد ہو جائے۔آپ نے ابھی کہا تھا کہ ایسامکن ہے کسی طرح؟" بدنن مجھے دیکھنے لگا۔ پھراس نے کہا۔ '' دوصورتیں ہیں۔ہم اس لیمارٹری کو کھو بیٹھے ہیں جہاں بیہ شعاعی آ پریش کیا جاسکتا تھا کیکن مجھے آ بریش کرنے کا کوئی موقع درکار ہے اور میآ پریش تمہارانہیں ہوگا بلکہ میلسا کا ہوگا۔ میں اس کے ذہن سے وہ ڈسک نکال دوں گا۔ درحقیقت سے سب کچھ ذہنی کنٹرول ہڑس سے کس طرح ختم ہوسکتا ہے اور میں نے کس لیے کیا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو۔اگر بيسوال زياده وبراييخ ذبهن ميس نهر كلوسكا - بجهرى ميس اليهانه كرتا تواسيخ باته بهي كثوا بيثه تا اورتمهيس

کہ بیرسب کچھ کسی اور ہی کے ایما پر ہور ہا ہوتا۔اس وفت ذہن کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ ذہنی کیفیت بری طرح متاثر ہوگئی تھی۔ ہڈین نے کہا۔ " شاہ ہم بے شک ابھی مشکل حالات کا شکار ہیں کیکن ان پہاڑوں میں کوئی مہم جوئی تہیں ک جاسكتى۔ ميلي كابٹر بے شك استعال كئے جاسكتے ہیں لیکن ہم بہاں محفوظ ہیں وہ جگہ بلند بوں سے نلاش نہیں کی جاستی اور پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ سيد بھے اسى سمت آئكيں ۔ ابھى تو انہيں صورت حال کا آندازہ لگانے میں بھی وقت کیے گا اور یہی وفتت ہماریے پاس محفوظ ہے۔ میں بڑے مخلصانہ انداز میں تمہیں سوینے کا موقع دیتا ہوں۔ رات گزارو الرامے فیصلہ کرواوراس کے بعد ہم دن کی روشیٰ میں کوئی پروگرام بنائیں گے۔'' " ہال مسٹر ہڈس سے میرے کیے بے حدضروری ہے۔' میں نے آ ہستہ ہے کہا۔ ہڑن اور میلسا بہتر جگہ تلاش کرے لیٹ گئے۔ باب بیٹی بالکل خاموش تصے الفینی طور پران کا میں گېري موچول کا شکار ہو گا'۔ رات پوري طرخ ہو کئي تھی اورجسم آ رام طلب کر رہا تھا اور ذہن ہزاروں سوچوں میں گرفتارتھا۔ بےشک سے بات فیصلہ کن تھی كه ملاس اس وقت مير الحسن تقاليكن بيتو تسي طورممكن تہیں کہ میرا ذہن اس لڑ کی کے کنٹرول میں رہے۔ اس طرح تو میں اینے آب ہے کٹ کررہ گیا تھا۔

میں نے بہت سے قیصلے کیے سب سے پہلے میں نے بیسوجا کہ بڈن ہے بیہ بات معلوم کروں کہ میرا دیرے بعد میں نے اسے آواز دی۔وہ جلدی سے مجھی ان لوگوں کے حوالے کر دیتا۔میلسا کم از کم اس

وصبر ۱۰۱۵ء

188

रविधिता

وقت ہماری زندگی بھانے میں کامیاب ہوگئی ہے۔ تو

Transfer Wy Elasone regilled has

میں نے صبروسکون سے سوجا ایک طرح سے اس کا کہنا بالکل درست تھا۔ ظاہر سے باب بنٹی کی موت نہیں جا ہتا اور مجھے بھی یہ درندگی نہیں کرنی جا ہے تھی۔ میں نے کہا۔

'' تھیک ہے مسٹر ہڈن اب بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے نگلیں کے کیئے کیا آپ کوان راستوں کی جغرافیائی کیفیت معلوم ہے۔'' ہاں کیوں نہیں۔ لیجن فور میں رہ کر میں نے بہت کچھ معلومات حاصل کی ہیں۔ بالآخر ہمیں سمندری راستہ تو اختیار کرنا ہی پڑے گا اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں جانے کیا کیا خطرات مول لینا پڑیں گے کیکن دلچسپ بات سے ہے کہ کچن فور سے بڑیں گے کیکن دلچسپ بات سے ہے کہ کچن فور سے بات سے ہے کہ کپین وجہاں ایک الیسی شہری آ بادی کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے جہاں

''ہاں میں جانتا ہوں اور بہی سوچ رہا ہوں کہ پاکیزہ اور انجھی فطرت کی اب کیا کرنا جا ہے۔ سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا کے اپنے احساسات اس ہے کہ کہیں وہ لوگ فوری طور پر جہاری تلاش نہ شروع ہوں گے۔ میں نے کہا۔
کر دیں۔ ایسے حالات میں کیا یہ بہتر نہیں کہ ایک ''نہیں مس میلسا' آ رطوبی تر مفاد حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں خاصا مکمل بھروسہ ہے اور بید کا

ہے ہم اپنے لیے نے رائے منتخب کر سکتے ہیں۔"

''اور بیانتهائی مشکل کام ہے۔آ پ کواندازہ

وفت گزاردیں۔ان کا ذہن جہاں جہاں تک پہنچہم
وہاں ان سے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ بیسب بچھا گرممکن ہو
تو تھیک ہے ورنہ پھر جیساتم مناسب سمجھو۔'
'' جہاں تک آ ب نے میلسا کی زندگی کی
بات کہی تو میں انسان ہوں ٔ جانور نہیں مسٹر ہڈس۔
بہر حال ٹھیک ہے۔ بس یہی خیال میرے ذہن میں
تھا'کیکن آگر بھی مجھے بیا حساس ہوا کہ ذہنی طور پر
مجھے جانوروں کی طرح استعمال کیا جارہا ہے تو شاید

میں ابنایہ معیار برقر ارندر کھ سکوں۔' • ''میں خود مہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔'' ہڑئن نے کہنا اور پھر میلسائے بولا۔

' ' ' ' ' ' نقینی طور پر نتم ماری گفتگوس رہی ہو۔' میلسا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب ہرس نے آ ہستہ سے کہا۔ آ ہستہ سے کہا۔

''میلسا جمہیں اس بارے میں مسٹر شاہ کو مطمئن کرنا ہوگا اور جواب میں میلسا کی سسکیاں سنائی دی تھیں۔ میں چونک ہڑا۔ ہڈس نے اسے دیکھا۔ میلسا زاروقطار رونے لگی تھی۔اس نے میری طرف دیکھ کر کہا تھا۔

'نیس بُری لڑکی بہیں ہوں شاہ میں بُری لڑکی بہیں ہوں شاہ میں بُری لڑکی بہیں ہوں۔ ڈیڈ نے جو بچھ سے کہا میں نے اس کے مطابق آپ کو ہدایت دی۔ اگر آپ بیمسوں کرتے ہیں کہ سسکہ 'وہ بچکیاں لے لے کررونے لگی اور میں اپنے دل میں شرمندہ ہوگیا۔ بلاشبہ میلسا کے ساتھ جتنا ساتھ رہا تھا اس میں مجھے وہ ایک نسبتا یا کیزہ اور اچھی فطرت کی مالک لڑکی نظر آئی تھی۔ اس کے اپنے احساسات اس کے بارے میں نجانے کیا ہوں گے۔ میں نے کہا۔

''نہیں مس میلسا' آب یقین کریں مجھے آب پر مکمل بھردسہ ہے اور یہ بھروسہ مسٹر ہڈین کے تمہنے

نومبر۲۰۱۵،

FEADING

Godffor

کرنا موت کوقریب ملانا ہے جنہیں نا قابلِ عبور سمجھا جاتا۔ ہے۔ بہاڑی تو دوں کا ہے سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا تھا جہاں ہم آجھے تھے لیکن آگے جا کریداس طرح ایک دوسرے میں گڈیڈ ہوجا تا تھا کہ بھے اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ ایک طرح سے ہم لوگوں نے بیہ تصورتو ذہن سے نکال ہی دیا تھا کہ سمندر کو اسٹیمر وغیرہ کے ذریعے عبور کرنے کے علاوہ اور بھی کوئی حارہ کار ہوسکتا ہے۔ ون تیزی سے گزر گیا' مکمل غاموتی طاری تھی۔ یہ بات تو مجھ عجیب سی محسوں کی جاتی کہ وہ لوگ اس لیبارٹری میں ہماری میونت بھی تصور کر لیتے کیکن بوری رات اور بورا دن گزرنے کے بعد یہی اندازہ ہورہا تھا کہ وہ حقیقتوں کو پانے میں ناکام رہے۔ تاہم بے شک ریہ بات سوچنے والی تھی کہ انہوں نے لیمارٹری کی تناہی ایک سانحہ یا حادثهٔ کیوں مجھ کی۔ بیاتو سوچنا ہی بڑا ہو گا انہیں کہ لیمبارٹری کی تناہی تیس کسی کا ہاتھ ضرور ہے اور وہ ہاتھ کس کا ہوسکتا ہے۔ بہرطوران کی ہماری طرف سے بے بروائی ہمارے لیے ہی سودمند تھی کیکن ایسانہیں ہوا۔ دفت نے تبریلی کا اعلان کیا اور بہتبریلی رات کے کسی حصے میں نمودار ہوئی تھی۔ دن میں ہمار ہے درمیان کوئی خاص اور اہم گفتگونہیں ہوئی سوائے اس کے ہم نے ایک دوباریہاں سے واپسی کے

بارے میں سوحیا تھا۔ مالموجانے كاخيال بھى دل ميں آيا تھالىكىن وہاں پہنچنا بھی اتنا آ سان ہیں تھا۔ بین فور کی جغرافیائی کیفیت کچھالی ہی تھی۔ بہرطور رات کو کچھ بیزاری تشویش سب گوشی اور میسوچ رہے تھے کہ فرض سیجئے کے سے انداز میں سونے کے لیے لیٹے۔ ذہن کو آ زاد ہی جھوڑنا زیادہ بہتر تھا کیونکہ اے اُلجھائے عبور کرنا کیے مکن ہوسکتا ہے۔ مس ہٹر س اور ہٹر س کا رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں تھالیکن پھر رایت کا وہ

سے ہیں بلکہ میرے اور آپ کے ذاتی تعلقات جو رہے ہیں ان کی بنیاد پر ہے۔آپ براہ کرم میرے الفاظ كومحسوس ندكري بلكه مير احساسات كومحسوس کریں ادراگر ایبا ہوا تو مجھے اُ مید ہے کہ آ پ مجھے قابلِ معانی تصور کریں گی۔''

'میں جانتی ہوں۔ پلیز میں جانتی ہوں۔آپ <u> بحصے شرمندہ نہ کریں اور بیہ بات میں ڈیٹر کے سامنے</u> کہدرہی ہوں کہ میں آپ کوایئے طور پر بھی کوئی حکم تنہیں دوں کی بلکہ ہے یقین کرلیں اب میں ڈیڈ کا بھی ابيها كوئي تحكم نہيں مانوں كى جس ميں وہ آپ كو كنٹرول كرنے كے ليے كہيں۔ ميرا آپ سے وعدہ ہے اور....اوربُ وه مسكيان ليتي ہوئي خاموش ہو گئي۔ میں نے اسے تسلیاں دیں تھیں پھر میں نے کہا۔

''اب بہتر طریقہ ہیہ ہے کہ ہم لوگ آرام کی نیند سوجا ئیں۔''ہڈس نے بھی مجھ سے اتفاق کیا تھا۔ نیندنجانے کس وفت آئی تھی۔میرااپنا ذہن سوچوں میں گھرار ہاتھا۔نجانے کیا کیا خیالات تھے۔ پیضور: بھی تھا کہ بالآ خران بھام ہنگاموں سے نمٹ کر مجھے اینے وطن واپس بہنچنا ہے۔ ویسے مجھےاس تجریے ے جو کچھل گیا تھاوہ میرے لیے نا قابلِ بقین تھا۔ میں این اندرونی کیفیات محسوس کرتا تو لگتا ہی ہیں تھا کەرىيەملىل ہول ــ

نیند نے بیتمام احساسات چھین لیے۔ دوسری صبح ہم نے غذائی گولیاں کھا کرجسمانی تسکین کی۔ کٹیکن وہ شنگی بھلا کہاں متی ہے جواصل غذا کھانے سے ہوتی ہے۔ دوسرا دن انتظار کرتے رہے البت اگروہ لوگ ہمیں تلاش نہیں بھی کرتے تو پھر لیجن فور کو بھی یہی خیال تھا کہان برفانی تو دوں کی جانب رُخ نجانے کون ساحصہ تھاا جا نک ہی میری آئے کھل گئی

190

Section.

نومبر ۱۰۱۵ء

نے جملی کا پٹر پر استعال کیا تھا۔ میں رینگتا ہوا اس حبکہ ۔ سے کوئی یا بچ کز سیجھے رک گیا جہاں میں دو سابوں کود مکھر ہاتھا۔وہ ایک خاص سمت کا نشانہ لے کر گوئیاں برسارے تھے کیکن ان کی سمت کا مجھے اندازه ببس ہوسکا کیونکیہ دوسری طرف ہے کوئی جوابی کارروائی نہیں ہورہی تھی \_میلسا اور بڈسن کہاں گئے' کیا ہے جنگ انہی ہے کی جارہی ہے مگر بہلوگ غار میں کیوں نہیں واخل ہوئے۔ انہیں بیر کیسے علم ہے کہ ادھر کوئی وسمن جھیا ہوا ہے جدھر کے گولیال برسا

صورت حال مجھ میں نہیں آرہی تھی تب مجھے اینے عقب میں کوئی دوگز کے فاصلے برایک ٹیلانظر آيا- پيشلابھي احھا خاصِ المندھا۔ ميلا کيا ايک مضبوط چٹان تھی' جوا بی جگہ ہے بھی ا کھڑ گئی ہو گی کیکن یہاں اب اس نے مضبوط جڑیں بنالی تھیں۔ میں ایک <u>لمح تک سوچتا رہا اگر اس ٹیلے پر چڑھنے کے بعد</u> میں ان دونوں افراد برحملہ کرنے کی کوشش کروں تو مجھے میں طور بر کامیانی ہوسکتی ہے۔وہ گفتنوں کے بل جھکے ہوئے سب مشین گنوں سے گولیاں برسار ہے تے میں نے ایک کھے میں یہ فیصلہ کرلیا کہ مجھان پرحمله کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں ٹیلے کی جانب بڑھااور چند لمحات کے بعد ملے کی بلندی پر پہنچ گیا۔ یہاں ہے ایسے جسم کو تول کر ان لوگوں پر ایک کامیاب حِصلاً نَكِ لِكَالَى مَضّى \_ اگر نا كام رہا تو مشكلات بيدا ہو جائیں گی۔ چنانچہاہے آپ کو بوری طرح مستعد کر کے پاؤں چٹان پر جما کر بالآ خرمیں سی بہت بڑی چیل کی طرح اینے ہاتھ بھیلائے ان پر برواز کر گیا اویر جایزا۔ دونوں کی گردنیں بری طرح سے زمین

اور آئکھ بلاوجہ نہیں تھلی تھی۔ مجھے گولیوں کی آواز سنائی دی تھی اور سے گولیاں زیادہ دور نہیں چل رہی تھیں۔ میں اُنچل کر بیٹھ گیا حالانکہ غار میں مکمل تاريكي پيلي ہوئي تھی کيکن نگا ہيں اس تاريکي ميں بھی جائزہ لے سکتی تھیں۔ ایک کمچے میں مجھے احساس ہو گیا کہ ہڈس اور میلسا غار میں موجود تہیں ہیں۔ میں اُ مجھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ہی خیال ذہن میں آسکتا تھاوہ سے کہان لوگوں نے ہمارے بارے میں اندازه کرلیا ـ شبه تو هونا هی تھاانہیں سوہو گیالیکن وہ اتن في حكم المين عما أليس كالمجهد يقين بيس تفا-گولیوں کی آ واز خاصی تیز بھی اور تیفینی طور میر سب مشین کن استعال کی جارہی تھی۔ ایک کھے تک میں میا ندازہ لگانے کی کوشش کرتارہا کہ واز کی سمت کون سی ہے اور اندازہ لگانے کے بعد آ ہت۔ آ ہتدرینگتا ہوا غار کے دہانے کے قریب بہنچ کیا کیکن میرا ذہن جاگ رہا تھا۔ میں سینے کے بل رینگتا ہوا غارے باہر نکل آیا اور باہر تارول کی حیماؤں میں میں گئے وہ مناظر دیکھے لیے جن سے میری بات کی تصدیق ہوگئی تھی۔ غار کے دہانے ہے کوئی جالیس گز کے فاصلے پر میں نے تاریکی میں ایک ہیلی کا بٹر کا ہیولا دیکھا۔اس کے ساتھ ہی ہیلی کا پٹر سے کوئی دس گز کے فاصلے پرایک ٹیلے کی آ ڑ ہے گولیاں برسائی جارہی تھیں۔

ان کا رُخ کس جانب تھا۔ بیاندازہ چیج طور پر نہیں ہو یا یا تھا۔ میں اسی طرح رینگتا ہوا ہے آ واز آ کے بڑھتار ہا۔صورت حال سے سیجیح واقفیت بہت ضروری تھی۔ میں نے بہتو انداز ہ اچھی طرح لگایا تھا کہ گولیاں برسانے والے کم از کم ہڈین اور میلسا۔ اور میرااندازہ بالکل درست تھا۔ میں ان وونوں کے تہیں ہو سکتے۔ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے زیادہ میں اوہ ٹرین کے باس وہ شعاعی کن تھی جسے اس سے ٹکرائی تھیں چونکہ پھر بلی زبین تھی اور نیجے نو کیلے

نومبر ۱۰۱۵ء

آ وازیں س ہے تھے۔ تا حدنگاہ خاموتی جھانی ہوئی تھی اور کوئی سرسراہٹ تک بلند نہیں ہور ہی تھی۔ان دونوں کے جسم ساکت ہو گئے تھے اور وہ اس طرح یاؤں پھیلائے پڑے ہوئے تھے جیسے ان کی روحیں یرواز کرکئی ہوں ۔ جب دیریتک مجھے کوئی ایسا شبہ نہ ہو سکا کہ اور کوئی بھی بہاں موجود ہےتو میں ان لوگوں کے قریب پہنچا۔ جھک کران کا معائنہ کیا۔وہ دونوں موت کا شکار ہو گئے تھے۔سب متین کن میں نے اہنے یاس ہی رہنے دی۔ مجھے یفتین ہمبین آرہا تھا کہ اس ہیلی کا بیٹر میں صرف ہیددوا فراد آئے ہوں گئے ہیلی کا بیٹر کافی بڑا تھا۔ہوسکتا ہے کسی کو کہ احساس ہو گیا ہو کہ جنگ ہورہی ہے اور وہ حیمی گیا ہواور طويل انتظار كرتار ماهو\_

بهرحال اب اس انتظار میں رات تو تہیں گز اری جاسکتی تھی۔ میں آ کے بڑھ کر ہیلی کا پٹر کے قریب یہ بیا۔اس میں اندر جھا نگااس کے اطراف میں دیکھا کٹین کوئی موجود جہیں تھا' پھر مجھے پڑسن اور میلسا کا خیال آیا آواز دیئے بغیر جارہ کارہیں تھا۔ میں نے ملے دو بارآ سنداور اس کے بعد باآ دار بلنداہمیں یکارنے لگا۔ چندلمحات کے بعد فضامیں بچھے ایک نیلا شعله نظرآ ياميں چونک کرادھرد تکھنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس سمت میہ دونوں افراو گولیاں برسا رہے تھے بیوہی سیت ہے جہال سے نیلا شعلہ انھرا تھااور بيه نيلا شعليه يقيني طور براس شعاعي كن كا كارنامه تھا جس ہے ہیلی کا پٹر نتاہ کیا گیا تھالیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے دل میں ایک اور خیال آیا۔ بڈس نے مجھے جواب کیول تہیں دیا۔ بہرطور جو کھے بھی تھا سے مشین گن سیدھی کر کے میں نے فورا ہی ادھرجانا لیٹنی تھا۔ جنانچہ میں احتیاط کے ساتھ آ گے این بوزیشن سنجال لی اور انتظار کرتا رہا کہ کوئی بڑھنے لگا۔ ہیلی کا پٹر سے کوئی بیجاس گر دور گیاہوں گا میرے قریب آئے۔ میرے کان دور دور تک کی کہ میں نے زمین پر پچھ دھیے دیکھے۔وھیے غیر

بقربھی۔ چنانچہ میری کوشش انتہائی کارگر رہی۔ان رونوں کے طلق سے جیجنیں نگلیں اور انہوں نے سب مشين تنيس بهينك كرخودكوستنجالنا جاياليكن بياندازه مجھے بخولی ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھی ہیں تھے۔ بس ا تنا ہی کافی تھا ان کے علاوہ جوکوئی بھی ہوتا وہ دشمن کے علاوہ اور کون ہوسکتا تھا۔ چنانچہ میں نے انہیں سنجھلنے کا موقع نہیں دیا۔ان کی گردنیں میرے ہاتھوں کے شکنجے میں تھیں اور میں نے ان کے چیرے بیری طرح ان مچھروں پر رکڑنا شروع کر دہیئے شخصے اس سے زیادہ پکھ کرنے کی ضرورت بیش مہیں آئی۔ ان کے خلق سے شاید آخری ہی کراہیں نکلی تھیں کیونکہ جس قوت ہے میں نے سر ٹکرائے تھے اِس کے بعدان میں زندگی بحال رہنا ہمکن نہیں تھا۔ نینڈیکے عالم میں جا گا تھا اور ذہن پر وحشنت حیمانی ہوئی تھی اس لیے بیاکارروائی بھی بڑی بے خوتی ہے کر ڈالی ورنہ عام حالات ہوتے ہوئیں انہیں زندہ رکھنے کی کوشش ہی کرتا ۔ کسی کی موت ہے بهرطور مجھے کوئی دلچینی تہیں تھی ۔ کیکن کیا کیا جاتا میں نے انہیں بلیث کر سیدھا کر دیا۔ چہرے تو نا قابلِ شناخت ہی ہو گئے تھے اور ویسے بھی رات کا وفت تھا۔کوئی انداز ہمبیں ہو یار ہاتھا کہوہ کون ہیں ۔البتہ میہ خوف ضرور تھا کہ ان کی چیخوں سے ان کے دوسرے ساتھی ہوشیار ہو گئے ہول گے۔ چنانجہ ذہن نے فورا ہی عمل کیا۔ میں نے ایک سب مشین کن پر قبضه کرلیا۔ان تمام چیزوں کا استعال اب ميرے ليے اجنبي تہيں رہا تھا اور اس سلسلے ميں ميں یقینی طور پرمشن والول کودُ عا نمیں و ہے سکتا تھا۔

See Hon

انہوں نے اور ہیگی کا پٹراتنے قریب آ کراُ ترا تھا تو مجهي بهوشيار كردينا ضروري تفا \_صورت حال عملي شکل میں سامنے آ رہی تھی۔ ہڈسن اورمیلسا میراشحفظ كرنے كے ليے شعاعي كن ليے كر باہر نكلے۔ انہوں نے جگہ تنبد میل کر لی' مقابلہ کیااوراس کے بعد ان لوگوں کی کولیوں کا شکار ہو گئے۔ میں پھٹی پھٹی آ تکھول ہےان کی لاشیں دیکھارہا۔

میلسا کاسر ہٹس کے سینے پررکھا ہوا تھا اوراس کا جسم اليول ہے داغ دار تھا اور اس سے خون بہہ ر ہاتھا۔ بڈس کے بورے جسم میں بہت ہی گولیاں بیوست تھیں بقینا انہی سب مشین گنوں کا شکار ہوئے ہوں مے اوراس وقت تک کم از کم بڑس ضرور زیرہ ہو گاجب میں نے اسے آوازیں دی تھیں۔وہ نیلاشعلهاس نے اپی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہی فضامیں بلند کیا تھا اور اس کے بعد مر گیا تھا لیکن حمافت کی تھی ان لِوگوں نے۔اگر مجھے جگا کیتے تو شاید \_مگران کی ایثار پیندی نے انہیں موت سے

میں ربح وغم کے عالم میں ڈوبار ہائیکن پھرفورا ہی ستنجل گیا۔ ہیلی کا پٹر اور ان لوگوں نے بیج جگہ کا اندازه كيسے لگاليا \_مشن والے بهرطورات احمق تہيں تھے کہ لیبارٹری کی تاہی کونظرا نداز کر دیتے اور اے ایک اتفاقیه حادثه بمحصته بهمام تر توجه میری بی جانب کئی ہو گی اور انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ میں بہتر بن صلاحیتوں کا ما لک بن چکا ہوں۔ ہنسی بھی آرہی تھی۔ انہوں نے اسنے کیے ایک خطرناک تھے۔ اگر ان تمام باتوں کوسو جنے کی بجائے بیسو چا سیلین ان دونوں نے بیر کیا حمافت کی جائے کہ کیا کیا جائے۔ جب ایک ہیلی کا پٹریہاں

متحرك تھے۔ چندلمحات ان كا جائزہ ليتا رہا۔سب مشین کن ہاتھ میں موجودتھی۔ اگر وہ کوئی حرکت كرتے تو جواب دیے سكتا تھالىكن وہ جس طرح ساکت بڑے ہوئے تھے اس سے بیاندازہ ہوتا تھا کہاگرانسان ہیں بھی تو بہتر حالت میں نہیں ہیں۔ میں تیزی ہے چلتا ہوا ان کے قریب جہیج گیا اور میرے اندازے کی تصدیق ہوگئی کیکن جھک کران کے جسموں کوشٹولاتو اُحھیل بڑا۔ان کے جسم کوئلہ ہو چکے تھے۔ان کی انسانی شکل جوں کی توں برقر ارتھی کیکن پورا بدن کو کلے میں تبدیل ہو چکا تھا۔فورا ہی بدُس کی شغاعی کن کا خیال آیا جس کا کارنامه ایک بار دیکھ چکا تھا۔ کو یا ہے ہڈس کا شکار ہوئے ہیں اس سیدھ کا ابھی تک اندازہ تھا جہاں ہے نیلاشعلہ لیکا تقابه چنانچه میں انہیں جھوڑ کر اس جانب چل بڑا۔ یڈس اس قدر خاموش کیوں ہیں۔تھوڑی ہی در کے بعد میں اس ملے کے قریب بھیج کیا جہاں ہے نیلا شعلها بجرا تھا۔ دل میں ایک خدشه سرا بھار ریا تھا اور وہاں بہنچ کراس خدشے کی تصدیق ہوگئی۔ دوانسانی لاشیس بیاں بھی بڑی ہوئی تھیں۔ ان میں ایک بڑس کی تھی اور دوسری میلسا کی۔ دل بُری طرح پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ ایک کمجے کے لیے شدیدعم کا اظہار ہوا تھا حالانکہ ان دونوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھالیکن دل کے گوشوں میں سے بات گھر کر چکی تھی کہ بے شک وہ غلط لوگ ہیں یا پھر میرے سامنے غلط انداز میں آئے ہیں کیکن فطری طور پر يُر نے ہيں ہیں خصوصاً پڑس اوراس کی بیٹی اس نے ا بنی جو کہانی سنائی تھی اب حرف ہے تا بت ہوں تئمن تیار کر لیا تھا اور شدید نقصان سے دوحار ہوئے

میں ہو گہری نیندسو گیا تھا۔اگر ہیلی کا پٹر کی آواز سی تھی کی بہنچا ہے اور اس سے بانچ افراد یہاں تک آئے ہیں

کا ببٹر کا فیول وغیرہ میں نے دیکھ لیا تھا چنانجہ سمت کا تعین کرنے کے بعد میں نے فضا میں ایک سیدھ اختیار کرلی۔رات کا وقت تھااور سنج ہونے میں شاید ابھی اچھی خاصی دیرتھی۔ ینچے سمندرتھا۔

مٹرس نے راستوں کے بارے میں بحث کرتے ہوئے جب سمت کالعین کیا تھا تو میں نے اسے انچھی طرح ذہن میں رکھا تھا حالانکہ اس وفت الیم کوئی بات دل میں نہیں تھی کہاس طرح مجھی فوری طور پر یرواز کی ضرورت پیش آئے گی۔ کیکن اس وقت ہیہ سب کچھ بڑا کارآ مد ثابت ہوا تھا۔ سمندر کے اوپر یرواز کرتا ہوا میں فضا میں نگاہیں جمائے سینکڑوں خیالات کا شکار ہیلی کا پٹر کوآ کے بڑھا تا رہا اور پھر بہت زیادہ وفت نہیں گزرا رات کی تاریکیاں بدستور فَائِمُ تَقْین ، جب میں نے مدہم مدہم روشنیاں دیکھیں بیدروشنیاں بہت دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میر ہے دل میں خوشی کی ایک لہر جائی اس کا مقصد ہے کہ کم از کم میں نے درست ہی سمت اختیار کی ہے اور کسی شہری آ ماوی تک پہنچ گیا ہوں۔ یہ بیانہیں تھا كيرييه مالمو سے كتنى دور ہے كيكين بېرطور اتنا ہي كافي تھا۔ کم از کم ایک ایسی جگہتو ہاتھ لکی تھی جہاں زندگی کو آ کے بڑھانے کے لیے جدوجہد کی جاسکتی تھی۔ میں ال سمت نگاہیں جمائے ہیلی کا پٹر یا مکٹ کرتا رہا کچھ دریے بعد خشلی سامنے آئی۔سرسبز وشاداب علاقہ معلوم ہوتا تھا' گو رائت کی تاریکی میں اس کے نشانات یوری طرح وضاحت کے ساتھ نہیں دیکھے را ہے گیا۔ بنگی کا پٹر اُڑا نے کی کوئی تربیت میں نے جاسکتے تھے کیکن ضرورت بھی نہیں تھی۔ مجھے تو بس نے آسانی پہلی ہی بار ہیلی کا پٹر یا کلٹ کرلیا تھا اور کا کاپٹر کافی نیچے لے آیا تھا اور پھرا یک ایساعلاقہ نظر آ ہی

توان کے پیچھے دوسرے بھی آسکتے ہیں۔اس وقت تو بہتر طریقہ یمی ہے کہا ہے بچاؤ کامعقول بندوبست كرليا جائے۔ان دونوں لاشوں كوان كى جگہ سے ہٹانا بھی برکارتھا۔اب ان کے پاس کیارکھا تھا۔وہ بیگ جس تیں غذائی گولیاں اور دوسرا سامان موجود تھا۔میرے کیے اب باعث دلجین تھا۔ میں نے بھی اس کا جائزہ نہیں لیا تھالیکن ہڈس اپنی تمام ضرورتیں ای ہے بوری کرتا تھا۔ان دونوں پرایک آخری نگاہ ڈالی اور والیس چل پڑا۔راستے میں ایک اور خیال آیا۔ میلساختم ہو چکی ہے اور اب اس کے بعدوہ تمام را ابطے بھی ٹوٹ ھکے ہیں۔

آه! ميسب پکھيراے عجيب وغريب انداز مين. ہوگیا تھا۔حالانکہ بار ہا دل میں سوچا تھا کہ میرا ذہنی كنٹرول ميلسا كے ياس ہے كہيں كسى وفت وہ كسى د بَاوُ کے تحت مجھے مجبور نہ کر ڈالے اور اس سلسلے میں ميرا ذبهن بميشه ببي ألجهار بهنا تقاليكن اب بيساري کہانی ختم ہو چکی تھی۔ میرا ذہن اب ہرفسم کے کنٹرول ہے آ زاد تھا جہاں تک اس میں موجود کسی بیرونی شبہ کا معاملہ تھا تو اس کے لیے نہ میں کچھ کرسکتا تھا اور شاید کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرطور بیہ مستقتل کی بات تھی۔ فی الحال اس وفت دیکھنا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔اس کےعلاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا کہاں ہیلی کا پٹر کو لے کریہاں سے نکل جاؤں۔ تیزرفتاری ہےوالیس اس غار کے قریب پہنچا۔اندر داخل ہوا' بڈس کا تھیلا اُٹھایا اور ہبلی کا بیٹر کی جانب ال ويت بھی مجھے اس میں کوئی دفت نہیں ہوئی۔ ہیلی سمبیا جہاں میں ہیلی کا پٹر کوبا سانی نیچے اُتارسکتا تھا۔

نومبر ۱۰۱۵ء

قرض لےلو۔ویسے تم رہتے کہاں ہو؟'' '' نہیں بھی مہیں اور تم مجھے قرض دے کر ہمیشہ افسوس کرتے رہو گے۔ کیونکہ میرے یاس قرض کی والیسی کا کوئی ذر بعیبیں ہے ہے''

"تو چھر دوستی کے نام پر چھے۔ اچھے آ دمی ہو مائی ڈِیئر مسٹر بیل۔میرا خیال ہے میرے ساتھ وقت گزار سکتے ہو۔''

''لیکن ایک قلاش آ دمی کے لیے کوئی جگہ کہیں جھی ہیں ہوتی۔''میں نے کہا۔

"میرے دل میں ہے کیا مجھتے ہوتم مجھے۔ فورٹ بہت بڑے دل کا ما لک ہے اس کے واقف کاروا کا میمی کہنا ہے۔ویسے تم کرتے کیا ہو؟'' ''آ واره کرد ہون۔ نیاحت کرتا ہوں۔ ملک ملک مارانارا بھرتا ہوں۔'

''اوہ' گڈ! اچھیٰ زندگی ہے اور اخراجات کہاں ہے بورے ہوتے ہیں؟''میں ایک آئے دہا کرمسکرا يرا اور دورث منت لگا يھر بولا۔

'' تب تو مہیں مسٹر کرنی فوسٹر کے باس جانا جاہیے کیونکہ کر بی فوسٹر کوایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے جواس کے لیے کام کریں۔"

'' مجھے اس کا بہتہ مہیں معلوم ہے۔'' میں نے جواب دیا۔

''بہت آ سان۔ ہائی لائن چلے جاؤ۔ کا تیج تمبر میں میں ملتا ہےوہ<sup>'</sup>

''ورمی گڈ۔ کیا وہ کرنی فوسٹر کی برائیویٹ

تہمارے ساتھ کافی پیوں گا۔''ہم دونوں ایک میزیر ادروہ عموباً وہیں ملتاہے۔' آ بیٹھے فورٹ نے مجھ سے کہا۔ آ بیٹھے فورٹ نے مجھ سے کہا۔ ایس سے بہت شکریہ مسٹر فورٹ نے اس سے برجوش سے ساتھ کافی پینے کے بعد میں نے اس سے برجوش

بجھے خطرہ بیتھا کہ ہار پرمشن نے ایک محص کومیرا ہمشکل بنادیا ہے جس کووہ لارڈ کے نام سے بیکارتے تنهے۔اگر وہ یا کستان جلا گیا اور میری پوزیشن کو غلط استعال كيا تو يجركيا هو گاليكن كجر مجھے اعتماد ہو جاتا کہآ صف جوگی جسیاانسان وہاں بیٹھا ہے جو مافوق الفطرت صلاحيتون كامالك تقابه مجهج حوصله بهوجاتا بھا۔اے میں نے کسی ہوئل جلنے کا کہااور چھیلی سیٹ

يرييم دراز ہوگيا۔ خاموشی ہے شکسی میں بیٹھا سڑک کود کھیا جار ہا بھیا۔ بالآ خرا کی ہوئل کے نیون سائن نظرآ ئے۔ سیسی زُک کئی میں نے بل ادا کیا مڈس کے بیگ ہے پھھرقم مل کئی تھی۔

ہوئل میں داخل ہونے کے بعد کمرہ حاصل کیا۔ ہوئل کے رجسر میں منیں نے فرضی نام بیل تکھوایا تھا۔غرض میہ کہ ہول میں ایک عام آ دمی کی حیثیت ہے مقیم ہو گیا۔

صبح جب میں ہوئل کے ریسٹورنٹ میں ناشتہ کر ر ہاتھا تو میرے عقب سے ایک آ دمی نکلا اور میرے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔

"میرانام فورٹ ہے۔تم فورٹ سے دوتی کرلو۔" ''میرا نام بیل ہے۔'' میں نے خوشد کی سے جواب دیا۔

''آ ؤ۔ڈیئر بیل۔ میں اس دوستی کی خوشی میں

'' کافی نے علاوہ میں اور پھھ بیتا۔'' رہائش گاہ ہے؟'' '' ارے تعجب ہے۔ چلوٹھیک ہے میں بھی ''نہیں۔ بلکہ یوں مجھو کہ وہ کر بی فویسٹر کا دفتر ہے

جاتا ہوں۔ اگر وہ اندر آنے کی اجازت دے دیں گےتو تھیک ہے درنہ پھرتہ ہیں واپس جانا ہوگا۔'
" مجھے منظور ہے۔' وہ مجھے لیے ہوئے ایک بڑے سے کمرے کے سامنے بہنج گیا۔ نجانے اس وفتر میں کربی فوسٹر کیا کرتا تھا۔ بھاری بھرکم جسامت کا بلڈ دگ نما آ دمی بیٹھا ہوا میز پررکھ بچھ کاغذات کود مکھ رباتھا۔ میری طرف گردن اُٹھا کرد یکھا و کھتا رہا اور پھر دفعتا اس کے چہرے پر بجیب سے تا ٹرات کھیل گئے۔ اس کی آئیس سے کھڑا ہو گیا اور اُس نے ہوگئی متعیں۔ وہ اپنی کرس سے کھڑا ہو گیا اور اُس نے متعیں۔ وہ اپنی کرس سے کھڑا ہو گیا اور اُس نے متعیرانداز میں کہا۔

الفاظ میں آبیلو! آؤگون ہوتم؟ آؤاندرآ جائے۔ پلیز اندرا جاؤ۔ خیریت آؤسسآؤ۔ میں اس کے الفاظ میں آبھے عجیب کی گھبراہٹ محسوں کر رہا تھا۔ ساتھ لانے والا آدمی والیس جلا گیا کر بی نوسٹر کری کے بیجیے سے نکلا میرے قریب آیا۔ میرا چبرہ دیکھا رہا پھر والیس مڑا اور دروازہ اندر سے ہند کر دیا۔ اس کے بعداس نے میز پرر کھے ہوئے انٹر کام کاریسیور اُٹھا کر بولا۔

"اس دفت میں سے بیں ملوں گا۔ براہ کرم کسی کو اندر نہ نے دیا جائے۔ 'یہ کہ کراس نے ریسیورر کھ دیا اور متحیرانہ نگا ہوں سے کہدیاں میز پر ٹکا کر میری جانب دیکھنے لگا۔ پھر سرسراتے لیجے میں بولا۔ جانب دیکھنے لگا۔ پھر سرسراتے لیجے میں بولا۔ "کیا میں تمہارا تعارف حاصل کرسکتا ہوں۔

''میرانام بیل ہے۔'' ''کہاں کے باشندے ہو؟'' ''ایٹیائی ہوں۔'' Poksoolesy con 'Poksoolesy' ''یہاں کب ہے ہو؟'' Paksoolesy con ''' ''پکھدن ہوئے''

مصافحہ کیا اور فورٹ نے زبردسی کچھ کرکسی میری جیب میں تفوس دی۔ میں نے اس کا مزید شکر بدادا كرتے ہوئے كہا كہ اگر كريى فوسٹر كے ہاں كام مل کیا توای جوئے خانے میں واپس آ کرمیں اسے بیہ کرنسی واپس کر دوں گا اور فورٹ نے ہنتے ہوئے کہا کہ بیصرف دوسی کے نام پر ہے۔البتہ جب بھی مجھےاس کی تلاش ہو میں اسی جوئے خانے میں تلاش كرسكتا ہوں وہ عموماً يہيں ملتا ہے كريي فوسٹر ك رہائش گاہ کے بارے میں تفصیل معلوم ہو گئی تھی۔ دوہمرے دن تقریباً ڈھائی اور تین بجے کے درمیان میں اینے ہوئل سے باہرنگل آیا۔اس وفت بھی میں نے ذراعجیب ساحلیہ بنارکھا تھا۔ نیکسی سے میں اس علاقے میں پہنچا اور ہائی لائن کے کا پہنچ تمبر ہیں کے سامنے میں نے تیکسی رکوائی اور ینجے اتر گیا۔ کا پیج بہت خوبصورت تھا'لوگ آ جار ہے تنھے ادر میں کچھ دیرتک و ہیں کھڑ ااندر کے ماحول کا نظارہ کرتار ہاتھا۔ پھر خود بھی آ گے بڑھ گیا تھا' گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد میں برآ مدے میں پہنچا تو ایک آ دی جو سلح تھا اور بڑے دروازے یر موجود تھا میری جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے کرخت نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔

> ''ہاں' کہوکیابات ہے؟'' ''مسٹرکر بی فوسٹر سے ملنا ہے مجھے۔'' ''کیوں ……؟''

''میں مسٹر کر بی فوسٹر کوئی بتا سکتا ہوں۔ ویسے ایک بات میں آ ب ہے کہہ دوں مسٹر'اگر آ ب نے مجھے کر بی فوسٹر کو پہنچے گا۔''وہ فرمددار آ پ ہوں گے جومسٹر کر بی فوسٹر کو پہنچے گا۔''وہ مخص میرے ان الفاظ ہے کچھ متاثر ہوا بھر بولا۔ میں مہیں خود مسٹر کر بی فوسٹر کے پاس لیے دمسٹر کر بی فوسٹر کے پاس لیے

196-

-10 M

اس نے پُرخیال انداز میں آئیھیں بند کر لیں اور ایک دم چونک پڑا۔ "ارے ہائم میہ بتاؤیس تمہیں کیا بلاؤں؟"

''اگرائپ دافغی میمان نوازی کرنا چاہتے ہیں تو آ پ نا جودل جا ہے منگوا کیجئے شراب کے علاوہ \_'

''اوہوایشیائی ہو یا کستائی ہوظا ہر ہےشراب نہیں یتے ہو گے۔ اچھا تھیک سے کافی منگواتا ہوں

تنہارے گئے۔آہ میری جان میرے دوست تم' تمہارا قیام کہاں ہے؟'' ''آپ کی سرکوں پر۔''

"مطلب؟"

"مطلب میرے پاس پیے ختم ہو کیے

''اس کی توتم فکرمت کرو۔جتنی رقم چاہو لے لو۔ کر بی فوسٹر کے مہمان ہوئسی معمولی آ دی کے ہیں۔ مگرخوش بحتی اس طرح اینے قدموں سے چل کرکسی کے پاس ہے ہیآج میں نے پہلی بارد یکھا ہے۔ و ومیں سمجھائیں ۔''

'' ''سمجھا دُل گا' مسمجھا وُل گا' آ رام ہے سمجھا وُل گا۔ بوں مجھ لوکہ کر بی فوسٹر کے بیاس آنے کے بعدتم دنیا کی فکرے بے نیاز ہو گئے۔ میں میں بس تقدیر مجھے کچھ دینا جا ہتی ہے۔'' میری حالت خراب ہونے لگی تھی اس مخص کو کیا ہو گیا تھا مجھے دیکھ کریہاں قدر کیوں دیوانہ ہو گیا ہے۔میری پر جسس نگاہیں اس کا جائزہ لیتی رہیں وہ مسکرا تار ہا۔ کافی آ کٹی اوراس کے بعداس نے بڑی محبت سے کافی کی پیالی مجھے پیش کرتے ہوئے کہا۔

" تم مجھو کے بھی نہیں۔میرے دوست میرے " بیہوئی نہیں سکتا کہ میرادوست میرے شہر میں عزیز۔ میری جان تم منجھو کے بھی نہیں۔' کر بی سر کوں پر مارا مارا پھرے۔ مگر ایک بات بتاؤ' تم

''ایشیا کے کون ہے ملک سے علق ہے؟'' '' پاکستان ہے۔'میں نے جواب دیا۔ " كتنع صے سے يہال آئے ہوئے ہو؟" '' يہال آئے ہوئے تو زيادہ عرصه تہيں ہوا کٹین پاکستان ہے <u>نکلے ہوئے تقریباً سا</u>ت سال

"کیا-"اس نے حیرانی سے منہ کھول دیا۔ ''ہاں۔ یا کستان سے نکلے ہوئے تقریباً سات سال ہوگئے ہیں۔''

وبال تههارا كيا كاروبارتها؟'' '' پیچههیں مسٹر۔ بول سمجھ لیں۔ایک دیہات سے معلق تھااور وہیں زندگی گزاری۔اس کے بعد کچھ ایسے گھر نیکو حالات پیش آئے کہ گھر چھوڑ کرایک جہاز پر جلا گیا۔ ملک ملک گھومتار ہااور اس کے بعد اس ملک میں ابرا گیا اور ایسے طور پر زندگی گزارنا شروع کر دی۔ آپ میری وجہ سے اسنے حیران

''اوه ....اوه مائي ڏيير مسٽر بيل کياتم جو پچھ کہہ رہے ہو بالکل درست ہے؟''

''مسٹر کرنی فوسٹر میں آپ سے غلط مہیں کہدر ہا

'' مگرتمهارامشغله کیا ہے؟'' ''بس آ وارہ گردی۔ آب جیسے لوگوں کی تلاش' آ یہ جیسے لوگوں کے لیے جھوٹے موٹے کام کر لیتا ہوںاورزندگی گزارنے کا ذریعیل جاتا ہے۔' '' میں سمجھانہیں مسٹر کربی فو سٹر۔''

و سر کے رویے ہے د با دبا جوش ظاہر ہور ہاتھا۔ پھر میرے یاس پہنچے کیسے؟"

نوهبر ۱۰۱۵م

-197

رگائے رہا اور جب دوسری جانب سے رابطہ قائم ہو گیاتواسنے کہا۔ ''اوہ ڈیئر ایری۔ کیا کر رہی ہوتم۔ٹھیک ہے میرے پاس آ جاؤ۔ ہاں براہ کرم فورا میرے پاس آ جاؤ۔ میں انظار کررہا ہوں۔''اس نے فون بند کر دیا۔ پھر خاموش ہو کر مجھے دیکھتا رہا۔اس کے انداز میں جو عجیب سی کیفیت یائی جاتی تھی وہ میر ہے لیے تجھی باعث حیرت تھی۔ تقریباً بیندرہ منٹ انتظار کرنا یرا۔اس کے بعدایک خوبصورت ی اڑکی اندر داخل ہو گئی۔ دیلیے بیلے بدن کی ما لک اور نہایت سک نفوش رکھتی تھی وہ مسکراتی ہوئی اندرآئی تؤ کر بی نے میرااس سے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ · ''نمیری بینی ایری فوسٹر''

''ہیاو!'' میں نے مسکرائے ہوئے اسے دیکھا۔ مسكراتي آ تكھوں والى بياڑكى مجھے بھى پيندآ ئى تھى۔ چہرے پر شوخی شرارت مجھومیت سب میکھ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اسنے باپ کے معمولات سے متعلق نہ ہو۔ پھر کر ٹی ٹوسٹر نے کہا۔

''ایری بیہ ہمار ہے معزز مہمان ہیں اور میں نے طے کیا ہے کہ ان کی میز بائی ممہیں سونی دی

" آ پ کا نام مسٹر۔ "اس نے خوش اخلاقی ہے

''گڑ۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ میرا نام تو ڈیڈی آپ کو بتا ہی چکے ہیں ار ی فوسٹر۔' اس نے گردن ہلا دی۔ کام بن رہاتھا۔ کرنی فوسٹر کی دلچین مجھے سے ہاتھ ملایا اور میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ

''میں نے آپ کے بارے میں سی ہے۔ناتھا۔'' '''کس ہے؟'' فوسٹرایک دم مسجل گیا۔ ''مسٹرفورٹ سے۔' "تم انہیں کیے جانے ہو؟" "سر كول برملا قات ہوئى تھى ـ" " ایک اور سوال کرنا جا ہتا ہوں مسٹر بیل نہ بیام بتایا تھانا آپنے۔'' "جیمسٹر کر بی فوسٹر۔''

"مسٹر بیل آپ کی میرے پاس آ مد صرف اس کے تحت ہے کہ فورٹ نے آپ سے میرے بارے مين تذكره كياتها.

"میری جان مسٹر بیل میں دلی طور پر اس کا خواہشمندہوں کہتم میرے پاس قیدہوجاؤ۔' « میں مجھانیں <u>"</u>

''میرامطلب ہے کہمیرے پاس رہ جاؤ کھول جاؤ کہ مہیں کوئی مالی پریشانی ہے۔میرا نام کر بی فوسٹر ہے اور سچی بات میرہے کیتم میرے لیے اس قدر کارآ مد ہو کہ میں تم پر ہروہ رقم خرج کرسکتا ہوں جس کی تمہیں ضرورت ہو۔''

''تو پھر تھيڪ ہے ميں نے بھی آپ کوا بي بات بتا دئ مسرُ كرني فوسرْ - " آپ اگر جا بي گيرو مين طويل عرصے تک آپ کے ساتھ رہ کر کام کرسکتا ہوں۔'' "نو پھر میں تہمارے لیے بہلے رہائش گاہ کا بندوبست کرتا ہوں۔ ذرا ایک منٹ کی مہلت دو مجھے۔''اس نے کہا اور میں نے آئیجیس بند کر کے جو کچھ بھی ہولیکن میں بھی اس ہے اتن ہی دلچیبی رکھتا۔ اینے ہاتھ میں لے لیا۔'' تھا۔ کر بی فو مٹر نے ٹیلیفونِ اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا '' میں آپ کو ایک معزز مہمان کی حیثیت سے اورریسیورکان سےلگالیا۔ کھورروہ ریسیورکان سے خوش مدید کہنے کے لیے تیارہوں۔

نومبر ۱۰۱۵ء

Section

'' اور ڈیئر کھرانِ کے ساتھ فی الحال تمام تر دلچیدیاں محدود رہیں گی۔میرا مطلب ہے انہیں تتحفظ جا ہے۔ ہمیں انہیں اپنی کوتھی ہی میں محدود " ہارے پاس کافی انڈور کیم ہیں اور میراخیال ہے مسٹر بیل ہمار ہے گھر میں بور نہیں ہوں گئے۔''

> '' کیوں نہیں '' میں نے جواب دیا۔ '' تو پھرتم اپن گاڑی میں انہیں اسے گھرلے جاؤ اورد رااحتياط ركهنا'

''او کے ڈیڈی۔''اس نے ایک گہری سالس لے کرکہا۔کر بی فورسٹر میری جانب زُخ کرکے بولا۔ "اوراش احتياط كامطلب سيبيس كداري تم سے مختاط ہے۔ بلکہ میں نے اسے میرمدایت دی ہے کہ اطراف ہے ذرا ہوشیار رہے اور مہیں بہت زیادہ او گوں کے سامنے بیش نہ کرے۔اس تمام کارروائی کی وجہ میں بہت جلد مہیں بتا دوں گاڈ بیر بیل ۔اس سلسلے میں فکر مند بنہ ہونا۔''

"آپ کے پائل آنے کے بعد اور آپ سے دوستی ہونے کے بعد میں نے ہرفکر کوذہن سے نکال ویا ہے۔ ویسے بھی میں فکر مند ہونے کا شوق نہیں رکھتا مسٹر فوسٹر۔ بلکہ کوشش کرتا ہوں اگر ان میں نا کام ہوجا تا ہوں تو مزید کوششیں کرتا ہوں یہی میرا طریقه کارے۔

'' خطرناک بہترین اورنفیس '' کریی فوسٹر نے اعتراف کرتے ہوئے کہا اور ایری کے ساتھ باہر

سیا۔ وہ بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرنے کی کباس دغیرہ کی پریشانی نہیں ہوگی۔' عادی تھی اور اس تیز رفتاری کی وجہ ہے راہتے میں ''ہال'میرے کیڑے ایک ہوئل میں ہیں۔''

اس سے گفتگو کرناممکن نہیں ہوسکا۔ میں خاموتی سے اس کا کھلنڈرا بن دیکھے رہاتھا۔کارمختلف راستے طے کرتی ہوئی ایک رہائتی علاقے میں داخل ہو گئی۔ سرسبزوشاداب اور حسین رہائشی علاقہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کربی فوسٹر کے بارے میں مجھے جو اطلاع ملى هي وه بالكل درست تھي ۔ وه كانتيج اس كا وفتر ہی تھا۔رہائش گاہ بہت خوبصورت تھی اورخصوصیت میھی کہ یہاں ان لوگوں نے طرح طرح کے نتھے یرندے بال رکھے تھے۔جن کی رہائش کے لیے قدرتی ماحول مہیا کیا گیا تھا اور اس کے کیے اس عمارت كابهت بزاحصه وقف كبيا كبياتها بريانتي حصه بهت تیمونا تھاصرف چند کمروں پرمشتمل۔ابری مجھے اندر لی فی اور میں نے پنتے ہوئے کہا۔

''آپ نے اپنی زندگی میں کتنے حادثے کئے

"بہت تیز رفتارڈ رائیونگ کرتی ہیں آ ہے۔" ''شہرے باہر میری ڈرائیونگ دیکھئے۔شہر میں تو برکھ بھی ہیں ہے۔

'' پیجھی بہت کچھ تھا۔ ویسے آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔''

'' یہ برندے میرے اور ڈیڈی کے مشترک شوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ڈیڈی کوبھی حسین برندے جمع کرنے کا اتنا ہی شوق ہے۔ہم دنیا کے مختلف گوشوں میں پرندوں کی تلاش میں مارے مارے چھرتے ہیں اور ان میں بیشتر نہایت قیمتی ہیں۔ میں آ ب کو اری کی کار بہت خوبصورت تھی۔ ڈرائیونگ بڑی تفصیل سے سب کچھ سمجھاؤں گی۔ ویسے آگر سیٹ اسی نے سنھالی اور میں اس کے نزویک بیٹھ آپ ہمارے ہاں قیام کریں گے مسٹر بیل تو آپ کو

نومبر ۱۰۱۵ء

ALTE C Seellon

199-

''میں وہاں ہے منگوالوں گی۔آ ب بالکل فکر نہ کریں بلکہ ڈیڈی کوفون کر دوں گی۔ آ ہے فی الحال میرے اپنے جھوٹے ہے گھر کا نظارہ مجھے۔'' مجھے ہر چیز سے نفاست ٹیکتی ہوئی محسوں ہوئی تھی۔ پھر

'' ڈیڈی تو اینے کا موں میں مصردف رہتے ہیں مگران کی دیکھ بھال مکمل طور برمبرے سپر دیے۔'' ''ادرا ٓ ب کی می یا دوسر ہے لوگ۔''

و دیمی نہیں ہیں میں نے تو جھی ممی کو دیکھا ہی نہیں \_بس جنبآ تکھ کھولی اور ہوش سنجالاتو ڈیڈی میری نگاہوں کےسامنے تھے۔''

'آپ کے ڈیڈی کا کاروبارکیا ہے؟'' '' ڈیڈی نے مجھے تحق ہے منع کیا تھا۔ کہ میں بھی ان کے کاروبار کی جیمان بین نہ کردں اور صرف اپنی دلچینیوں سے سروکار رکھوں۔ سومیں نے ایہا ہی کیا۔ بھی ہیں یو جھا کہ میر ہے ڈیڈی کیا کرتے ہیں کیکن خوشحال لوگوں میں شار ہوتے ہیں۔ دیکھتے عارضی طور پرآپ کے لیے بیہ کمرہ مناسب رہے گا۔ یمی کمرہ ہم اینے خاص مہمانوں کے لیے مخصوص ر کھتے ہیں۔ وہ میرا کمرہ ہے ادر وہ ڈیڈی کا۔ سیہ ڈائننگ ہال ہےادراس ڈائننگ ہال کوآ پ ڈرائنگ روم کی حیثیت بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ر ہائی جگہ بہت جھوٹی بنائی ہے۔ زیادہ لوگول کو ہم جھی مدعونہیں کرتے۔ویسے بھی ہمارے گھر میں بھی بھی ہی کوئی آ کررہ جاتا ہے آپ کی آ مدے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے

''آ پ کی اورمصروفیات کیا ہیںمس ایری؟''

ہیں۔ میری دوست بھی بھی بھی میرے یاس آ جاتی ہیں لیکن ان کے قیام کی اجازت یہاں نہیں ہے۔' "" آب ہے مل کر واقعی خوشی ہوئی۔ آپ بہت خوبصورت آ دی ہیں۔ خاص طور سے آ ب کے چرے پرایک عجیب کیفیت یائی جانی ہے جومیں نے عام لوگوں میں ہیں دیکھی۔معاف میجئے گامیں ہر بات کو بے تطلقی ہے کہہو ہے کی عادی ہول کیکن آ پ رینہ مجھیں کہاس کے بعد میں آپ ہے اظہار عشق کردوں کی۔ میں نے اپنی زندگی کے کیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ بیر کہ ڈیڈی کے ساتھ عمر کا آخری حصنه تک کزار دول کی عشق وشق جیسی چیزول کا میری زندگی میں کوئی خِلِ نہیں ہے۔آ دمی خواہ کواہ بے وتون بن کررہ جاتا ہے۔ ویسے مسٹر بیل آپ عشق دمحبت کے قائل ہیں؟''

'' منہیں ی<sup>''</sup> میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ خوتی ہےا تھیل پڑی۔

'' تب تو ہمارے اور آپ کے درمیان انجھی دو تی ھلے گی۔ مجھے نو جوان اسی کیے نابسند ہیں کہ ملا قات نے دوسر ہے ہی دن وہ اپنی آئھوں میں شکی کیفیت پیدا کر کے اپنے مدمقابل کو دیکھنا شروع کر دیتے۔ ہیں جیسے کوئی بھکاری سڑک پر کھڑا بھیک ما نگ رہا ہو۔''میں ہنس پڑا۔

' اوراً ب بھی بہت دلیسپ ہیں مس ایری۔' ودشكريد .... بے حدشكر بيد "ارى نے تھوڑى وہر کے لیے ذہن شگفتہ کر ویا تھا اور اپنے آپ کو ''بس بول مجھ کیجئے سب سے بڑی مصرو فیت سے فکروں سے آزاد بار ہا تھا۔ پھر رات کو تقریباً یرندے ہیں۔اس کے علاوہ شطرنج تھیلتی ہوں اور ساڑھے آٹھ بچے مسٹر کرنی فوسٹر واپس آئے۔ کمبی ں کھیلتی ہوں۔ تاش کھیل کیتی ہوں میدو تنین مشغلے سی خوبصورت کاریار کنگ برآ کرڑ کی اور مسٹر کر بی

See Con

-200

Tick on http://www.Bikscheiv.gomfor.More.

'' ون کھر کی مصروفیات ابتھکا دیتی ہیں عمرخود اپنااظہار کرتی ہے کہاب وہ کس منزل تک پہنچے گئی ہے۔''

'' مسٹر کرنی فوسٹر' فورٹ نے آپ کے بارے میں جو بچھ بتایا تھا آپ کی شخصیت میں نے اس سے مختلف یائی ہے۔''

''خیر۔ اب ہمارے اور تمہمارے ورمیان وہ ضروری گفتگو ہوگی جس کے لیے میرا خیال ہے تم بھی بے چین ہو گے اور میں بھی۔''

''یفینامسٹرکر بی فوسٹر ''میں نے جواب دیااور سوالیہ زگاہوں سے کر بی فوسٹر کا چہرہ دیکھنے لگا جوا یک بار پھرکسی سوچ میں ڈوب گیا جیسے اپنے ذہن میں خیالات جمع کر رہا ہو۔ پھر میری طرف و مکھ کر اجا نک مسکرایااور بولا۔

اس طرح کھل کر بیان کو ایک بڑا حصہ جرم کی دنیا میں گزارا ہے مسٹر بیل ۔ آپ سیجھ لیجئے کہ میں سے اعتراف کرتے ہوئے جھیک محسوس نہیں کر تا اور بقتی طور پرآپ کو بھی جب میرے بارے میں علم ہوا ہوگا تو آپ نے میری شخصیت کا کچھ نہ کچھاندازہ ضرور لگایا ہوگا۔ میں جھوٹ بولوں یا اپنے آپ کو کسی نئی حقیت سے پیش کرنے کی کوشش کروں تو ابتداء ہی غلط ہو جائے گی۔ یعنی آپ وہ اعتماد نہیں کر یا ئیس کے جھ پر جو میں آپ سے چاہتا ہوں۔ ہم ہرآ ومی کا ایک مقام تعین کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کے جھی ہے حدضروری ہوتا ہے کی تعض جگہ جھوٹ کا سہارالینا سے گفتگو کی جاتر ہوتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے اور اس سے بقینی طور پر فائدے حاصل اس طرح کھل کربیان کر دینا ہوتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے اور اس سے بقینی طور پر فائدے حاصل اس طرح کھل کربیان کر دینا ہوتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے اور اس سے بقینی طور پر فائدے حاصل

میراییزندگی بھر کا تجربہ ہے۔ میں آپ کو جو پچھ

فوسٹر ہاتھ میں ایک بریف کیس لیے ہوئے اندر آتے ہوئے نظرآئے ۔ ہم نے برآ مدے میں ہی ان کااستقبال کیا مسکراتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ '' ویری گڑے دونوں خوش نظرآ رہے ہیں ۔اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان خوب دوستی ہوگئی۔'

''مسٹر بیل مجھے ہے حد پسندا کے ہیں ڈیڈی۔ بہت اچھے انسان ہیں ہیے۔''

'' ایری اگرتم اجازت دوتو میں اپنے مہمان کے ساتھ کچھ دیر تنہائی میں بسر کرلوں۔''

"فینا ڈیڈی ہم لوگ تو بورا دن ہی ساتھ رہے ہیں۔ او کے۔ او کے بیس ذرا اپنے پرندوں برایک نگاہ ڈال سے برندوں برایک نگاہ ڈال لوں۔ الوداعی نگاہ۔ میرا مطلب ہے رات کی آخری نگاہ۔ ایری نے کہا اور باہرنکل گئ۔ کر بی فوسٹر مسکرا تا ہوا بولا۔

''اور یقیناس لڑی کی سادگی نے تمہیں پریشان نہ ہونے دیا ہوگا۔ بس میں اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتانا چاہتا۔ بول سمجھلو میں نے اس کے ذہن کی ایک خاص تربیت کی ہے اور بیا بنی فطرت بھی نہیں کھو بائی جتنی اس کی عمر ہے آئی ہی معصوم ہے۔ لیکن جتنی وقت کی ضرورت ہے آئی ہی معصوم ہے۔ لیکن جتنی وقت کی ضرورت ہے آئی ہی معصوم ہے۔ لیکن جتنی وقت کی ضرورت ہے آئی ہی معصوم ہے۔ لیکن جتنی وقت کی ضرورت ہے آئی ہی معصوم ہے۔ لیکن جتنی وقت کی ضرورت ہے آئی ہی مسئے کی کی فوسٹر ''کر لی اور سٹر ''کر اور سٹر ''کر لی اور سٹر ''کر اور سٹر '' ''کر اور سٹر ''کر او

''میں نے انداز ہ لگایا ہے مسٹر کر بی فوسٹر۔'' کر بی فوسٹر مجھے لیے ہوئے اپنے کمرے میں آیا اور پھرایک کرچی آکی طرف ابتدارہ کر کے خود بستریر جاجیڑا۔

نومبر،۱۵۰۱ء

سر مائے گوشحفظ دینا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کہ ایسے کروہ سے جاملتا ہے جومعاشی دنیامیں سریرسی کرتا ہاوراس کے بعدوہ بھی عام آ دمی بن جاتا ہے۔اس وفت کاروبارزندگی اسی انداز میں چل رہا ہے اور اس میں منفرد ہونے کی کوشش تناہی اور بربادی کے علاوہ ليجههيس - يورپ امريكهٔ افريقهٔ جينے براعظم ہيں جس میں ایشیا بھی شامل ہے اپنی اپنی معیشت کے کیے الگ یالیسی رکھتے ہیں لیکن جگہ جگہ انہیں دوسر ہے لوگوں ہے بھی تعاون کرنا ہوتا ہے۔

یوں تو دنیا میں معاشی بنیاد پر کئی ادارے قائم ہونتے ہیں جن کا تعلق حکومتوں سے نہیں ہوتا بلکہ سرمایہ داروں کی اپنی الگ حکومت ہوئی ہے اور بیہ ایک تھوں بات نے کہ اصل فکومت سر مارپر دار وا ہی کی ہوئی ہے۔ سیاسی بنیاد پر وہ بظاہر سامنے ہیں آتے میکن در پردہ وہ ہر ملک کی سیاست سے دلچیسی رکھتے ہیں کیونکہ اس میں ملکوں کی بقا جھیی ہوتی ہے اوراس میں ملکوں کو معاشیٰ اسٹھکام حاصل ہوتا ہے۔ ووا سے بڑے اوارون کے نام میں تمہارے سامنے کے آیا ہوں جواس وفت معنی سر ماریکاری پر حیصائے ہوئے ہیں۔ان میں سے ایک نام فور ویل کا ہے اور دوسراہار برمشن کے نام سے روشناس ہے۔اگر ہم ہیہ فیصلہ کرتے ہیں کہان میں ہے کون سا ادارہ زیادہ طاقتور ہے تو ہمیں انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ دونوں ادارےا ہے طور پر انتہائی مضبوط اور طاقتور ہیں اور اپنا کام بخیروخو بی چلارہے ہیں۔ کرتا ہے مگر جب اس کا رابطہ بین الاقوامی دنیا ہے۔ ان دونوں اواروں کے درمیان بھی وہی چیقکش رہتی کہ وہ اینا سرمانیہ سمیٹِ کر گوشہ نشین ہو جائے اور بارپرمشن کے جومعمولات سامنے تے ہیں ان سے کہ وہ اینا سرمانیہ سمیٹِ کر گوشہ نشین ہو جائے اور بارپرمشن کے جومعمولات سامنے تے ہیں ان سے

بتا زما ہوں مسٹر بیل اس میں ذرا برابر جھُوٹ ہیں ہے۔جبیبا کہ میں نے کہا کہ میری زندگی کا بیشتر حصہ جرم کی دنیا میں بسر ہوا ہے اور میں نے ہرطرح کی مجر مانہ کارروائی کی ہے جو کہائی میں آ پ کوسیانے جاريا ہوںمسٹر بيل دہ انتہائی عجيب وغريب تو تہبيں ہے اور جرائم کی ونیا بہرطور سنسنی خیز واقعات سے بھری ہوئی ہوئی ہے۔ہم لوگ اینے اپنے جھوٹے گروہ بنا کر کام کرتے ہیں۔میرے کروہ میں اس وقت بیالیس افراد ہیں جومیرے لیے کام کرتے بین جومختلف مما لک میں تعینات ہیں۔ جگہ جگہ اینے عمل کرتے ہیں' کچھ گروہ جھوٹے ہوتے ہیں اور میکھی بڑے بڑے گروہ جھوٹے گروہوں پراپنا تسلط جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض جگہ ہم ان کاشکار ہو جاتے ہیں اور بعض جگہ وہ ہماری گرفت میں آجاتے ہیں۔ پھر ہمارے درمیان مجھوتے ہوتے ہیں اور سیہ مجھوتے بغض اوقات کارآ مدہوتے ہیں کیکن کسی بھی چھوٹے سے مسئلے پر ایک بار پھڑ ہم دشمنوں کی طرح سامنے آ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ '' دنیا مختلف قسم کے جرائم میں ملوث ہے اس وفت حکومتیں سیاسی بنیاد پر جرائم کرنی ہیں۔سرمابیدار مِعاشَی بنیاد برجرم کرتے ہیں اوران جرائم سے انہیں کہیں بھی فرار حاصل نہیں ہے۔ایک نیک نیت آ دی اینا سر مایه لے کر کاروباری دنیا میں آتا ہے۔اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرے اس میں سچائياں ہوں۔ وہ اپنے طور بران سچائيوں كواستعال ہوتا ہے تواہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اوراس ہے جس کا تذکرہ میں چھوٹے گروہوں کے سلسلے وقت اسے دوہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ایک توبہ میں کرچکا ہوں۔فورویل ایخ طور پر چھایا ہوا ہے تو خاموشی سے بیٹھا وقت گزارتا رہے یا بھراسے اس مجھی بیاندازہ ہوتا ہے کہوہ بھی فورویل سے کسی طور

نومير ١٠١٥ء

Section

# خيال جدائى

🖚 جدا ہونا اتنا اہم اور میٹھاعم ہے کہ جب تک صبح نہیں ہوتی میں تمہیں شب بخیر کہتار ہوں گا۔ (ولیم شیکسپیر) 🖚 محبت میں چند گھنے مہینوں کے برابراور چند دن برسوں کے برابر لگتے ہیں اور ایک کھے کی جدائی ایک عم کی جدائی محسوس ہوتی ہے۔ (جان ڈرائی ڈن) 🖚 موت کی طرح جدائی بھی مخبوب کی یاد کو دھندلا دیتی ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ دفت نے ایکا میں کسی بیسی د بوارین کھڑی کر دبی ہیں۔ (الیور گولڈ اسمنھ) 🗪 جدائی بعض اوقات دوسی میں رس گھول دیں ادراہے زیادہ میٹھا ہنادی ہے۔ (جے ہوویل) 🖚 جانے والآان لوگوں ہے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جنہیں دہ جیموڑ جاتا ہے۔ (ایڈورڈ ڈیولاک) 🖚 ہرجدائی موٹ سے مشابہت ہے۔ (جارج ایلیٹ)

روبى على .... سيد والا

کرنے کو تیار ہیں۔ بدامر مکرے کیے بڑی تشویش کا باعث ہے اور وہ جہاں تک ممکن ہوسکتا ہے کوششیں کررہاہے کہاس کی این انفرادیت قائم ہوجائے ۔اس سلسلے میں اس کے تمام ساتھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک انو کھاممل جاری ہے۔ میرگروہ جونور ویل اور ہار پرمشن کے نام سے مشہور ہیں۔ دنیا کھر کے صنعتکاروں کے کروہ ہیں اور ان کا تعاون مختلف ممالک ہے ہے۔ بیا ہے طور پر بھی ممل پیراہیں اور

بیچھے ہیں ہے۔امریکی معیشت آزاد ہے بلکہ یہ مجھ کو کہ بی<sub>د</sub> دونوں ادارے امریکی معیشت کے زیرِاثر ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کے حالات ذرا مختلف تھے کیونکہ ایشیا میں روس ایک بہت بڑا حصہ سنجالے ہوئے تھااورامر یکی اور پور پین مما لک روس کوخوفز دہ نگاہوں سے دیکھتے تھے کیکن بہرطور روس این مصیبتوں کا شکار ہو گیا اور اس کے بس پر دہ بھی بڑی سیاستیں کارفر ہا ہیں کیکن سہ بات طے ہو چکی ہے کہ روس کی قوت ختم ہو جانے سے خصوصاً امریکہ اوراس کے ساتھیوں کو عظیم الشان مفادات حاصل ہوئے ہیں کیکن پید بات یہیں ختم نہیں ہوتی \_ نیوورلڈا رڈر کی تعمیل کرانے کے لیے اعلی بیانے پر کارروائیاں ہورہی ہیں اوراس سلسلے میں بیرساری دنیا میں تنہلکہ خیز عمل جاری ہے۔

ایشیا کے بارے میں ہمیشہ ہی بور پین مما لک اور مغربی مما لک تشولیش کا شکار کہ ہے ہیں کیونکہ وہ ایک سرکش دنیا ہے اور اس دنیا نے اپنی تمام تر بہیماندگی کے باوجود لور بین برتر ی پورے طور پر سکیم ہیں گی۔ اس کی بے شار مثالیں سامنے ہیں۔اس سریشی کو ہمیشہ تشویش کی نگاہوں ہے دیکھا جاتا رہا ہے اور اس کے خلاف ایک طویل عمل جاری ہے لیکن كامياني البھى تك حاصل نہيں ہوئى۔ بے شارممالك ہیں جوایشیا میں تھلے ہوئے ہیں وہ تمام تر کوششوں کے باوجود ترقی کی منزلیں طے کررہے ہیں۔جایان دنیا کی معیشت پر حاوی ہوتا جارہا ہے۔ ان کی حکومت بھیلتی جار ہی ہے چین اپنے طور پر ایک طاقتو بیمالک کے احکامات کی تعمیل بھی کر رہے مضبوط قوت حاصل کرتا جارہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ فورویل اور ہارپرمشن ایک دوسرے کے ممالک میں صنعتی انقلاب بریا ہے۔کوریا تائیوان حریف ہیں اور آپس میں بھی ان میں بہت سے اورا سے بے شارممالک جنہوں نے امریکی معیشت ایسے کمل ہوتے رہتے ہیں جن سے بڑی مشکلات کا المعلى الله الله الله المريكي برترى قبول سامنا كرنا پڑجاتا ہے۔ يہ جيھو نے جيھو نے مسئلے كو

ہیں۔ جہانزیب نای ہیے تحص اس وقت فرانس میں موجود ہےاورفورویل جاہتا ہے کہاے اغوا کر کے سی ایسی شخصیت کواس کی جگہ دے دی جائے جونور ویل کے مفادات کے لیے کام کرے اور اس شخصیت کواینیا میں بہت بڑی طافت دے کراس كام كے ليے آبادہ كرليا جائے كہوہ وہاں فور وہل کے مفادات کی نگرانی کرے۔ ہم اس سلسلے میں با فاعدہ کام کررہے ہیں۔ ہمارے درمیان میشنگیں ہورہی تھیں اور ہم بیسوچ رہے منھے کہ فرانس میں موجوداس ایشیائی باشندے کو اغوا کر کے کسی ایسے تتخص کواس کی جگہ دیدی جائے جو وہاں جا کر تو رویل کے لیے کام کرے۔ جاہے باریمشن اسے اپنا نمائندہ ہی کیوں ندمقرر کر دے کیکن جب وہ ہمارا آ دی ہوگا تو چر وہ فور ویل کے لیے کام کرے گا حمهمیں دیکھ کرایک عجیب سا خیال ذہن میں انھرا ہے اور میصرف تمہاری شکل وصورت اور جسامت کی بنیاد پر ہے۔کیاتم اس بات پریقین کرو گئے میرے دوست کہ تم اس اصل تحص کے ہو بہو تمشکل ہو۔" " جس کا نام جہانزیب ہے اور وہ فرانس میں مقیم ہے مہیں دیکھ کرفورا ہی بیاتصور میرے ذہن میں الجراب كيونكه ايك دن يهلي بي ايك ميننگ مين ہمیں اس آ دی کے بارے میں تفصیلات بتائی گئی تھیں اور اس کی تصویر دکھائی گئی تھی ہمہیں ویکھ کر میری جو کیفیت ہوئی تھی مجھے یقین ہےابتم اس کا سیجے طور پراندازہ لگانے میں کامیاب ہو گئے ہو گے ہو چکا ہے کہ لڑکی اس ملک میں موجود نہیں ہے۔ اور اگرتم ہمارے اس مقصد کی تکیل کے لیے تیار چنانچاں کامسکہ ایک صدتک ہیں ہشت ہے۔ ہوجاؤ تو یوں سمجھلو کہ مہیں وہ عظیم الشان خزانہ آل فور ویل نے ہار پرمشن پر ایک ضرب کاری جائے گاجس کااس روئے زمین پر رہنے والا کوئی فرد لگانے کے لیے ایک اور فیصلہ کیا تھا۔ نور ویل کے تصور نہیں کرسکتا۔ اتنابرا مقام ہو گاتمہارا کہتم خود کیے وہ جہانزیب شاہ کے سلسلے میں عمل کرنا جاہتے ۔ اپنے آپ پر جیران رہ جاؤ گے اور بیسب پچھ صرف

نظرا نداز نہیں کرتے ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ دنیا کے ہرمما لک میں اِن کے نمائندے ہوں اور مضبوط حيثيت اختيار كرجائيس \_ پچھلے دنوں فورويل كا ايك کارکن تمہارے ملک میں فوزویل کے مفادات کو قائم مہیں رکھ سکا اور شکار ہو گیا۔ ہار برمشن نے اس معلومات کے حصول کے بعد توری طور پر کوششیں شروع کردیں کہ وہاں اپنی اجارہ داری قائم کرلے اوراس سلیلے میں جہاں اور بہت سے ممل ہور ہے ہیں وہال ایک نام سامنے آیا ہے اور سے ہے جہاز یب شاہ۔

تمہارے بی ملک کا ایک سرمایہ دار ہے کیکن نجانے کیوں میہ بہت می نگاہوں کے لیے رکچیس کا باعث بن گیا ہے۔ بچھلے دنوں جہاز بیب شاہ پوریی دنیا کے دورے پر نگایا ہوا ہے اوراس نے دنیا کے کئی ملکول کا دورہ کیا ہے۔ اس دفت بھی وہ بورپ میں ہے اور فرانس میں مقیم ہے۔ فور ویل اس سلیلے میں کارردائیاں کررہا ہے اوراس کی بنیادی وجہ پیھی کہ ایک لڑکی بچھلے دنوں احالک ہار پرمشن کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ پت یہ چلا ہے کہ اس کے پاس ہار برمشن کے ایسے کچھ رازموجود ہیں جن سے ہار پرمشن کو بدترین نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔اس کیے ہار پرمشن اس کی تلاش میں ہے کیکن تاز ہ ترین اطلاع میہ ہے کہ وہ لڑکی اب ان علاقوں ے نگل کئی ہے جبکہ کچھ دن مہلے تک اس کی یہاں موجود كى كے شواہد ملتے تھے ليكن اب بيه متفقه طور برعلم

اللہ ایساہوگا۔

نوعمری کے بہت سے مذاق میرے علم میں ہیں جسے بھیروں جو جان بچا کراہیا بھاگا کہ پھراس کا نشان بھی نہیں ملا۔ بچھ بھیں ہے بھیروں وروں۔ انسان ابنی ذات میں سب پچھ ہے بلکہ بچھ بھی نہیں۔ میں آج بھی ان متبرک ہستیوں کے سائے مہیں۔ میں آج بھی ان متبرک ہستیوں کے سائے سے محروم ہوں جوانسان کی ابتدا ہوتے ہیں۔ بینی ماری قوت مال اور باب۔ ابنی بیا رزو پوری کرنا میری قوت مال اور باب۔ ابنی بیا رزو پوری کرنا میری قوت

ے ہو ہر ہے۔ آہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے ' کاش وہ مجھے مل ہا کیں۔

ختم شد حق

Downloaded From Paksodety com تمہاری شکل وصورت کی بنیاد پر ہے۔
باتی جہاں تک تمہاری صلاحیتوں کاتعلق ہواس
سلسلے میں تمہاری ہرطرح کی مدد کی جائے گی اور تم سے
تعادیٰ کیا جائے گا۔ یہ میرامنصوبہ ہے جوابھی صرف
میر ہے ذہن میں ہے کیکن تم سے گفتگو کرنے کے
بعد میں اسے آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوں اور میں
سمجھتا ہوں کہ آگر ہم ذرا بھی مجھدار انسان ہیں تو اس
سے بڑا کوئی فائدہ تمہیں اپنی زندگی میں حاصل نہیں ہو
سکتا اور تم بھینی طور پر مجھ سے تعادیٰ کردگے۔''

د ماغ دہل کررہ گیا تھا۔ یوں محسوس ہورہا تھا جیسے سر پرکوئی وزنی چیزر کھدی گئی ہواور بھیجا بیٹھے لگا ہو۔ عجیب وغریب بات تھی آیک ایسا انوکھا انگشاف جو ذہنی حالت جس قدر بھی خراب نہ کر دیتا کم تھا۔ کیا اچھی بات تھی ۔ ججھے میری حیثیت وی جارہی تھی اور وہ شخص جو فرانس میں مقیم تھا در حقیقت ہار پرمشن کا وہ نما مندہ تھا جسے انہوں نے عارضی طور پرمیری صورت دے کر دنیا کے سامنے عارضی طور پرمیری صورت دے کر دنیا کے سامنے بیش کردیا تھا اور اب جھے اس کی جگہ دے کرایک بیا کا م شروع کیا جارہا تھا خدا کی بناہ۔

تو ہیں آپ کو بتارہا تھا کہ چھوٹے ہے ذہن کا چھوٹا ساآ دی ہوں۔آ دی کے اندر بڑائی یوں ہیں ہوتی کہ اندر بڑائی یوں ہیں ہوتی کہ اس کارین کوٹھیاں جائیدادین فرم فیکٹریاں تعلقات ہوں۔ بڑائی انسان کے اندر ہوائی انسان کے اندر ہوتی ہوتی ہے بلکہ بڑائی نامی کوئی چیزانسان کے لیے ہوتی ہی ہیں ہے سب سے بڑانا م اللہ کا پھراس کے ان کی بندوں کا جنہوں نے اس کی بندوں کا جنہوں نے اس کی قربت حاصل کی۔ ہم پائی کے بللے اپنے چھوٹے قربت حاصل کی۔ ہم پائی کے بللے اپنے چھوٹے بڑے ہوں۔

میرے دل میں اپنے پاکستان کا بیار ہے۔ میری وَکَوْدَ ہے کہ مجھے ہزاروں سال کی زندگی ملے ادر

نومبر۲۰۱۵ء

-205-

## وقار الرحمان

کہتے ہیں کہ جنوا کسی کا نہ ہوا. ناش کے ملعون پتے ' زندگی کے باؤن رنگ اور باؤن راستوں کی طرح ہوتے ہیں جو انسان کو الجهانو دیتے ہیں لیکن منزل تك نہیں پہنچے دیتے. رنگین پٹوں میں کھوجانے والے ایك شخص كا فسانه۔

> رحیم یارخال میں گزرے ایام میرے لیے ا ٹانٹہ ہیں' انہیں بھلا میں کیسے بھلا سکتا ہوں کیکن زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں کے باوجود کردش ایام

جون 1962ء کا ذکر ہے جب جھے تم روز گار کشاں کشال ایک حجھوٹے مگر خوب صورت ' صاف شقرے شہر دحیم یار خال لے چلا۔ یہاں آنے کے بعد مین نے اس شہر کے بارونق تجارتی مرکز نیو صادق بازاريس ايخ كاروباركا آغاز كيا-صادق بازار میں میری نئی سلائی مشینوں کی منفر د دِکان تھی۔ ر د کان شاہی روڈ یر' فر دوس چوک سے دا بھی ہاتھ صادق بازار میں چندقدموں کے فاصلے برھی۔

رہائش کے لیے مجھے قریب ہی بالائی منزل پر ایک کمرہ مل گیا جس کا کرایہ ماہوار 25 رویے تھا۔ اس رے کی حصت گرمیوں کی را توں میں برا اسہارا بی۔ گھرے تیار ہوکر جب میں دکان کونکاتا' سعید مٹھائی فروش کی د کان رائے میں پڑتی تھی۔ بید کان

بدداستان مختصر ہے گرنصف صدی برمحیط ہے17

یوری کی مہک نضامیں بھر رہی ہوئی۔ ایک طرف لینا دشوار ہوتا۔

يهال سعيدم شاني فروش كاحلوه بوري بهبت مشهور تھا' سعید کی عمرستائیس اٹھائیس برس ہوگی۔ کسر بی جسمُ گُول چِرهُ مونَی آئیسی مولے کیکین پرکشش شُ سپیدرنگت سیاہ گھنگھریا لے بال کھنی مبونچھیں چېرے پر جملی گئیں۔ سفیرشلوار قیص مہنے آگتی یالتی ماركر جب ده اين سيث يربينُه تنا ، خوب جيا .

میں ہفتے میں دویا تنین باراس کے باس ناشتا کرتا' میں جب اوا لیکی کرنے لگتا وہ کہنا '' بھلا مہمانی سے بھی کوئی بیسے لیتا ہے''

' اب ہم مہمان کبال اب ہم بھی تھرے آ<u>ب</u> جيے دكا ندار " مجھے جواب ميں كہنا ير تا ۔ وہ مسكرا كر د بےلفظول میں شکر رہادا کرتے ہوئے بیسے لے لیتا ادر میں مسکرا تا ہواا نی دکان کی طرف برا صحاتا۔ میں جب بھی اس کے ماس سے گزرتا سلام دعا ہوجانی اور کو وہ مصروف ہوتا تومتبسم نگاہوں

گر ما میں رحیم بار خاں کے موسم میں بہت تغیر ہوتا' پورا دن شدید گری کی لیپٹ میں رہتا' کو چکتی تو شاہی روڈ کے فردوس چوک برصادق بازار کی ہائیں ہم شے کو جھلسادیتی ۔ بسا اوقات مٹی اور ریت کی تکڑیر سے تیز گردوں چوک پر پہنچنے سے پہلے ہی حلوہ آویزش سے تیز گردآ لود ہوا کیں اٹھتیں تو سائس

برتن سے کی تیار ہونے کی مخصوص آ داز ایک ردہم شام کوموسم میں یکسر تبدیلی رونما ہوتی ' خنک سے آ یونی ہوتی جواشتہا بڑھانے میں معاون تھی۔ ہوا میں چلتیں تو فضا خوش گوار ہوجاتی آ دھی رات

ہے ویکھا کرتا۔



يردراز بموجاتا

سعیدے میری گفتگو چندرسی باتوں ہے آ گے نہ پُر امن دورتها' بجعلے دن تھے' محنت کوشعار بنایا' محنت رنگ لانے لکی۔ وقت ساتھ دے رہا تھا' زندگی تابناک مستفتل کو آنکھوں میں سجائے

ضرورت محسوس ہوتی۔

مضافات میں تھلے ریکتانی علاقے موسم میں خوش گوار تبدیلی کا باعث بنتے ۔ گرمیوں کے دنوں بڑھ کی وہ جھے سے بچھ کہنا جا ہتا تھالیکن وہ نہ کہہ یا تا۔ میں رات کوحیت برسوتا۔

سعیدِمٹھائی فروش میری رہائش کے عقب میں ملحق بالائی منزل برہی رہتا تھا' حصیت پر ہمارے درمیاں بس بانچ فٹ کی دیوار حد فاصل تھی۔ رات پر دان چڑھ رہی تھی۔ وقت کا دھارا ہتے دیر نہ لگی گئے جب میں سور ہا ہونا' وہ مجھے میرے نام ہے۔ دوسال کاعرصہ ملیک جھیکتے میں گزر گیا۔ یکارتا۔ میں چونک کراٹھ جاتا'یاؤں کے بل کھڑا ایک روز لاہورے بڑے بھائی صاحب کا خط ہوکراس کی بات سنتا' اس سے مخاطب ہوتا کیاں ملا' انہوں نے مجھے لا ہور بلایا تھا' انہوں نے موٹر و و مارے درمیاں چند جملوں کے تباد لے کے بعد سائکل درآ مد کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ اس لیے

Reeffon

نومبر ١٠١٥ء

ِ بَيْنِر بِرَائِے دوستوں کا احوال دریا فت کیا<sup>' سی</sup>چھ د ہریرانے دوستوں کےحوالے سے بات چلتی رہی پھروہ پہلو بدل کر بولا ۔

''لا ہور میں میراایک دیرینہ دوست ہے'جو مجھ سے خفا ہے۔میرے ول میں خیال گزرا کہ میں كيول نهآب سے بات كروں كہ ہمارے درميان جو حقلی ایک عرصہ ہے چل رہی ہے کسی طورختم ہوجائے اس سلسلے میں معاونت فرما میں اور ميرے ساتھ چليں۔''

میں نے حیرت واستعجاب سے اس کی بات سی سوچنے لگا کہمیں نے آج تک تمہارے اس دوست کوریکھانہ سپائیلیں تو اس کے نام سے بھی واقف جیس بھلامیں اس حفکی کو جوتمہارے درمیان میں ہے کیسے دور کرسکتا ہوں۔ میں نے برملا اینے خیالات کا اظہاراس ہے کیالیکن وہ بعندتھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں مجھے یقین ہے آپ کے ملنے سے وہ راضی ہوجائے گا'آ پاس کو قائل کرلیں گے۔ اش کا اصرار برطه رہا تھا اور میں اس قضیے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کچھ ہی در بعد میرے ساتھ پیش آنے والا تھا۔میری چھٹی حس احساس د لار ہی تھی کہان ووستوں کے درمیان نا راضی دور كرانے كا مرحله شفاف تہيں اس كے پس يرده حقائق کچھاور ہیں۔ان خدشات کے باوجود میں سعید کوا نکارنہیں کرسکتا تھا' وہ رحیم یار خاں ہے میرے باس آیا تھا پھر ایک عرصہ ہے اس کے ساتھ شناسائی تھی' ایک اچھا پڑوی ہونے کے ناتے مجھے اس ہے کو کی شکایت بھی نہھی ۔ میں نے جانبے کی کوشش کی کیآ خرا یسی کون سی رجیم یارخان آنامشکل ہور ہاہے۔ "میں نے اس کا بات ہے جو اُن دوستوں کے مابین ناراضکی کا باعث بنی۔میرےاستفسار پرسعیدنے صرف اتنا

الہیں میری ضرورت تھی۔ دوسالوں میں دوشق کے شجر' مین آ در ہو چکے تھے۔ ان پر پھل لانے کے پھول کھلنے کو تھے ایسے میں رحیم یار خاب سے واپسی ایک مشکل مرحلہ تھا لیکن بڑے بھائی کی بات کو کیسے ٹالٹا' سب جھوڑ جھاڑ کرلا ہور بہنچ گیا۔ لا ہورآنے کے بعد بڑے بھائی کے یاس مانچ

برس کام کیا پھر باہم مشورے کے بعد میں نے نئ موٹرسا ئیکلوں کے کاروبار کا آغاز کیا۔

اب میں ایک بڑی برانڈ کی جایاتی موٹرسائیکل کا باا ختیارڈ پلرتھا۔اکنو بر 70ء کی بات ہے سر ما کا آغاز ہو چکا تھا' میں میکلوڈ روڈ پرواقع اینے شوروم میں بنیٹا کام میں مصروف تھا کہ کئی کے قدموں کی آ ہے ہے اسلام علیم کہا میں نے ایک نظر دیکھا سامنے سعید مٹھائی فروش کھڑا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس ہے تیا ک ہے ملا۔ میں خوشی اور حیرت سے اس کی جانب د مکھے رہا تھا کہ وہ مجھے سات برس بعد ملا تھا۔ میں نے اس کی خیریت دریافت کی اور بیٹھنے کو کہا' وہ میرے سامنے رکھی کئی ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ "لا ہور کیے آنا ہوا؟" میں نے اس کے لیے جائے کا اہتمام کرتے ہوئے یو چھا۔

''میں ایک بھی کام سے لا ہورآیا ہوں۔''اس نے جواب و ہے کے بعدا پنی بات کو جاری رکھا۔ ''آ پ جانتے ہیں کہ میں دکان سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا پھر بھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن سے غفلت نہیں برتی جاتی۔کل میری واپسی تھی

''اچھا کیا جو ملنے جلے آئے ویسے بھی اب میرا مشكر سادا كرتے ہوئے كہا۔

A SOLUTION

AANCHALPK.COM تازہ شمارہ شائع ہوگیا ہے اج بى قريت كالنا المنظم ملک کی مشہور مغروف قار کاروں کے سکسلے وار ناول نا ولب اورا فسانوں ہے آ راستدا یک ململ جریدہ

گھر بھر کی دلچینی صرف ایک ہی رسالے میں ہے جوآپ کی آسودگی کا باعث ہوسکتا ہے اور وہ ہے اور صرف آنچل آج ہی اپنی کا بی بک کرالیں۔ تونا ہوا قارا

امدون أورجت يركامل يقين ركف والول ي الكال المروجبوك المرية المريف الورى زالي شامجب ركي پهستي بارسس

و المات و المات كي وشيوين بي ايك وكش الاتاك بازينز فادى فادلايب كبال

AANCHALNOVEL.COM

کہا کہوہ میرادوست ہی بتائے گا۔ سعید کے ساتھ جاؤں یا نہ جاؤں تذبذ ب میں بھا کہ سعید نے ایک ٹیکسی والے کور کنے کا اشارہ کیا' نیکسی رکنے تک میں اس کے ساتھ جانے کے لیے اینے آپ کوآ مادہ کر چیکا تھا۔ شام ہونے کو چکی تھی میں نے اینے خادم خالد سے کہا کہ مغرب کے بعد شئر بند کرکے جابیاں برے بھائی کے حوالے کردیں۔ ' قبیس ضروری کام ہے کہیں جار ہا ہوں' ممکن ہے بچھے در ہوجائے۔' یہ کہہ کر میں سعید کے ساتھ سیسی میں جابیٹا۔سعید نے ڈرائیورکو مال ''مال پرکہاں جا نئیں گے صاحب؟'' ڈرائیور نے گاڑی کواشارٹ کرتے ہوئے یو حھا۔ '' گارڈ بینا۔''سعید نے جواب دیا۔ ''وہی جو ریکل جوک سے تھوڑا آ گے نکل کر ہے۔''ڈرائیورنے ہمیں اپنی معلومات مہم بہنچا میں۔ '' ہاں ہاں وہی '' سبعید بولا۔ ہم مال سے گزرتے تھوڑی در بعد گارڈ بینیا ریسٹورنٹ جا ہنچے ٹیکسی سے از کرسعید نے بل ادا کیااور پھرہم ر نینٹورنٹ کے درواز ہے کی طرف بڑھ گئے۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہو کراِستقیالیہ سے گزرتے ہال میں جا ہنچے۔ ہال میں گہما تہمی تھی شاید ہی کوئی نشست خالی ہو پال میں دھیمی روشنی آ نگھوں کو جھلی معلوم دے رہی تھی۔ دائیس جانب دیوار کے ساتھ صوفوں پر بیٹھے جارافراد جائے لیار ہے تھے اور خوش لیوں میں مصروف تھے جب ہم ان کے فریب و الك دراز قد سائھ ساله حص بينك

نومبر ١٠١٥ء

"میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں کیکن بجھے ریہ بتا نیں کہ میں بھلا آ پ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟''میں نے پوچھا۔

" آپ ایسا کریں کہ بیٹن آپ ہم ہے سکھ لیں پھر بھلے آپ اس فن کواینے پاس محفوظ رکھیں یا سعید کومنتقل کردیں۔'' افکن نے راز دارانہ کہیج میں بیجھےایے قبمتی مشورے سے نوازا۔

افکن کی شاطرانہ جال کو میں سمجھ گیا تھا' میں نے ہات کی تہدکو بالیا تھا' اب میں اس حال ہے جلد نکل جانا جا ہتا تھا۔ میں نے افلن سے دومنٹ کی مہلت جاہی تا کہ فون کرکے گھر بتا سکوں کہ میں دریے آون گا۔ میہ کہدگر میں استقبالیہ کی طرف برها استقباليه ميس داخل ببواتو ڈيوني بريا مورايك نو جوان کو کا وُنٹر کے ساتھ کھڑا فون پر بات کررہا تھا میں اس کے بیاس جا کرا نظار کرنے لگا کہ اس کی مات ختم ہوتو میں فون کرسکوں بات ختم ہونے یر میں نے اس سے ایک کال کرنے کی اجازت جا ہی اس نے فون میری طرف سر کا دیا۔

میں نے کریڈل اٹھایا جیسے بات کرنے لگا ہوں پھر گردن گھما کران لوگوں کی طرفیے دیکھا جو الجھی تک صویفے پر برا جمان تھے اب اقلن بھی ان میں موجود تھا۔ میں نے کریڈل فون پر رکھا اورنظر بچا کر تیزی سے بیرونی درواز ہے کی طرف لیکا دروازے کے باہرایک رکٹے کوموجود مایا۔ مایں نے رکتے میں میٹھتے ہی رکتے والے کو فليمناً - روڈ پر چلنے کو کہا'جہاں پرمیرا گھر نھا نہ ہو کہ تاش کے بتوں کے اس کھیل میں کہیں اس "میں تاش کے بتوں کے قن سے تہی دامن

ر شته برس 6 جون کو میرا رحیم بار خال جانا گزشته برس 6 جون کو میرا رحیم

آ بمحمول پرشفاف چشمه لگائے سونے پر بیٹھا تھا۔ دہ والنيس باتھ كى دو انگليول ميس سلگتا سكريث دبائے تھوڑ ہے تھوڑے و تفے کے بعد دھونیں کے مرغو لے بناكر ہوا ميں اڑا تا چرنظري جيائے ان كى طرف د یکھاجب تک وہ بل کھا کر ہوامیں محلیل نہ ہوجائے۔ ہم ان کے قریب گئے تو انہوں نے سعید کوا بنی جانب آتے دیکھ کر بیٹھنے کو جگہ بنائی ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سعید نے ان لوگوں سے مجھے متعارف کرایا پھر روٹھے ہوئے دوست کی طرف د یکھتے ہوئے کہنے لگا۔

'' یہ ہیں افکن ..... شیرافکن! میرے ناراض دوست '' تھوڑی در بعد ہمارے کیے جائے آ کئی میں نے بمشکل دو گھونٹ ہی لیے ہوں گے که سعید نے مجھے اشارے سے کہا کہ میرے ، دوست سے بات کریں سعید کے کہنے ہر میں جائے لینے کے بعد شیرافکن کو ایک طرف لے گیا تا کہ مدعا بیان کردں کہ میں کس کار خیر کے لیے يهالآيا هول\_

سعید نے مجھے تاما کہ آپ این سے خفا ہیں مجھے تہیں معلوم کیآ ہے کے درمیان حفلی کی کیا دجہ ہے؟' میں نے شیرافکن سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ "برادر! بات دراصل به ہے کہ میرے باس تاش کے بنے لگانے کا ایک ایسافن ہے جس میں جیت ہے مات نہیں ۔ سعید کا اصرار ہے کہ میں بین اس کوسکھلا دول' کٹین میں ایک سادہ کوح دوست کواس فن کے رموز و نکات سمجھانے کو تیار نہیں۔ایسا سے کوئی علطی سرز د ہوجائے اوروہ مات کھا جائے ۔ لوٹ آیا تھا۔'' فقط یہی بات ہماری ناراضگی کا باعث ہے۔' اُفکن نے صفائی بیش کرتے ہوئے بات حتم کی۔

Section

کیا آپ جانتے هیں؟ ۲۰ باری اینے مردول کو نہ دفناتے ہیں نہ جلاتے ہیں بلکہ ایک خاص عمارت میں گدھوں کے کھانے کے لیے جھوڑآ تے ہیں اس خاص عمارت کو' دخنہ' کہتے ہیں۔ 🖈 مسلمانوں کے علاوہ یہودی جھی سور کا گوشت نہیں کھاتے ۔ 🏠 جھینگا مجھلی کے خون کا رنگ نیلا ہوتا کے بلی کو بدیضمی ہوتو وہ گھاس بھی کھاتی اللہ فرانس کے بادشاہ لوئی جہار دہم کے دانت بیدائش کے وقت موجود <u>تھے</u>۔ فريد خان .... دي آئي خان

کرتے ہوئے یو چھا۔

''لیروہی دکان ہے۔' اس نے بتایا۔ ''وہاں پرسعید ہوا کرتا تھا۔''میرے اس سوال وہ خاموں ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھااس کے چہرے پرافسر د کی حیفا کئی تھی' یکھ دیر حسرت ہے بولا۔

' سعید نے خوولتی کرلی۔'' یہ کہتے ہوئے اس كية نكوين بهك لكيس-

میں نے سلنجل نہ پایا ' گہرا لگاؤ لگا تھا۔ بجھے ول ہے بوجھل قدموں کے ساتھ مٹھائی کی دکان

ہوا' خیال کزرا کہا یک عرصہ ہواسعید مجھے ہیں ملا۔ سعید سے میری ملافات آج سے چوالیس برس سلے گارڈ بینیاریسٹورنٹ لا ہور میں ہوتی ھی۔

رجیم یارخاں قیام کے دنوںا یک روزسوجا کہ آج سعید کے پاس جا کرحلوہ پوری کا ناشتا کریں کسی کا گلاش بئیں اور پھر یو چھیں کہ تاش کے بیوں کے رنگ نگھرے یا ہے رنگ ہو گئے۔اس خیال ہے میں اس کی دکان بر گیالیکن دکان کوا بی جگه نه با کرفکر مند ہوااس حبَّہ ایک جنر ل اسٹور بن گیا تھا۔

میں نے اسٹور کے اطراف میں دکان تلاش سرنے کی کوشش کی کٹین نا کام رہا۔ سوچا والین چلنا ہوں' والیسی کے لیے مڑا تو سامنے شاہی روڈ کے دوسری جانب آیک مٹھائی فروش کا بورڈ نظر آیا' میں شاہی روڈ عبور کرتے ہوئے اس دکان پر بھیج گیا۔ باہر کڑا ہی میں تازہ بوریاں تکی جارہی تھیں اور سی کے برش ہے ہی بنانے کی دہی مخصوص آ داز ا یک ردهم ہے آ رہیٰ ھی ۔

میں اندر داخل ہوا اور ایک کری پر بیٹھتے ہوئے ناشتا طلب کیا' ناشتا لگئے کے بعد میں اس کے ذا کئتے ہے لطف اندوز ہونے لگا۔ وہی خشک اور خستہ یوریاں' وہی لذیز کسی کا گلاس میں نے مجسس نگاہوں سے کا وَ نثر کی طرف دیکھالیکن وہاں ایک غیر مانوس چرے کو پایا۔ ناشتے سے فارغ ہوکر میں بل کی ادا لیکی کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ کاؤنٹر یرموجود بخص میری طرف متوجه ہوائیں نے کہا۔ ''میری ایک مشکل آسان فر مادیجیے۔'' ''میری ایک مسل اسمان سرماد ہیں۔ ''جی فریائے میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا سے نیجاتر گیا۔ '' جی فریائے میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا سے نیجاتر گیا۔ '' میں میں '' سکت سرمان کا شاند پڑھکے تھے۔ ہوں؟''وہ مجھے بغورد مکھتے ہوئے بولا۔ "سامنے نکڑیر ایک مٹھائی کی دکان ہوا کرتی

تھی۔'' میں نے سامنے اسٹور کی طرف اشارہ

نومبر ۱۰۱۵ء

तुरस्ति।

0



ایك انگریزي كہاوت ہے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں لیكن ٹوئتے زمین پر ہیں اور پھر ہار بار بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں. رشتوں کی ائمي ٹوٹ پھوٹ کي ايك دلچسپ كہائي.

جوان ہور ہا تھا۔اس کے نکمے ین میں اضا فہ ہوتا جا ر ہاتھاا لیسے میں نیک بڑوسیوں نے مفت مشورہ دیا۔ "اس کی شادی کردو،خود ہی راستے برآ جائے گا۔" انہیں لڑکی ڈھونڈنے زیادہ دور نہیں جانا بڑا۔ ہارے ہاں جاروں طرف لڑ کیاں ہی لڑ کیاں ہیں جن کے ماں باب الہیں کسی کھونے سے باندھنے کے لیے پر بیثان ہیں۔ انہیں میدد تکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی کے اوکا در حقیقت کیسا ہے کیا کام کرتا ہے ادر اس میں کون کون ہی خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ بھلے اس جلد بازی کے لیے انہیں باقی عمر پیجھتانا یڑے۔آ پیکونؤ معلوم ہی ہوگا کہ شادی کے قابل ہر لؤكى سندر بتلهم اور المور خاند داري ميس ماهر هوني ہے۔ایی ہی ایک لڑکی کے بال باب اس نالائق الرکے کے مال باپ کے پاس رشتہ لے کرآ ہے، لڑ کے ،لڑکی کی جنم کنڈ لیوں کا ملا پ کیا گیا پنڈ ت جی بولے۔'' جوڑی بہت شاندار ہے *لڑکے* اور لڑکی کے میں سے ہیں کن آپی میں میل کھاتے ہں۔شادی جتنی جلدی ہوچائے اتنی ہی بہتر ہے ا گلے مہینے ایک بہت ہی شبھائن ہے۔ اگر اس ہے لہٰذا حیث منگنی ، بیٹ بیاہ ہو گیا دولہا اور دلہن کے ہا تھا کری مقام پر بھا سے ہیں۔ ہمارے محلے کے ایک نالائق لڑکے کے ماں، سبتیں گن پیڈت جی کے قول کے مطابق میل کھاتے باب بے صدیریشان تھے۔ جوں جوں ان کا لڑکا تھے ایکے دن سے ہی ان گنوں یا خوبیوں کے میل

انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ جوڑ ہے آسان پر بنتے ہیں کیکن بیشتر بھارتی شادیاں تو آج بھی اس دھرتی برنائی اور بینٹرتوں کے توسط سے طے ہوتی ہیں ینهان تک کهاهمچی بهمکی پرهمی کههی اورستارون کا ملاپ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ملایب کسی دھوتی ، چوٹی دھاری بیٹرت جی کے ذرابیہ ہی ممثل ہوتا ہے بھلے ہی ینڈ بٹ جی کمپیوٹر سے جنم کنڈلی ملانے کا دعویٰ کریں۔ سب کچھان کی عقل اور مرضی برمنحصر ہوتا ہے۔ بھلے ئى يندْ ك جى مُدل فيل بهوں كئين انجيبئر اور ڈاكٹر لڑتے ، لڑکیوں کامستقبل جھی وہی طے کرنے ہیں۔ اگرکسی وجہ ہے بینڈ ت جی نہیں جا ہے کہ فلال رشنہ ·تیجہ خیز ہوتو کہہ دین گے۔'' شیاتی مہاراج کی نظر کچھ میرهی پراری ہے۔ لڑکی بھی منگلی جان پراتی ہے اگر میرشته ہوگیا تو ساس سسرکے لیے تکایف دہ ہوگا۔ بس، اتناہی کافی ہے رشتہ بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے اس جے اگر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی سجن تھوڑی مٹھائی اور دو ایک کرارے نوٹ لے کر پنڈت جی کو برنام کرے تو بات بدل بھی عتی ہے۔ پنڈٹ جی جا ہیں تو ستار ہے کی ترجیمی گردنیں پکڑ کر مروز کیتے ہیں چنگی بحاتے ہی منگل سارے کوغلط جگہ چوک گئے تو سال بھرا نظار کرنا پڑے گا۔'' ے اٹھا کر چیج مقام پر بٹھا سکتے ہیں۔

نومبر ۱۰۱۵ء

Section

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



بر داشت نہیں ہوئی و ہ چھنکنے لگی ۔سور ج تر نت دوڑ کر ڈاکٹر صاحب کو گھر بلالا یا۔اس نے بال سے کہا کہ چندا کوآرام کی ضرورت ہے اس سے کوئی کام مت کرانا۔ چندا کی ماں نے سورج کی ماں کو چھی لکھی۔ "ہم نے سوجا تھا کیہ چندا کی ساس ابھی زندہ ہے چندا آرام سے رہے کی داماد کی چیھی یا کرلگتا ہے کہ آب اس سے کام کراتی ہیں اسے برائی بیٹی جھتی ہیں۔ یہ بات تھیک ہمیں ہے۔ اگر ہماری بیٹی کو بچھ ہوگیا تواس کی ذمہ دارآ پ ہوں گی ۔''

سورج کی ماں سیرھی سادی ہے اس نے سوحا جب اپنا ہی سکیے کھوٹا ہے تو دوسروں کو کیا دوش دینا جب سے بہوکو چھینگیں آئی تھیں اس نے بستر سے اٹھنا ہی بند کردیا تھا بہو کے کیڑے تک سورج خود دھوتا اور باہرری پرختک کرنے ڈالتا۔ بچچ چے میں جا کرانہیں النتا بنتا اور دیکھنا کہ کیڑے سوکھ گئے ہیں یانہیں۔ محلے کی عور نئیں اپنی کھڑ کیوں سے بیہمنظر دیکھ کرا ہے منہ میں بلو ڈال کرہستیں اپنی گھروالی کی اتنی فکر کرنے والے سورج کواییے بوڑھے ماں باپ اور ونیا داری کی کوئی پر وانہیں تھی ۔ وہ اس ہے کہہ کہہ کرتھک گئے تضیکن وہ کوئی کا م دھندا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن اس کے بوڑھے بانب نے ناراض ہوکر

نے گل کھلانے شروع کردیے۔ دو لیر راجا تو بجیبن سے نکمے اور نالائق تھے ہی ان کی دلہن رائی ان سے مجھی سیائی نظی۔آ ہے آ بے کو ان کی بیاہتا زندگی کی مجھے جھلکیاں دکھانے ان کے گھر کیے جلتے ہیں۔ لڑکے کا نام سورج اور لڑکی کا نام ہے چندا۔ د ونو ں سور ہے ہیں۔ صبح کے دس بج چکے ہیں اور محلے کے لوگ اینے اپنے کام دھندوں پر جا چکے ہیں۔ سورج اور چندا بے فکر ہو کرسور ہے ہیں۔ شادی سے سلے سورج دس گیارہ بجے تھوڑی دبریے لیے اٹھ کر ا بی جائے لی کر بھر سے جا در تان کر دو پہر تک کے لیے سوجاتا تھا۔ اب شادی کے بعداس نے جائے پینی بھی جیموڑ دی۔سورج اور چندا دو پہر بعد جا گتے ہیں ان کے کمرے میں تیز دھوپے پھیل چکی ہوتی ہے۔سورج کی ہاں ان دونو ں کو کھانا گرم کر کے دیتی ہے کھانا کھانے کے بعد دونوں پھرآ رام کرنے کے لیے ایٹ جاتے ہیں۔سورج کی بوڑھی ماں نے بڑی امیدوں سے اس کا بیاہ رجایا تھا سوجا تھا کہ بہوآ ئے کی تو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی۔ کیکن ہونا یجهاور بی تعاب

ایک صبح ماں نے چندا کو جگا کر مالی تھرنے کو کہا۔ \_ بے جاری کوئل چندا کے نازک جسم کو یائی کی تھنڈک

سومبر ۱۰۱۵م

**NSGLO** 

اسے خوب برا بھلا کہا۔ یہاں تک کہ گھر سے نگل جانے کو کہہ دیا۔ سورج یہ من کر خود کشی کی دھمکیاں دینے لگا۔ اس کے باب اس کی جھوٹی دھمکیوں کے عادی ہو چکے تھے۔ سورج یہ کہہ کر گھر سے نگل گیا کہ وہ ریل گاڑی کے نیچے کٹ کراپی جان دے دے گا۔ گھر میں ردنا، پیٹنا شروع ہوگیا۔ چندا چھاتی پیٹ پیٹ کررونے لگی۔ سورج کی ماں بھی دھاڑیں ناز کر بلکنے لگی۔ سورج کے باب جیج کر ہو لے۔ ''ایسی

چندا کور بسب اجھانہیں لگا۔اس نے بھی خود کئی کہ وہ تالاب میں ڈوب کرنے کی ٹھان کی۔ کہنے گئی کہ وہ تالاب میں ڈوب کر جان دیے وے گی۔ روتی سسکتی وہ تالاب کی طرف چل پڑی۔ سورج کے بوڑھے ماں، باپ پر بینان ہو گئے۔انہوں نے پڑوسیوں کوآ واز دی بجھ پڑوی ریل کی پٹریوں کی طرف سورج کو ڈھونڈ نے پڑوی ریل کی پٹریوں کی طرف سورج کو ڈھونڈ نے نگل پڑے اور باقی مختلف سمتوں میں چندا کولانے تالاب کی طرف دوڑے جیسے تیسے دونوں کو منا کر گھر

اولا دمر ہی جائے تو اچھاہے۔'

اس کے بعد دونوں کا حوصلہ بڑھ گیا ذرا ذراسی
بات پرسورج اپنے ماں باپ کوآ تکھیں دکھانے لگا۔
جتنا نکہا وہ شادی سے پہلے تھا اب اس سے بھی زیادہ
نکما ہوگیا کچھ ہی مہینوں میں سورج اور چندا کے
درمیان جوکشش تھی گھٹے گی۔ا کٹر ان میں تو ، تو ہیں ،
میں اور ہاتھا پائی ہونے گی۔ ان کا گھر میدان جنگ
بین گیا۔ جس میں رات دن گھر بلومہا بھارت کی لڑائی
چلتی رہتی۔ اب سورج کے ماں باپ کے بوڑھے
کا ندھوں پرمٹنڈ سے سورج کے مان جو جھ بھی آپڑا تھا۔ وہ
اور جھگڑ الو بہو چندا کو کھلانے کا بوجھ بھی آپڑا تھا۔ وہ
دن رات اس منحوس گھڑی کو کو ستے رہتے جب انہوں
دن رات اس منحوس گھڑی کو کو ستے رہتے جب انہوں

کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بیر مان کر چل رہے تھے کہ بہوکے قدم دہلیز پر بڑتے ہی ان کا نالائق بیٹا اپنی ذمہ داریاں سجھنے گئے گا۔ بینڈ ت جی نے بھی ان دونوں کی جنم کنڈ لیوں کا ملاپ کر کے کہا تھا کہ وہ جوڑی بہت ہی شاندار ہے لیکن بہاں تو سب بچھالٹا ہی ہو رہاتھا۔

ایک صبح بخشش اور عطیہ کے چکر میں پنڈت جی ان کے گھر تشریف لائے۔انہیں دیکھتے ہی سورج کی ماں ان پر برس پڑی ۔

رور کیسی بخشش اور کیسا عطیہ؟ ایک تو بے جوڑ بیاہ کرا دیا اوپر سے عطیہ مانگئے آگئے ہم تو ہر باد ہوگئے ہمارا بیٹا تو پہلے ہی ہے نکما اور نالائق تھا بہو بھی ہمیں و لیے مارا بیٹا تو پہلے ہی ہے نکما اور نالائق تھا بہو بھی ہمیں و لیے مارا کیا دھراآ ب کا ہے۔آ ب نے ان کی جنم پتر یوں کا ملا کر کے کہا تھا کہ جوڑی بہت شاندار ہے۔"

بنڈ ن جی نے ترکی برترکی جواب دیا۔
''میں نے آپ کو پہلے ہی ہتا دیا تھا کولڑ کے اور
لڑکی کے چھتیں میں سے ہتیں گن ملتے ہیں جب
آپ کواپنے بیٹے کی خوبیاں اور خامیاں معلوم تھیں تو
آپ کو بھے جانا جا ہے تھا کہ آپ کی ہونے والی بہوکی
خوبیاں اور خامیاں بھی لگ بھگ و لی ہی ہوں گی۔
غلطی میری نہیں 'آپ کی ہی ہے۔ آپ ہی کواپنے غلطی میری نہیں 'آپ کی ہی ہی ہے۔ آپ ہی کواپنے خلطی میری نہیں 'آپ کی جلدی پڑی تھی۔''

 $\rightarrow$ 

Seeffor Distribute

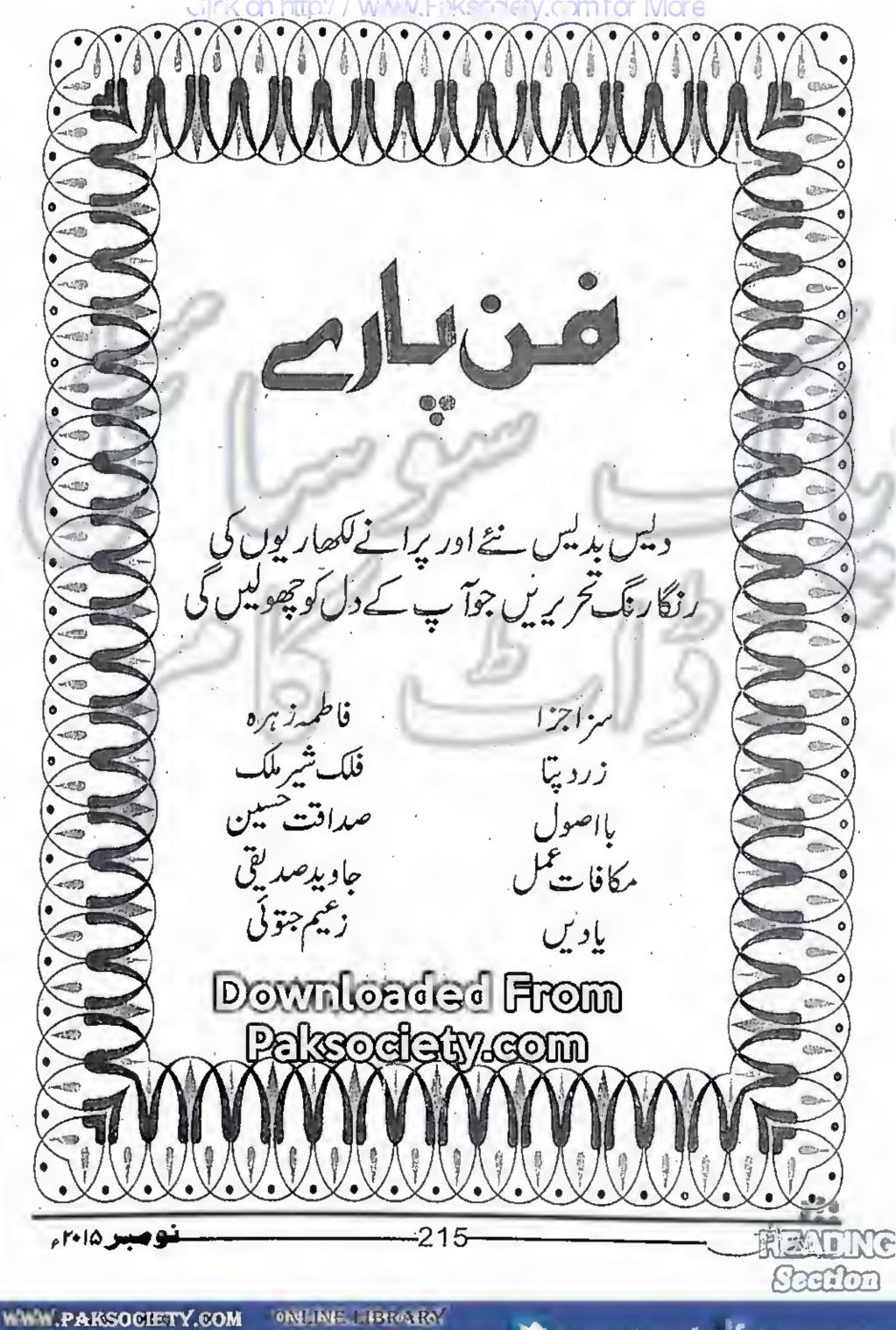

فاطمه زهرا

" زرای تو تو سسیس میں سسہوئی بھر بات بڑھ گئ بات صرف ٹریکٹر کو کھڑا کرنے کی تھی گمر …… " تمہاراڈ رائیور کیوں خیال نہیں کرتا' کیوں میرے ڈریہ کے سامنے کھڑا کیا؟" " ڈریہ صرف تمہارانہیں میرابھی ہی۔"جواب ملا۔

"اس وقت يهال مير مهمان بينه بي اور ...."

"اور....اوركيا....كياتمهار\_ممهمان اسان سے اترے ہيں؟"

یوں بے بات کی بات بن پھر ہاتھا یائی ہوئی جواکہ دھا کا پر منتج ہوئی۔دھا کا تھا ملک ریاض کی پستول سے چلنے وائی گونی کا در دناک چیخ بلند ہوئی ملک اسد کے منہ سے پھر وہ چیخ کراہ میں بدلی پھر سسکی میں تبدیل ہوئی ار چھر ۔۔۔۔۔اسد کی سانس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ گولی سینہ پر لگی ڈاکٹر کو بلانے کی مہلت بھی نہ ملی موت زندگی پرغالب آگئی۔ستا تیس سالہ اسد ذراسی دیر میں ابدی نیند سوگیا۔ ملک ریاض بری طرح دھڑ کتے دل کے ساتھ و ہیں زمین پرگر ساگیا' بستول ہاتھ سے چھوٹ گئی۔

دونوں ہم عمراور پچازاد سے ریاض پچا کا بیٹا مقتول اسدتایا کا بڑا بیٹا۔ جائیدادگقر بیابرابڑھی ایک چہارہ یواری میں دونوں سے گھر آباد سے دیون ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور دو بہنوں کا بھائی تھا 'بہنیں دونوں اس سے چھوٹی تھیں اور اسد دو بھائی اور ایک بہن دونوں گھر انوں میں مثالی محب تھی انفاق اتنا کدونوں گھر بظاہرا لگ الگ مگراندر سے دل ایک دوسرے کی محبت سے معمور۔ دونوں گھر وں کے بڑے بیٹے اسداور ریاض اسکول کی عمرکو پنچے توایک بی اسکول میں داخل کیے گئے دونوں کی کے بیٹے اور کر بھولیشن سے فارغ ہوئے تو دونوں کے ماں باب نے اپنی اپنی زمینوں کی ذمہ داری ان پر ڈال کرخود سکون کی سانس لی فراغت کی زندگی دونوں کے ماں باب نے اپنی اپنی زمینوں کی ذمہ داری ان پر ڈال کرخود سکون کی سانس لی فراغت کی زندگی کرانے کی امید پردونوں بھائی بڑے خوش تھے۔ عدالتی چکرز مین داری کے بھیڑے نیانی کے جھڑے نوکروں کی امید پردونوں بھائی بڑے دوئوں کے ماں باپ نے اپنی اپنی اور کوئی موقع ایسانہیں تھا جب وہ دونوں انکھے نہوتے ۔
گریکیسی قیا مت ٹوئی یا نظر لگ گئی کسی بدنظر کی جو بھی سوچا نہ تھا دہ ہوچکا تھا۔ شیطان اپنا کاری دارکر گیا تھا 'مقول کی لاش پردوتا قاتل اپنے تایا کا مجرم بن گیا۔

ایک کہرام ہیا ہوگیا' ماں باب تو تڑ ہے، تی رہے تھے۔ پچا کا اور بُرا حال تھا' بیٹے جیسا پیارا بھینجاخون میں لت بت بڑا تھا اورا کلوتے بیٹے کے سر پر بھائی کا بھندا لٹکٹا نظر آ رہا تھا اوران کا دل دہلا جارہا تھا۔ کمرہ میں بیٹھے دوستوں نے بتایا کہ ریاض ہمیں اپنی ٹی پستول دکھارہا تھا کہ اسد آ گیا' کو لی نادائشکی میں چلی ہے اراد تا ہیں۔ تا یا نے ریاض کونظروں سے دور ہونے کا حکم دیا مگر معاملہ پولیس تک نہیں پہنچنے دیا ہے جنازہ اٹھا چچا ساتھ تھے مگر بالکل ہیچھے مجرموں کی طرح سر جھکائے ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا اور سوئم بھی ہوگیا۔ دونوں گھروں میں سناٹا چھایارہا' کوئی تعزیت کے لیم تا تو بچھ دیر کو بچھا بچل ہوتی اور پھروہی خاموتی۔



ملك رياض ايك كمره ميں بند موكرره كيا تھا 'لوگوں كاسامنا كرنے كي خووميں ہمت نه پاتا بسنہيں چاتا كرايخ ہاتھ کا بے کر پھینک دیتا' کھانا پینا جھوٹ گیا۔روروکر آ نسوبھی خشک ہو گئے مگر دل کادر دابیا کہ چین نہ لینے دیتا۔ '' کیسے کفارہ ادا ہوگا میرے اس جرم کا؟'' میسوال ذہن میں کچوکے نگا تا رہتا۔ کوئی جسمانی سزامل جاتی تو شایداحساس جرم میں کچھ کی ہوجاتی مگر جسیانی سزایا پھائسی گھر کی ہیبت سے تو خود تایانے بچالیا۔وہ بارباریمی سوچتا کہاس ذہنی اذبیت سے تو بھالی اچھی تھی۔ بچین کادوست بچین کا ساتھی پیارا بھائی اس نے ساتھ گزرے ہر ہر لمحہ کا ساتھ الف ب سے کالج کے دور کی وہ کون می بات تھی جو یا زہیں آئی تھی۔ کرکٹ کا بیج ارکن سے چڑیوں كاشكار حجيب حجيب كرنيم برجانا اس كاذبهن سالون بيحي بهنك رباتها نوساله نازیاس کی گڑیا دونوں لازم وملزوم ہے۔وہ تو گڑیا کے بغیرسوتی نہیں تھی اوراس روزای گڑیا کی شادی تھی اور گڈاسعد میرکا تھا۔شادی کے انتظام کی ذمہ داری تمیرا کے کا ندھوں پڑھی سمیرا نازیہ سے دوسال بڑی تھی اور اس وفت بڑاسا وو پٹیاوڑھے بڑی بزرگ بنی بلیٹھی تھی۔شرکت کے لیے آئی ہوئی نتیوں کی سہیلیاں ڈھول پیٹنے اور گانے میں مصروف تھیں۔ کھانے کا بہت سا سامان سامنے رکھا تھا' تائی اور چی ووٹوں نے ہی بہت ی چیزیں کھانے کے بھیج دی تھیں۔اخیا تک شورمیاتے ریاض اسدادر سعد جونتیوں اڑکیوں سے براے تھے آ دھمکے۔ ''تم نے جمیں شادی میں جبیں بلایا ُتا؟''اسد نے آتے ہی شکوہ کیا۔ و و مرجم خودا کیے ''ریاض نے جملہ بورا کر دیا انداز بڑا فاتحان بھا۔ ''مردوں کو بھی شیادی بیس بلاتے ہیں کیا تہہیں معلوم ہیں تھا؟''سعدنے بہنوں کوشرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ابھی جواب کسی نے بھی نہیں دیا تھا کہ لڑکوں کی نظریں بھی ہوئی پلیٹوں پر جم کنیں بسکٹ باوام مشکش جليبيال ربوزيال-''ارےاتی چیزیں'' ریاض کی نظریں او جلیبیوں پرجم کررہ کئیں۔ ''کے کھا تیں گے؟''اسڈندیدے بن سے بولا۔ ''جب بھی کھا کیں تہہیں کیا۔''سمیرا تنگ کر بولی اور اپنا دویٹہ پلیٹوں پر پھیلا دیا۔''تہہیں کچھہیں ملے گا' ب ہماری سہیلیوں کے لیے ہے۔"اس کا مندلنگ گیا مگر سعد کواجا تک ایک ترکیب سوچھی۔اس نے فکر مند ہوکرسمبراے یو چھا۔ " کیاگڑیا کا نکاح ہوگیا؟" " نکاح .... وہ کیسے ہوتا ہے؟" لڑکیاں پریشان ہوگئیں۔ و جمہر میں تو سیجے بھی معلوم ہیں نکاح آوی پڑھاتے ہیں تمہاری گڑیا کا نکاح ہم پڑھا کیں گئے۔ "ریاض نے برسی فیاضانہ پیشکش کی مگر سمبرانے صاف انکار کردیا۔ "بهمخود بى نكاح كرليس كيك ووسير العراق المعلومات مين الما المانين موتي "رياض في الكامعلومات مين اضافه كيا-" و پھر کیا کریں؟" نازیداور سعدیہ فکر مند ہو گئین مہمان بچیوں نے بھی تائید کی کہ نکاح تو قاضی ہی نومبر ۱۰۱۵ء -217-Section

یڑھاتا ہے۔

"جم نے خود دیکھاتھا آپی کی شادی میں شیروانی بینے قاضی صاحب آئے تھے۔"صائمہنے گواہی دی۔

"ارے پریشان نہ ہؤتمہارے بھائی سب کام کرسکتے ہیں اور اسدتو نکاح پڑھاسکتا ہے اس نے اسکول میں سیکھاہے۔" تنیول لڑکوں نے آ نکھوں آ نکھوں میں ایک دوسر کواینے اِرا دوں سے آگاہ کیا۔ اورنکاح کی تیاری شروع ہوگئ اسدنے جیا کی شیروانی پہنی ٹوئی سر پررکھی بڑے برے جوتے بھی جیا ہے بی سنے چھڑی ہاتھ میں دبائے قاضی تیارہو گیا۔ریاض جلدی سے فلم اورایک کا بی لے آیا۔

"سبار کیال کمرے سے باہر جائیں نکاح ہونے والاہے؟"سعدنے اعلان کیا۔

''بھائی ہماری چیزیں تو نہیں کھاؤ گے نا؟''سمیرا کافکر مندی ہے بُراحال تھا۔

"ارے کیاتم نے ہمیں بدنیت سمجھا ہے۔" بے چاری سمیرا شرمندہ ہوگئ لڑکیاں کرے سے باہرنکل گئیں رے کا درواز ہ اندرے بند کرلیا گیا میکی دریو اندرے آوازین آئی رہیں پھرخاموشی جھا گئی۔

''بھائی کیا نکاح ہوگیا؟ بھائی بولیس نا نکاح کب ختم ہوگا؟'' ''بھائی .....بھائی ....'' نتیوں نے کتنی ہی آ واز دے ڈالیں گراندر سے جواب ندار داور دروازہ بند۔ بچیوں کی

آ وازیس س کر چیکی تائی این با تنیس جھوڑ کرآ تکئیں۔

" تنیوں بھائی نکاح کررے ہے میں مگراب ہیں بول رہے۔"

'' درواز ہ بھی نہیں کھو لتے ۔''

''ہماری چیزیں '''سمیراچیزوں کے لیےفکر مندکھی۔

چی نے فورا نوکر کو باہر بھیجا کہ باہر کی طرف تھلنے والا دروازہ دیکھ کرآ ئے وہ باہر گیا دروازہ کھلا یایا تو ممرہ میں جا کراندر کا درواز ہ کھولا پھرسب ہی جیران رہ گئے۔کھانے کا تمام سامان غائب گڑیا گڈا دو دوحصوں ہیں بے پلیٹوں میں رکھے تھے اور قاصٰی کی شیروانی ٹو بی چھڑی سب ایک طَرف پڑی تھیں۔سوچتے سوچتے ریاض بے

ذ ہن بچین کی پگڈنڈیوں پردوڑ رہاتھا' بے اختیار' یاراسد''اس کے منہ سے نکلا پھر جیسے دوڑتے دورتے تھو کر لگ کئی وہ سیکنے لگا۔

. بدکیا ہوگیا میرے ہاتھ سے۔ "سائیڈ پررکی میز پر بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ دے مارا۔ تنہائی ریاض کو کھما بھرا کرو ہیں لے جاتی اب تو اس کے خیالوں کامحورصرف اسدتھا۔

"زندگی کتنی حسین تھی ہر بات میں مزہ تھا' ہر لمحہ دلچسپ نے نئے نئے پروگرام تو صرف اسد ہی بنا تا تھا' بنایا ہے تہیں بناتا تھا۔اسد ماضی بن گیا اس کے لیے تھا استعال کرتا دل ہلا وینے کے لیے کافی تھا کوئی دن ایسانہ گزرتا بوه اسد کے لیے ندرویا ہو۔

نومبر ۱۰۱۵ء

-218-

FOR PAKISTAN

قتل واليدن سے ریاض کمرہ میں بندتھا مھر کے سی اور حسمہ میں جانے کودل ہی نہیں جا ہتا تھا۔ تایا تو شکل و مکھنے کے روادار نہ تھے۔ مال باپ کا سامنا کرنے کی خوداس میں ہمت نہیں تھی اسد کا مجھوٹا بھائی سعداس کے خون کا پیاسا ہور ہاتھا سعد بیسے ریاض کا اور تمیراسے اسد کا رشتہ تو دادی مرنے سے پہلے طے کر گئی تھیں مگراب حالات نے سب یجھ بدل کرد کھ دیا۔ دن گزررے منے تایا تائی جیا بچی سب مہر باب سے سمیرااور نازید کی ہمت نہیں ہوتی تھی سعد ید کی طرف جانے کی۔خودسعدیہنے بھی اس دن سے چھاکے گھر قدم ہیں رکھا تھا 'چندقدم پررہنے والے دونوں خاندان کویا ميلول دور مو سي تقے۔ چہلم گزر گیا قریبی رشتہ داروں نے مسلماتھایا کہاس طرح زندگی کیسے گزارو کے کب تک ایک دوسرے ے دور رہو گے۔ کوئی حل نکالو آخر کار خاندان کے سارے بڑے استھے ہوئے حل ڈھونڈ لیا گیا۔ بچھلے رشتہ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نازید کارشتہ سعد سے طے کیا گیااورصرف طے ہیں کیا گیا بلکہ نکاح بھی کردیا گیا مگر ر مفتی ہوں ہوئی کو یا دلہن ہیں جارہی بلکہ کنیز خرید کر لے جاتی جارہی ہے۔ چلبلی شرارتی ناز میا یسے برقی گئی جیسے تا جیسے جہیں ملازمہ ہو۔ تائی تواس کا نام بھی لینا گوارانہ کرتیں اے او کہہ کر کام جا تیں۔انداز انتہائی حقارت آمیز ہوتا بھائی کے کیے کی سز دارناز ریٹھ ہری۔وہ جو کھر میں مینا کی طرح جہکتی اور تلکی کی طرح اڑتی پھرتی ' کم صم ہوکررہ گئی۔جوال کریانی نہ بیتی تھی جسے اس ڈرسے باپ باور چی خانہ میں نہ جانے دیتے کہ ہاتھ نہ جل جائے۔شادی کے دوسر سے روز سے ہروہ کام کررہی تھی جواس سے پہلے ملاز مائیں كرتى تھيں كيونكہ شادي كے فور أبعد دوملاز ماؤں كوگاؤں واليں بھيج ديا گيا تھا۔ صبح اذان سے پہلے اٹھنا ساس سرکووضو کا پانی دینا ٹاشتا بنا ٹااور پھر کھر کی صفائی کرنااوروو پہر کے کھانے کی تیاری کے دوران ساس کے بیر دبانا بھی اہم کام تھا۔اس کی ہم عمر سعد سے جواس کی دوست اور بہن کی طرح تھی اس کے لیے اجبی بن گئی تھی۔ گاؤں سے نے والے مزارعوں کے لیے ڈھیروں روٹیاں ڈالناابیا کا م تھا جودن کے سی بھی حصہ میں کرنا پڑجا تا اس کے لیےسب سے تکلیف دہ کام شوہر کی تھورتی آئھوں کا سامنا کرنا تھا اور آخر میں ان کیے گئے کاموں میں غامیاں تلاش کر کے جھڑ کیاں دینا' تائی ای کا پبندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ نازیہا ب کسی کی بدنی بہویا بیوی نہیں صرف مشین تھی جوسارا دن مسلسل چلتی پھر بھی میاں کاروبیہ ہتک آمیز تائی کا ذکت آ میزاور نند کارویه تفحیک آمیز - تا یا کارویه نه اچهانه بی بُرانهیں تو شایدوه نظر بی نبیس آتی تھی - زندگی اتنی مشکل بھی ہو سکتی ہے اس کا تو اس نے بھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ماں باب ملنے بیں آسکتے تھے کہ وہ بھائی کے جرم کا تاوان تھی ماں باپ کے گھروہ ہیں جاسکتی تھی کہ وہاں مقتول کا قاتل رہتا تھا۔ چارسال گزر گئے سزامیں کی نہیں آئی کوئی رعایت نہیں ملی ٹریوں کا ڈھانچہ بن گئی کوئی رشتہ دارا آتا تو **ملنے کی** اجازت نہیں تھی مگر میشکایت ہررشتہ دارہے ہوتی کہوئی کا مہیں کرتی کھاتی ہے یاسوتی ہے۔ پھر قسمت نے اس کھرانہ پرایک واراور کیایا نازید کی سزامیں اضافہ مقدر بنا کہ رات میں سوتے سوتے کسی وقت تائی اماں پر فالج کاحملہ ہوا جسم کا داہنا حصہ مفلوج ہوگیا۔ بلکاسا اثر زبان پر بھی ہوا سعد بہتو شادی ہوکر نومبر ۱۰۱۵ء 219

مرال جا چکی می ماں کی بیاری کاس کرآئی ہفتہ بھر رہی اور چلی گئے۔

جو حكمراني كرتى تھيں وہ چلنے اور بولنے كے قابل ندر ہيں اب ہركام كے ليے تائى نازىد كى مختاج تھيں۔ نازىيہ نے ان کی خدمت کا بیرہ بھی اٹھالیا' ذمہ داریوں میں مزیداضا فہ ہو گیااس کی بے زبانی بے لوث خدمت نے آخر کار پھر میں شگاف ڈال دیا۔ مگر سعد ریکو بیسب نظر نہیں آتا تھا ایک روز تائی امال نے جھڑ کیاں دیتے سیعد کو اشارے سے اپنے پاس بلایا بھرناز ریکو بھی پاس آنے کا اشارہ کیا۔وہ ڈری سہمی قریب پہنچی تو بے اختیارا سے تھنج کراینے سینے سے لگالیا اور پھوٹ بھوٹ کررونے لگیں پھر نازیہ کا ہاتھ بیٹے کے ہاتھ میں تھا کر پچھٹوٹے مجعوفي الفاظ سے مجھاشاروں سے مجھایا کہا۔

‹‹ بخش دواسۓ معاف کردؤسزاختم کردو۔'' سعدتو حبران تھا ہی ناز بیکوتو جیسے سکتہ ہوگیا پھر جومنظر دونوں کی ا تکھوں نے دیکھاوہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تائی ای اپنے بھی والے ہاتھ سے فالج زوہ ہاتھ کوتھا ہے ناز بیے معافی ما نگ رہی تھیں ملتجی نظریں ناز نیے چہرے پرجی تھیں۔ تایا ابا کمرہ میں داخل ہوئے تو بیجیب

منظرد مکھر جہاں کھڑے تصوین کھڑے دہ گئے۔ قسمت نے بلٹا کھایا قدرت نے نازر یکوز مین ہے، اٹھا کر جنت پر بٹھادیا اس کے خدمت وایٹار کے ملک نے

اس کانصیب بدل دیا۔

تائی کا انتقال تین مہینہ بعد ہوگیا ہ تا زیال گھر کی ملکہ ہے تین بیٹے ہوئے ایک زمینداری کررہا ہے دو ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ دونوں کی بیویاں بھی ڈاکٹر ہیں بڑی بہوشیجی ہے نتیوں بہوئیں ناز میکی بیٹیاں بن گئی ہیں۔ نازبیدت کی شکر گزار ہے جس نے اسے ہر لھے ہابت قدم صابر وشا کر رکھا اور سعد جس نے شاوی کے ابتدائی دنوں میں اس کی طرف بھی محبت کی ایک نظر نہیں ڈالی تھی آج تنین بہودک کے ہوتے ہر لمحہ نازید کواپنی نظروں کے سامنے رکھنا جاہتا ہے۔

## زرد يتا

فلك شير ملك

اس ہلکی ہلکی سرسراتی ہوا میں ہرطرف ملائم خوشبوا پنالمس ہر شے پر شبت کرر ہی تھی شاید درختوں پر بسیرا کرنے والے برندے مبح کی نوید ہے باخبر ہو چکے تھے ان کی ملی جلی خوب صورت آوازیں فضامیں جلتر مگ بھیررہی تھیں۔ نماز اداکر کے طارق بنکش اپنی ماما جانی کے پاس آ جیٹھا۔ ماما جانی نے اس کی مصندی پیشانی برایے جلتے لب ٹیک دیئے توایک بہت گہری طمانیت اس کے وجود کوڈ ھیروں سکون بخش گئی۔

بهااوقات دماغ کے ساتھ ساتھ دل بھی بغاوت بڑآ مادہ ہونے لگتاہے۔خیالات باغی ہوجاتے ہیں آج ایسا ہی کچھطارق بنکش کے ساتھ بھی ہور ہاتھا ماضی کے دریچوں سے جھا نکاتو سوگوار یا دول نے دامن تھا م لیا۔ووسال یا یج سال اور پھروہ بورے بیں سال بیچھے چلا گیا۔

تب وہ ایک کھلنڈرہ سانو جوان تھا کی ایس سی کر۔ نے کے بعد وہ آ رمی میں بطور کیڈٹ بھرتی ہوگیا کا کستان و المثری اکیڈمی کاکول میں ٹریننگ کر کے وہ سکنڈ کیفٹینٹ بن چکا تھا اور پھرتر فی کرتے کرتے دوسال بعد ہی کیمیٹن

-220-

Section

نومبر ۱۰۱۵ء

کے عہدے تک بہنچ کیا۔ لیٹین طارق بنکش پیٹاور کے زدیک آیک گاؤں کار ہے والا تھا۔ مال بابا کے علاوہ اس کا أيك جيمونا بهائي تقاجها نزيب بنكش جواجهي زريعكيم تفايه ئى بىروں كوتر اش كر بنائى گئى بياد ئىچى فصيلوں دالى حويلى بىلى نگاہ ميں ہى بے *حدم عوب كرد*يتى تھى۔ وسيع وعريض صحن طویل برآ مدے اور کشادہ کمرے جس میں طارق بنکش کا باپ ہاشم خان اور ماں بخت آ ور کے علاوہ بھائی ر ہائش پذیر تھے۔ایک پرانا وفادار ملازم کل بابا تھا جو گھر کے جھوٹے موٹے کام کردیتا تھا۔حویلی کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر جا حالال شیر کا گھر تھا جس کے ساتھ بھینسوں کا باڑہ اور گھوڑوں کا اصطبل علیحدہ تھا۔ چیالال شیری ایک ہی بدی تھی کرن جوطارق کی ہم غمر ہی تھی۔وہ دونوں بچین ہے ایکھے ہی تھیلتے آئے تھے مگر جب کرن نے جوانی میں قدم رکھا تو وہ پر دہ کرنے لگی تھی کیونکہ یہ بٹھانوں کی ربیت ہے کہ جب بجی دس بارہ سال کی ہوجائے تو بردہ کرے۔کرن اکثر کن انگھیوں ہے طارق بنکش کو دیکھے لیتی تھی مگروہ ایک ایسامرد تھا جس کے مجيب مشغلے تنظيے گھڑ سواري نشانيه بازي اسپورٽس ہے اسے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ سيجيس ساله كيبين طارق بنكش ايك خوب صورت اور ولكش برسناكٹي كا مالك تھا۔ كشادہ سينه بروي رعب دار ا من المحلي الكت اور جوف سے نكاتا قد كر الكي مونجھوں كے نيچ گلاني ہوند جن پر بروقت مسكرا ہے عيال رہتی اس کے حسن کی دلکشی میں اور بھی اضافہ کرتے تھے۔اس کے ساتھی آفیسراے کیپٹن بنکش ہی کہہ کر پیکارتے تنظؤه الف الف رجمنت ايبت أباد ميس اين عسكرى فرائض سرانجام و برباتفا وه أيك تدراور وليرا فيسر تفاأ ائن کے سینے میں دھو کنے والا ول شیر جیسا تھا جب وہ ایک ماہ کے لیے کلیٹیئر گیا تھا تو اس نے دشمن کی کئی چو کیوں كوبس مبس كرذالا نقا کیپٹین بنکش کا نام ہی س کر ہندوستانی فوجی کرزا تھتے تھے ₩.....₩ وفت کا پیچیمی پنکه لگا کراژ تار با میاوائل نومبر کی ایک گهری شام رات کی سیابی میں تبدیل مور بی تقی ۔ کیمیٹن بنکش اس شب بچہری روڈ برواک کرتے کرتے ایبٹ آبادشہر کے پُررونق مین بازار کی طرف لکلا جارہا تھا۔سردی بردهناشروع هو چکی می اوروه کوئی او یجی تو بی اور واسکٹ خریدنا حیاه رہاتھا۔ جب وہ کلاتھ مارکیٹ کی ایک شاپ کے اندرجانے لگاتو ایک بلیک سوک کارای دکان کے سامنے کررکی۔ گاڑی میں سے ایک او کی نکلی جس کی عمر لگ بھگ ستر ہ اٹھارہ سال رہی ہوگی۔اس کے ساتھ ایک معمر خاتون بھی تھی۔وہ دونوں بھی کپڑوں کی شاپنگ کرنے ای کلاتھ ہاؤیں میں داخل ہو کئیں کڑی بلا کی حسین تھی۔وہ اس وفت سفیدشلوار دویئے کے ساتھ ریڈشرٹ میں بہت سج رہی تھی۔ یدہ آئی۔ تھا جب بہلی دفعہ بیٹن بنگش کے ماتھے پراتن سردی کے باوجود کیلئے کے قطرے نمودار ہوئے تھے اور دل کی دھر کنوں کی رفتار بھی تیز ہور ہی تھی جب وہ ٹو پی اور واسکٹ دیکھر ہاتھا تو ساتھ ساتھ اس کی نظریں اس ساحرہ ئروش روش وشن المنطيس يانج فت سات النج من الكالم قد محوياحسن وشاب كالبيكر تقى - كهتم تومير ١٠١٥ء Section

ہیں کہ جذیبے سیے ہوں توامیدیں برآ کی ہیں۔ ار کی نے ایک سرسری سی نظر کیمپٹن بنکش پر ڈالی تھی اور چونک سی گئی تھی۔سرخ وسفیدر نگت دراز قد والا کیمپٹن لٹش بلیک پینٹ سفیداور چیک والی شرٹ برسیاہ جیکٹ میں بہت ہی شاندار دکھائی وے رہا تھا۔لڑکی طارق نکش کی برسنالٹی سےمتاثر ہوچک تھی اور بار بار کن آئے تکھیوں نےاسے و مکھر ہی تھی۔ کیمٹیں بنگش اس کے نزد کیے بہنتے چکا تھا مگرا کے جمیعر سنا ٹاان دونوں کے درمیان رقصاں تھا پھر کیمپٹن طارق نے دھڑ کتے ول کے ساتھ اس حسینہ کا نام یو چھ کراس خاموثی کوتو ڑا۔ "شاردا-"لاکی نے آ ہستہ سے کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے یا قوتی لبوں پراک دکش مسک سرتا يا گلاني گلاني جو کئي تھي۔ ' کیمیٹین طارق بنکش فرام پیٹاور۔'' بنکش نے اپنا تعارف کروایا۔ شاردانے ایک کارڈ تھاتے ہوئے "رات نسى جھى وقت كال كر لينا'' "اوے شکر سے" بنگش نے کہا۔وہ جانچی تھی اور کینٹن بنگش بھی اپنی یونٹ میں لوٹ آیا شاردااس کا چین قرار یہ پہلاموقع تھا جب کیپٹن بنگش کوکوئی لڑکی بھا گئی تھی اوروہ ڈیا ڈول ہور ہا تھا۔ شاردا ایسے اپنے خوابوں کی شہزادی لکی تھی حالانکہاں نے اپنے گاؤں میں ایک سے بڑھ کرایک ایسی کئی نبیاری تھیں جو بنکش کی ایک ہاں بر ا بی جان لٹانے کے لیے تیار تھیں جن میں اس کی چیاز اوکرن سب سے پہلے تھی مگروہ اس کول ہی ووشیزہ پر مرمٹا تھا اوراس سے بات کرنے کے کیےرات گہری ہونے کا انتظار کررہاتھا۔ ادھرشاردا کی دل کی نگری میں بھی ہلچل مجی ہوئی تھی اس مہبب اندھیری رات میں وہ بل بھر کے لیے بھی نہ سوسکی۔طارق بنکش جیساشہرادہ اس کی ویران زندگی میں بہارین کے چھا گیا تھا۔ وہ بار باراینے فون کوبھی دیکھیرہی تھی کیپٹن بنکش کی کال کا انتظار کرتے کرتے وہ تھک گئی تو کتاب اٹھا کر ر منے لگی مگر ہر ہرسطر پر کیمیٹن طارق کا خوب صورت چہرہ دکھائی دے جاتا۔ بل بل فیمن کے بردے بروہ خوبرو چیرہ جھلملاتا دکھائی دیتا۔اداسیاں اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ ہرلفظ برطارق کی شبیہہ انجری تو تھٹنوں رر کھی کتاب بند کرتے ہوئے وہ ماتھا اس پر فیک لیتی ۔ رت جگے سے اس کی گلائی آئکھیں بوجھل ہور ہی تھیں کہ سیل فون کی بیل بیجنے گئی۔شاردانے لیک کرفون کان سے لگالیا 'دوسری طرف کیمپٹن طارق بنکش تھااوراس کی آواز میں کرزش واضح طور برمحسوں ہور ہی تھی۔ "بهاوس شاردا!" شاردا كوبات كرنامشكل موى كفي وه كانب ربي تفي اوراس كابدن بلكور ع كهار باتها\_وه حزن وملال کی کیفیت سے دو جار ہاتھ میں پکڑے سیل فون کو گھورر ہی تھی۔ ی وطال میسیات دونورد کا میال پارسیال وال و کورون کا در این می میرون تخصیل میراس نے مدهم آواز ''شاردا پلیز بولیے نا۔'' دوسری طرف سے کہا گیا۔شاردا کی سوچیس باغی ہور بی تخصیل میراس نے مدهم آواز 222نومبر ۱۰۱۵ء

"جى طارق بنكش صاحب!" أوازلسى كنوس سيماً في هوني محسوس مونى عجراً مستما مسته تعوزي ديرينك دونوں ا بنی جھنجلا ہث پر قابو پا بچکے تھے اور اب کھل کر بات کررہے تھے۔ کیپٹین طارق نے اپنے اور اپنی فیملی کے متعلق سب کچھشاردا کے گوش گزار کردیا تھااورشاردانے بھی بتایا تھا کہاس کا تھر شملہ پہاڑی پرواقع ہے۔اس کاباپ ایک برداسر مابیددار ہے ' زمان جدون' نے دوشادیاں کی تھیں۔شاردا کی والدہ فوت ہوچک تھی دوبیری بیوی سے کوئی اولا و تہی تھی۔ سرسبز وشاداب پہاڑوں کے دامن میں شاردا اپنی سوتیلی مال کے باس رہ رہی تھی۔وہ کر بجو پیشن کر چکی می اکلونی اولا دہونے کے ناتے وہ بڑی لا ڈلی اور حساس طبیعت تھی۔ کیپٹن طارق بنکش چند دنوں کے لیے اپنے مانا' بابا سے ملنے اپنے گاؤں جارہاتھا' شاردا کوائن نے رات ہی بنادیا تھاوہ کچھ پریشان می ہوئی تھی مگر لیبین جنگ نے جلدی آنے کا وعدہ کرلیا تھا۔ اس شام وہ مغرب کے دفت گا دُں پہنچا تھا جہاں ماں بابا جہانزیب بھائی گل بابا ُ جا جالال شیرادراس کی بتنی لرن بھی اس کے استقبال کے لیے موجود ہتھے گل بانو جو کیپٹن طارق کی چجی بھی تھی انہوں نے ایک بردی

دعوت کا اہتمام کر رکھا تھا جس میں گاؤں میں رہنے والے قریبی عزیز وا قارب بھی مرغو تھے مملین کوشت کے ساتھ بچی بنائی گئی تھی اور پھراو پر تشمیری جائے نے کھانے کا مزہ ہی دوبالا کردیا۔اس دوران کرن نے کئی مرتب طارق کی طرف بردی دار باادادک سے دیکھاتھا مگروہ توانجانی منزلوں کی طرف پرواز کرنا جا ہتا تھا۔

رات کو بختاور باں نے طارق کواپیے پاس بٹھالیا اور دہریک اس کا ناتھا چوتی رہی پھر بابا جانی اسے کندھے

سے لگاتے ہوئے کہدرہے تھے۔

" طارق بينا! بهت دنول بعد چكرلگايا بيئسب كهروالياداس تقے" ''بس بابا جان! ملکی حالات روز بروز بکڑتے جارہے ہیں سرِحد پر بھارتی فوجیوں کی جارحیت بردھتی جارہی ہے حالات کافی کشیدہ ہیں اس لیے چنددن کی چھٹی ملی ہے۔" کیپٹن طارق نے بتایا توسب خاموش ہوگئے۔ ماں پچھ کہنا چاہ رہی تھی تکر پچھ سوچ کر جیپ ہوگئی۔کرن دونتین مرتبہ حویلی آنچی تھی تکر طارق کی طرف سے مسلسل

خاموشی نے اس کی روح تک کوسلگادیا تھا۔

وقت کی سوئیاں تک تک کرتی چلتی رہیں وفت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ طارق بنکش کی چھٹی ختم ہو چکی تھی آج اسے واپس جانا تھا'تمام لوگوں کی آئیمیں اشکبارتھیں۔انے مضبوط چیا کی آئکھوں سے بھی نب ب انسونکل رہے تھے اپنی ماں کوروتا و کھے کراس نے مال کی گود میں اپناچہرہ چھپالیا تب اس نے چیکے

"اے مالک کا سُنات!اس بناہ گاہ نما گودکو ہمیشہ میرے لیے سلامت رکھنا۔"

₩....₩

ریخیال بھی عجیب ہوتے ہیں وفت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہونے دیتے۔ پتانہیں کتنی دیر تک وہ شاردا یے سنگ انتحانی واد بوں میں بھٹکتار ہا۔

تومير ١٠١٥ء -223

Section

ا جائے ہے ہی مطلع ابرآ لود تھا اچا نک سیاہ بادل جھا گئے اور پھر ہلکی بوندا باندی ہونے گی اس نے گاڑی کی رفتار تیز کردی تھی تا کہ بارش سے پہلے پہلے ایبٹ آ باد پڑنج جائے گر پچھ دیر بعد ہی موسلا وھار بارش ہونے گئی۔ وائبر چلتے رہے اور گاڑی کے فرنٹ والے شیشے کوصاف کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہے تھے۔ بارش تھم چکی

چاہ رہاتھا۔اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا بوجھ بڑھادیاتھا' گاڑی اور تیز دوڑنے گئی۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات کا دھند لکا چھانے لگا تھا' جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا۔رات گیارہ بجے کے قریب اس نے شاردا کو کال کی جسے فورا کیک کرلیا گیا' وہ بہت اداس لگ رہی تھی' مطلح شکوے بھی کررہی تھی اور تقدید در بھی سے سے تھ

تھی جنب وہ حویلیاں شہرکوکراس کررہاتھا' وہ شاردا ہے بات کرنے کو بےقرار تھااور جلدی جلدی اپنی منزل پر پہنچنا

اقراروفا بھی۔وہ کہدرہی تھی۔

''طارق!میں نے جب پہلی نظرا کے کودیکھا تھا'ای کمیصدیوں کاسفرایک بل میں طے کرلیا تھا'تم میرے ذہن میں دریا کی طرح ایک ہی دفت ہرجگہ موجود رہتے ہو۔''

چٹان سے مضبوط اعصاب والا کیمیٹن طارق بنگش اس پھول کی پھھڑی کی محبت کے حربیں پوری طرح ڈوب چکاتھا۔اس کا فولادی جسم شاردا کے حسن بے مثال کے آگے موم کی طرح بچھل گیاتھا۔اس کا دل اپنی گرفت سے آزاد ہوکراب شاردا کی مٹھی میں چلا گیاتھا۔وہ سوچ رہاتھا کہ بینازک سے مزاج والی لڑکی کتنی تیزی سے اس کے من میں رچ بس گئی ہے۔ جانے وہ میرے ساتھ خوش رہ بھی پائے گئی یا ۔۔۔۔۔اس سے آگے اس نے سوچنا بند کردیا۔کال کی تو وہ نیندگی وادیوں میں کم ہوگیا۔

شیجهدن تو فون پر با تیس ہوتی رہیں اور پھرملا فاتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ بھی سمی ہوٹل پرتو بھی پہاڑوں کی

اوٹ میں وہ ملتے رہے۔

اس روز سرشام ہی ڈھیروں بادلوں نے اس علاتے پر قبضہ کرلیاتھا'تھوڑی دیر بعد بونداباندی شروع ہوگئی جو و کیھتے ہی دیکھتے تیز ہارش کی صورت میں تبدیل ہوگئے۔ گہرے رنگ کے بادل چھاجانے سے شام سے پہلے ہی سیاہی مائل اندھیرے چھاگئے تھے وہ کس وفت سے گود میں کشن رکھے بیڈی پشت سے فیک لگا کر نیم درازھی۔ گھنیری پلکوں کے بنچآ تکھیں اس وفت گلالی بن لیے ہوئی تھیں۔

آئے کیپٹن طارق سے بردی طویل اور بردی اہم ملاقات ہونے والی تھی شاردانے دوپہر کوہی اپنی سوتیلی ماں کو بتادیا تھا کہ رات وہ اپنی ایک سہیلی کی رسم حنامیں شرکت کرے گی۔

یکے جامئی رنگ کے سادہ سوٹ میں وہ بے حد چار منگ لگ رہی تھی ہمیشہ چوٹی کی قید میں رہنے والے بادلوں کو جاس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ بے حد سندر شار دادھیرے دھیرے چاتی ہوئی خوب صورتی سے سبح ہوئے بدخوب صورت سے سبح ہوئے بے حد خوب صورت بال میں چلی آئی جہال کیپٹن بنگش انتظار کرتے کرتے کروٹیس بدل رہا تھا۔ ایوب میڈ یکل کالج سے ملحقہ اس ہول کا یہ بال اس لحاظ سے بھی محفوظ تھا کہ کم وہیش ہی لوگ ادھر کارخ کرتے تھے۔ اس میں کالج سے ملحقہ اس ہول کا یہ بال اس لحاظ سے بھی محفوظ تھا کہ کم وہیش ہی لوگ ادھر کارخ کرتے تھے۔ اس میں نرید پاور کے جھوٹے جھوٹے رنگ برنگ کے بلب لگائے گئے، تھے جواس ملکجی اندھیرے میں ماحول کورومانس پرور بنائے رکھے تھے۔ چہرے پرقو سِ قزح کے دیگ بھیرے گلا بی لیوں پر مسکان سجائے وہ بردی تمکنت سے پرور بنائے دکھیے تھے۔ چہرے پرقو سِ قزح کے دیگ بھیرے گلا بی لیوں پر مسکان سجائے وہ بردی تمکنت سے

224-----



چکتی ہوئی کیٹن بکش کے پاس بینے گئی ہی۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا اور شاردا ہے اس طرح ملنے پراس کاشکر بیا واکر تا تھا۔

آج وہ دونوں ڈھیرساری با تیں کرنا چاہ رہے تھے کہ بیرے نے چائے کافی اور سینڈون برگر وغیرہ لاکر میز پر بچادیے ان کی ٹیبل ہال کے ایک کونے میں تھی جہاں روشی برائے نام تھی ۔شاردا چائے بینے لگی اور کیٹن بگش نے کافی کا گھا ہی طرف کھر کا لیا اور نظریں اس کے چبرے پر گاڑتے ہوئے گھونٹ کھونٹ کھونٹ کھونٹ کھونٹ کھونٹ کھونٹ کھونٹ کی وہر اہارہا تھا۔ پہھشوخ و چیل جوڑے اندرا کئے تھے اور شور بھی کرد ہے تھے اس لیے دل میں اس کی خور سے اندرا کئے تھے اور شور بھی کرد ہے تھے اس لیے وہ باہر لان میں آگئے باہر کا موسم قدر ہے بہتر تھا شاردا نے کند ھے پر لئے بیک سے شمیری شال نکال کی تھی کیونک درات نے ہونے گئی اور اس کے حسن کیونک درات نے ہونے گئی اور اس کے حسن کی دوڑ نے گئی اور اس کے حسن کی بیٹن طارق نے اس کا ہاتھا ہے ہاتھ میں لیا تو شاردا کے بدن میں سنسی می دوڑ نے گئی اور اس کے حسن کی بیٹن طارق نے اس کا ہاتھا ہے ہاتھ میں لیا تو شاردا کے بدن میں سنسی می دوڑ نے گئی اور اس کے حسن کی بیٹن طارق نے اس کا ہاتھا ہے ہاتھ میں لیا تو شار دا کے بدن میں سنسی می دوڑ نے گئی اور اس کے حسن کی بیٹن طارق نے اس کا ہاتھا ہے ہاتھ میں لیا تو شاردا کے بدن میں سنسی می دوڑ نے گئی اور اس کے حسن

کیپٹن طارق نے اس کا ہاتھا ہے ہاتھ میں لے لیا تو شاردا کے بدن میں سنتی می دوڑنے لکی اوراس کے حسن کے میں رمیں سر کے مندر میں سریلی گھنٹیاں نج آٹھیں اس نے اپنا سر کیپٹن طارق کے چوڑے سینے پر ٹکادیا اوروہ اسپے ہاتھوں کی مضبوط انگلیوں سے شاردا کے کھلے بالوں ہیں تکھی کرتا رہا۔ شاردا کے بدن سے انٹھنے والی مسحور کن مہک نے کمیپٹن طارق نے اس کے دونوں کندھے تھا م کراوراس کی گہری جھیل جیسی میں بیٹن طارق نے اس کے دونوں کندھے تھا م کراوراس کی گہری جھیل جیسی سے اس

آ تھوں میں جھا تک کر دریافت کیا۔

''شاردا! مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟'' نجانے کس طافت نے بیسوال اس کے منہ سے انگوایا تھا' وہ خود بھی جیران تھا۔ جیران تھا۔ اس نے شاردا کی نظروں میں نہو کوئی بے چینی دیکھی اور نہ بی اس کے پُرسکون چرے کارنگ بدلاتھا۔ '' کیپین طارق! میر ہے جذبات کی شدت میں کہاں ایس کمی رہ گئی ہے جوتم نے مجھ سے میسوال کیا؟ لیکن شایدتم جلدمحسوس کرلو گئے کہا ہے میں اس منزل سے گزر چکی ہوں جہاں انسان کیا پنی کوئی حیثیت کوئی سوج باتی رہ جائی ہوں جہاں انسان کیا پنی کوئی حیثیت کوئی سوج باتی رہ جائی ہوں جہاں انسان کیا پنی کوئی حیثیت کوئی سوج باتی رہ جائی ہوں ہے۔ میں تو اب خودتم ہاری فات کا ایک حصہ بن گئی ہوں۔'' جب شاردا میسب کچھ کہدر بی تھی تو اس کے لہج میں ایک تھم راڈ اعتماداور دقارتھا۔

اس نے آج کی اپنے اندرلا کھ خواہش پیدا ہونے کے باوجود شاردا کے بدن کو چھوکر بھی نہیں دیکھا تھا لیکن اس رات عالم وارنگی میں جانے وہ ہوش وخرد کی تنی منزلیں عبورکر گیا شاید بیاس کی زندگی کا کمزور ترین لمحہ تھا جب اس نے ترمپ کر شاردا کی دھڑ کنوں کواپنے دل میں سمولیا۔ دونوں کا بی دل یہی چاہتا تھا کہ وقت کی نبضیں تھم جا کیں اور زندگی بہیں ساکت ہوکر رہ جائے مگر نہی ہوئی دہن کی طرح خاموش رات و مقیرے

دھیرے کزرنی چلی گئی۔ رات کے جارنج رہے تھے بھرآ ہتہ آ ہتہ ہاتھوں سے ہاتھ جدا ہونے لگے۔قدموں کے زاویے میر ھے ہونے لگے۔وہ بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کراپنی اپنی منزل کی طرف میر ھے ہونے لگے۔وہ بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کراپنی اپنی منزل کی طرف

روانه ہو گئے۔

روا مہ ہوئے۔ شار دا بھندتھی کہ جلد از جلد کور نے میر ج کرلی جائے جبکہ کینٹی بنگش اسے والدین کی باہمی رضا مندی سے اپنا نا جا ہتا تھا۔اس نے شار داسے بیار نبھانے کے لیے بڑے عہدو پیاں کر لیے تضاور بڑی سمیں کھا کراسے اپنا نا جیت کا یقین دلا چکا تھا۔وہ کہ رہا تھا کہ موسم بہار کے آتے ہی اپنی ماں اور پایا جانی کواس کا ہاتھ مانگنے شار دا

نومبر ۱۰۱۵ء

225-

Common way Foksociety compfor More

850 82

وقت کا پہیدا ہے محور پر گردش کرتاریا' کچھالیی خبریں گردش کرنے گئی تھیں جس سے کیپٹن بنگش کا خون جوش ارنے رکا تھا۔اس کی چھٹی جس بتارہی تھی کہ چھ ہونے والا ہے اور پھراز لی دشمن نے کارگل کے محاذ پر جھڑ پول کی صورت میں جنگ چھیٹر دی تھی۔

كيبين بنكش كوفرض يكارر ما تفاادروه لبيك كهتا هواآ ندهى ادرطوفان كي طرح كاركل كي چوشيول برينجيج كيا\_ايك التصحامدي يهي بهجيان ہے كدوہ دفاع وطن كى خاطرا بني جان كى قربانى سے بھى در ليغ نہ كرے۔

اسے 1965ء اور 71ء والی بھولی ہوئی کہانی اجا تک یادا سی اسے ان شہیدوں کے لہو کی مہک آرہی تھی جو چھتمبر 1965ءکو چونڈہ کےمحاذ پراہیے جسموں پر بم باندھ کردشمن کے بینچائیس کر جام شہادت

کارگل کی لڑائی میں ہمارے جاں ثاروں نے دشمن کے چھکے چھڑاد ئے متھے کئی ہندوستانی فوجی کیپٹن پنکش کی گولیوں کا نشانہ ہے۔ کیبیٹن بنگش اتنا نڈرا فیسر تھا کہا یک دن دو پہر کے دفت دشمن کی ایک بڑی چوکی میں بھش گیا ادر دخمن کے برزدل فوجی بھیٹروں کی طرح اس کے آگے بھا گ کھڑے ہوئے چند کھوں میں ہی ان کی لاشین ہر طرف بتھری پر ی تھیں۔

جنگ جاری تھی اور یا ک فوج نے انٹریا کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کرلیا تھا کہا جا تک جزل ہیڈ کوارٹر سے جنگ بندی اور سیز فائر کے آرڈر موصول ہو گئے اور ساتھ ہی یا ک آرمی کو دائیں بلالیا گیا مکار میمن نے جنیوا معاہدے کی خلاف درزی کرے ہوئے اس دفت فائرنگ کھول دی جب یا کتنانی فوج واپس ملی رہی تھی گولیوں کا ایک برسٹ کیپٹن بنکش کی دائیس ٹا نگ کو چیرتا ہوانکل گیا۔ زخمی حالت میں کیپٹن بنکش کوایک ہیلی کا بیٹر کے ذریعے ی ایم ایکی راولینڈی منتقل کر دیا گیا۔

۔ ریب ں،۔،،، ان مار چیس سے رویو ہیں۔ فوجی اسپتال کے تمام سرجن سرجوڑے بیٹھے تھے کیپٹن بنگش کی ٹا نگ کی ہڈیاں ٹکڑے لکڑے کر ہے ہوچکی تھیں اور زخموں کی نویت خطرناک حد تک تشویشناک تھی۔ کینگرین ہونے کے جانسز بڑھ رہے تھے اور کیپٹن طارق کی جان بیانے کے لیے ضروری تھا کہٹا تگ کوکاٹ دیا جائے۔

ڈاکٹروں کے بورڈنے ٹا تک کانے کا فیصلہ دے دیا تھا اور اسکلے ہی دن کیپٹن بنگش ایک ٹا تک سے محروم ہوچکا پھر بھی اس کی آئھوں کی جبک ماندہیں بڑي

باباجانی اور تمام اہل خاندر در ہے تصاور کیٹن بنکش انہیں بڑے حوصلے اور تسلی سے جیب کرار ہاتھا۔میڈیکل لحاظ سے ان فت ہونے کی وجہ سے وہ نوج سے فارغ ہو چکا تھا اس کی شجاعت اور نوجی خدمات بااحسن انجام دینے پراسے'' تمغہ جراّت' سے نوازہ گیا تھا اور اب تک وہ فلی ٹا تگ بھی لکواچکا تھا۔

و اسے پھر سے شارداکی بادیں ستانے لگی تھیں نہ تو شکی فو تک رابطہ مواادر نہ ہی شارداکی طرف سے کوئی خطآیا

نومبر١٥٥٥ء

FOR PAKISTAN

تھا۔وہ سہانی گھڑیاں جوشاردا کی قربت میں گزری تھیں۔ایک ایک منظر کسی فلم کے مین کی طرح اس کے سامنے خلوت کےوہ قیمتی کھات جوشار دا کے سنگ بیتے تھے اس کی زندگی کا سرمایہ تھے۔ایک موہوم می امید لے کروہ ایک دن ایبٹ آباد جارہاتھااس کی گاڑی کارخ شملہ پہاڑی کی طریف تھا' وہ شاردا کے گھر جارہاتھا۔ پھرجو کہانی شاردا کی سوتیلی مال شہناز جدون نے سنائی وہ کچھے بوب تھی وہ کہدائی ہی۔ ''طارق بیٹا!شاردا آ ہے ہے بہت بیارکرنے لگی تھی اس بات کاعلم اس کے باپ زمان جدون کو بھی ہو چکا تھا جب آپ جنگ میں زخمی ہوکری ایم ایج راولینڈی میں داخل تصاور آپ کی ایک ٹا تگ کاٹ دی گئی تھی شاردا آپ سے ملنے رادلینڈی جانے کی ضد کررہی تھی اس کے دل میں آپ کا احترام بڑھ گیا تھا اور وہ آپ سے جلدی شادی کرنا جا ہتی تھی مگرز مان جدون کو بیہ بات گوارہ نہھی کہار) کی بنی ایک معذورانسان کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ زبان کا ایک ارب پی دوست امریکا میں مقیم تھا اس کا بیٹا شہریار بھی تنین دن کے لیے امریکا ہے بیہال آ یااور جدون نے زبردتی شاردا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔شاردانے بڑااحتیاج کیا'خورکشی کی دھمکی تھی وی تھی مگر کسی نے ایک نہ تی ۔اریٹ شار داہیروں اور ڈالروں کے ڈھیر میں دہن ہوچکی ہے۔ شاردا کی شادی کی خبرین کربنکش کے سریہ سانی بجلی کی طرح گری تھی اس کے اندرا یک جھما کا سا ہوا۔ جیسے ول كرچى كرچى هوگيا مووه كھريليٹ آيا تھا۔ زندگی ایک ڈگر پر چلنے لگی تھی ایک سال یونہی گزر گیا۔ ایک دن طارق کی مامانے بیٹے کا سراین گود میں رکھ کر بہت بیار کرتے ہوئے اس کی شادی کی بات چھیڑ دی۔ دونہیں ماں ..... میں انجھی شادی نہیں کروں گا۔' طارق نے جواب دیا۔ '' پھر بوڑھے ہو کر کرو گے شادی۔''مال نے ذرائجی سے کہا تو وہ پچھزم پڑ گیا۔ "اجھاباباٹھیک ہے جیسے آپ لوگوں کی مرضی مگر لڑک خوب صورت ہونی جا ہیے۔" طارق بنگش نے ماں کی

طرف دیکھ کرکہانو وہ کھل اٹھی اور مشکراتے ہوئے کہنے گئی۔

''اس گاؤں میں ہاری کرن سے بڑھ کرکوئی لڑ کی حسین نہیں ہوسکتی۔'' ماما کے ساتھ یا یا اور جہانز بیب بھی سر ہلارہے تھے گل باباتو مٹھائی کاٹو کرابھی لیے آیاتھا۔

یوں چند دنوں میں ہی کرن مسز طارق بنکش بن گئی بڑی سادہ سی تقریب ہوئی تھی مگر پھر بھی جہازیب نے كلاشنكوف سے فائر نگ كر كے بچھار مان تو يورے كيے تھے۔

کرن ایک اچھی ہمسفر پٹابت ہوئی تھی وہ ایک پیار کرنے والی اور طارق پر جان چھڑ کئے والی بیوی تھی۔ ہر ونت طارق کی خدمت میں گئی رہتی بجین میں اس کے ساتھ کھیلنے والی سادہ می کرن اب وہ ہیں رہی تھی بردار تگ

روب نکالا تھااس نے۔

ترن کاپردے میں لیٹا ہوا حسن پہلی رات ہی طارق بنگش پرعیاں ہو چکا تھااور شادی کے ایک سال بعد ہی ال ﷺ تکن میں 'شیر بانو'' کی شکل میں ایک پھول کھلا۔ وہ تھی بجی ہو بہوشاردا جیسی تھی اور سب گھر والوں کی

نومبر ۲۰۱۵ء

Tickson I more WAW Blyson Hyper Hor Work

آ نکھکا تارا بن گئی میں اس کی جھوٹی جھوٹی حرکتوں سے طارق بہن خوش ہوتا۔

اس کے دل میں گے وہ سارے زخم مندمل ہو چکے تھے جوشا، داکی جدائی سے ناسور کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ اس نے وہ بربت ہی تو ڑ دیا جس پر بھی شاردا کی محبت کے گیت گائے تھے۔اس کی سازِ حیات کے وہ تار خاموش ہو چکے تھے جوشار داکے تصور سے بھی لرزا ٹھتے تھے۔

آئج کیپٹن طارق بنگش گاؤں سے تھوڑا دور پہاڑوں کی طرف نکل گیا تھا' پہاڑی کے دامن میں بکریوں کے رپوڑسا کت د جامد جررہے تصاورکوئی جرواہابانسری کی مدھرسریں بکھیرر ہاتھا۔ وہیں چنارکا ایک درخت کھڑا تھا' جس کے زرِد پتول کوہوا کے تیز جھو نکے اڑااڑا کر لے جارہے تصاوروہ ٹنڈ منڈ ہوتا جارہاتھا۔

طارت بنگش نے سوچا کہ دہ تھی ایک زردیتے کی طرح ہے اس سے پہلے کہ موت کا کوئی جھونکا آئے اور مجھے کی طرح ہے اس سے پہلے کہ موت کا کوئی جھونکا آئے اور مجھے بھی النے جائے کیوں نہ جائے جائے کیوں کوفوجی میں سے جائے کیوں نہ جائے جائے جائے کیوں کوفوجی ٹریننگ دے رہاتھا۔

## بالصول

صداقت حسين

''کیار وہی ہے جس کے انتظار میں ہم یہاں کافی دیر سے کھڑ ہے ہیں؟'' چٹکارے نے مجھ سے پوچھا۔ بیس نے اثبات میں سر ہلا ویا ، کیوں کہ اندھیرا کافی ہونے کے باد جود میں نے اسے بہجانے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔اس کی وجہ پیٹٹی کہ میں کئی دنوں سے اس کا تعاقب کرر ہاتھا۔ میں نے اپنے نیفے میں اڑس ہوئی سمتھ اینڈولسن پینٹول نکائی اور اس کی نال پر سائلنسر لگا دیا۔ میں جب سائلنسر لگا لیتا تھا ، تو تب اسے' حیب شاہ' کہتا تھا۔

ہم دونوں اس دفت ایک محفوظ اور خفیہ مقام پر چھیے ہوئے ہے۔ یہ حفوظ اور خفیہ مقام اس تاریک گلی میں موجود کوڑے کے ڈرم کا عقب تھا۔ کافی دیر سے میں وقاص کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اب تنگ ہوکر نیکلنے ہی والا تھا کہ چٹکارے نے میراباز ویکڑلیا اور سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔

''کوئی آرہاہے؟''

میں غور سے اس طرف دیکھنے لگا جدھر چڑکارے نے اشارہ کیاتھا۔ واقعی کوئی پیدل چلا ہوا ہماری طرف آرہا تھا۔ میں ہم کافی دیر سے کھڑے ہوئیارے نے میرے چہرے کے تاثر ات سے اندازہ تو لگالیاتھا کہ جس کے انتظار میں ہم کافی دیر سے کھڑے ہوئی ۔
میں ہم کافی دیر سے کھڑے شے وہی آرہا ہے۔ پھر بھی اس نے مجھ سے تقدیق جاہی تھی۔
میں جلد سے جلدا بنا کام پورا کرنا چا ہتا تھا، اس لیے میں نے آگے بڑھنا چا ہا لیکن مجھے ٹھنک کرر کنا پڑا، کیوں کہ ایک کارا چا تک نمودار ہوگئی۔ اس کارخ ہماری طرف تھا۔ ہم وہیں رک کرکار کے گزر نے کا انتظار کرنے گئے۔
کارکی ردشنیاں جل رہی تھیں۔ روشنی کی زدمیں آنے سے نہنے کے لیے ہم اپنے اس تاریک کوشے میں دبک کے جہال پچھ دیر پہلے ہم کھڑے دقاص کا انتظار کررہے تھے۔
کیا جہال پچھ دیر پہلے ہم کھڑے دقاص کے وقاص سے چندقدم کے فاصلے پرآ کررک گئے۔ ہم چونک پڑے کہ سے کہ بے

نومبر ۱۰۱۵ء

Section

یہاں کیوں آ کررگ تی ہے؟ ابھی ہم اس بارے میں چھاورسوچتے کہ کار کادروازہ تھلنے اور پھر بندہونے کی آواز سنائی دی۔ پھرایک سامیسا کارے اتر کرکار کی سامنے والی روشنیوں کی زومیں آگیا۔ " تت .... تت تم .... تم يهيال كيول ركي مو؟" وقاص كى حيرت زده آوازا ندهير مي ميل كو كي -'' میں اس لیے رکا ہوں کہ مصیں بتا سکوں کہ میں شمصیں کام کرتے ہوئے ویکھنا چاہتا ہوں۔'' ایک شخص کی ''مرنجی آواز گونجی ـ

بيآ وازس كرميس جونك برا\_ يظهورتها .....وقاص كابدترين جاني دسمن - ميس جيران ره كميا كهاست كيس بتاجلا كه بم وقاص كويبال تحييرنا جا ہے ہيں۔ ميں اتفا قات پريقين نہيں ركھتا، كيوں كه اس معالم ميں ميري چھٹى حس کچھزیاوہ ہی کام کرتی ہے۔ دوسرایہ کی میرا کام ہی ایسا ہے کہ جھے ہرغیرمتوقع چیزمشکوک دکھائی دیتی ہے،اس ليے بچھے يقين ہوگيا كماس نے ہماراتعا قب كيا تھا اور ريتعا قب اتن ہوشياري سے كيا تھا كہ ميں ذراسا بھی شك مہیں ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا بعد میں ظہور ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوسکتا ہے؟ اگر خطرناک ثابت ہو

اصل میں بات میمی کے ظہورا سے بدترین دشمن وقاص کو مارنا جا ہتا تھا۔ وہ خود پیکا مہیں کرسکتا تھا، کیکن اس کے پاس بیکام کرائے کے لیے رقم تھی ،اس لیے تو اس نے کسی اجر تی قاتل کی خدمات لینے کا سوچا۔ یول قسمت اسے میرے پاس لائی تھی۔ میں نے پیچاس لا کھروپے میں معاملہ طے کرلیا تھا۔اپنے اصول کے مطابق میں نے ساری قم پیشکی وصول کر لی تھی۔ میں پچھا ہے بارے میں بتا تا جلوں کہ میں ہرلحاظ ہے ایک خوش حال زندگی بسر کررہا ہوں، کیکن جانے میں کیوں جزوقتی اجرتی قاتل کےطور پر کام کرنے لگا تھا۔ آپ اسے کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔میرااصل نام تو اس شعبے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہاں مجھے استاد جانیا کے نام سے بہجانا جاتا ہے۔سب کو پتا ہے کہ جب استاد جانیا کس کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، تو پھراسے ہرحال میں پورا کرتا ہے خواہ اسے خودنقصان ہی کیوں نہاٹھانا پڑے۔ میں نے بھی اصولوں پر مجھوتانہیں کیا ہے، ای لیے تو ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجوو میں سوفی صد کامیاب ہوں اور بھی پکڑائہیں گیا ہوں۔میراایک شاگروہے۔اسے چٹکارا کے نام سے جانا جاتا ہے۔وہ ہرایسے معالمے میں میرے ساتھ ہوتا ہوں۔ مجھے اس کی صلاحیتوں پر بہت بھروسا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب میں اس کام کو جھوڑ وں گا ہتو تب چٹکارامیراحقیقی جانشین ثابت ہوگا اورمیری کمی کو زیادہ محسوس ہیں ہونے دیےگا۔

ظہور کی آواز بہجانے کے بعداب جھینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ،اس لیے میں اور چٹکاراا پے پوشیدہ مقام سے نکل کردوڑتے ہوئے روشی میں آگئے۔

میں نے حیب شاہ کارخ وقاص کے سینے کی طرف کردیا۔

وقاص کا منہ چیرت ہے کھل گیا۔وہ اس وفت سگریٹ بی رہاتھا۔منہ کھلتے ہی سگریٹ اس کے منہ سے نکل کر ر کے برگر گیا تھا۔اس کے ہاتھ میں موجود جھوٹا سا بیک بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کرینچ گر گیا تھا۔اس نے

كالميتي مونى آواز ميس يو حيها-

نومبر ۱۰۱۵م

-229

See for

" سیسسیریا ہور ہاہے؟" " مونا كياب .... بس الم قتل مونے جارہ ہو۔ "ظهور نے سكون سے كہا۔ اس کے لیجے سے صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ وہ اس صورت حال سے بہت اچھی طرح سے مخطوظ ہور ہاہے۔اس ی آنکھوں میں فتح کی جبک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وقاص نے ظہور کی طرف اشارہ کیااور معتبل کر بولا۔ "اس نے مصیر کتنی رقم دی ہے؟" وقاص کے ماتھے پر بسینہ بارش کے قطروں کی طرح جگ مگارہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں و سکھتے و و شیمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی جا ہے .....تصیس اتنا تنا اسکتا ہوں کہ میراایک اصول ہے کہ جب میں ایک بارزم وصول کرلیتا ہوں ، تواس کام کوہر خال میں مکمل کرتا ہوں۔'' '' ٹھیک ہے نہ بتا وٰ کین .....یب کر مکھر ہے ہو، جومبرے ہاتھ سے چھوٹ کرینچ کر گیا تھا۔'' '' ہاں ، و نکھر ہاہوں .....کیا ہے اس میں؟'' ''اس میں ساٹھ لا کھرو ہے ہیں .....تم اسے مارڈ الو..... پیرقم تمھاری ہوجائے گی ..... بولو! کیا کہتے ہو؟'' ظہورنے بیسنا بتواس کامنہ جیرت سے تھلے کا کھلارہ گیا۔ میں نے چیکارےکواشارہ کیا۔وہ بیک کی طرف بڑھ گیا۔ د تم اس وفت سائھ لا کھرویے لے کرکہاں جارہے تھے؟''ظہورنے اس سے یو چھا۔ وقاص نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ ای دوران میں چٹکارے نے بیک کواٹھا کراس کا جائزہ لے لیا تھا۔ پھروہ بیک اٹھا کرمیرے یا سآگیا " پورې قم اس بيك ييس موجود ہے ..... پانچ يانچ ہزاروالى سر مُعَدِّلُا ال ہيں۔" میں نے سر ہلا دیا۔ رقم واقعی بوری ساتھ لا کھی۔ اب وقاص کے چہرے پر سے خوف کے اثرات ختم ہو گئے ادراس کی جگہاس کے ہونٹوں برایک مکروہ سكرابث الجرآني تعي\_ بین کرظہورنے ایک قدم میری طرف بردهایا اور بولا۔ "تم مجھے سے قم لے چکے ہو .....تم سے ل کرنا ہی ہوگا۔" " ظہور! شمصیں یادہوگا کہ میں نے تم ہے کہاتھا کہ جب میں کی وٹھ کانے لگانے کے لیے رقم قبول کرتا ہوں، تواس کی موت ائل حقیقت بن جاتی ہے۔'' 230 نومير ۱۰۱۵م

Turbon the WW RWSCHERCOTTON WORL

اتنا کہ کرمیں نے وقاص کے سینے کا نشانہ لے کر جپشاہ سے دوفائر کردیے۔
وقاص کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مکروہ مسکراہ نے ایک دم غائب ہوگئ تھی اوراب اس کی آنھوں میں حیرت اور
یقینی کے تاثرات دکھائی و سے رہے تھے۔وہ اس بات پر حیران تھا کہ میں نے اتنی بڑی رقم لے کر بھی اسے تل
کردیا تھا۔ سے میر سے اصول کا پتانہیں تھا۔ اس نے اپناسید تھام لیا تھا، کیوں کہ میرانشانہ تھی خطانہیں ہوتا تھا۔
میر سے بارے میں مشہورتھا کہ اگر میں اڑتی ہوئی تھی کو بھی نشانہ بناؤں، تو وہ بھی خطانہیں ہوتا۔ جب کہ بیتو ایک
جیتا جا گنالمبائر نگاانسان تھا۔

۔ خون وقاص کی انگلیوں کے درمیان سے ابل رہاتھا۔وہ اپناسینہ پکڑے دھیرے دھیرے مرزک برڈ ھیر ہوتا چلا گیا۔ پھرتھوڑے سے اذبیت تا کے لمحات کے بعداس کا تڑ پتا ہواجسم ساکت ہوگیا تھا۔

كيحريس ظهورى طرف تكحوم كياب

اس کے ہونٹوں پرایک فاشحانہ سکراہٹ تھی۔

تب میں نے جیپ شاہ کارخ ظہور کے سینے کی طرف کر دیا ۔اس کی آئیکھیں جیرت سے بھٹ پڑیں۔ ''

اس کے تہجے میں بے یقینی کاسمندر تفاقیس مارر ہاتھا۔

میں نے بیک کی طرف اشارہ کیااور کہا۔

'' میں نے اس کی پیش کش بھی قبول کر لی تھی اور میں رقم وصول کر چکا ہوں ۔۔۔۔ مجھے سوفی صدیقین ہے کہ شمصیں یاد ہوگا۔۔۔۔ جبیبا کہ بیس نے تم سے کہا تھا کہ جب میں کسی کوٹھکانے لگانے کے لیے رقم قبول کرتا ہوں ، تو اس کی موت ایک اٹل حقیقت ہوتی ہے۔''۔

میکہ کرمیں نے چیپ شاہ کا گھوڑا دبادیا تا کہ اس کی موت اٹل حقیقت بن جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں بااصول ہوں یانہیں

## مكافات عمل

جاويد احمد صديقي

ہم تین بہن بھائی اپنے والد کے ساتھ انہائی سکون اورا تھی زندگی گزار ہے تھے۔تقریباً ہرفر مائش پوری کی جاتی تھی والد ہے ساتھ انہائی سکون اورا تھی زندگی گزار ہے تھے۔ تقریباً ہم فرائش پوری کی جاتی آئی تھیں اور چلا رہی تھیں۔ بڑی تھی اور انہائی صبر و شکر کرنے والی خاتون تھیں۔ بیس نے انہیں بھی ابوسے بلاوجہ گلے شکوہ یا خوائخواہ کی فرمائٹیں کرتے بھی ندو یکھاتھا '
ہاں ذرا خاموش طبع تھیں۔ والدصاحب کے معروف رہنے کی وجہ سے بچوں کی تربیت دیکھ بھال پڑھائی کی ذمہ داری سیسب ہماری والدہ ہی کی ذمہ داریاں تھیں۔ والدصاحب بڑی خوش اسلونی سے گھر چلار ہے تھے۔ میں تو بھی سوچا بھی ندتھا کہ اتنا بڑا حادثہ گزرجائے گا بلکہ واقع ہوجائے گا اور ہم سب دیکھتے رہ جا میں گے۔
اور پھراچا تک ہی والدصاحب کو نہ جانے کیا سوجھی کہ دوسر آن شادی کرنے چلے اور پھر شادی کرکے نئی امی کو اور وقول کے تیسرے سال میں تھی اور دونوں کے مقر نے کہ میں میڈیکل کے تیسرے سال میں تھی اور دونوں

نومبر ۲۰۱۵ء

231

# The state of the s

Sall John Soft

بیرای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے مارے اور کو سے سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



Tick on I min / WWW Rivisonery is all for Work.

چھوٹے بھائی علی التر تیب کا لج اور اسکول کے آخری سالوں میں تھے۔ابو کی اچا تک شادی کرنے نئی امی کو گھر
لانے سے ہم سب عجیب صد ہے اور انتہائی دکھ ہے دو چار ہو گئے تھے۔اس گہر ہے صد ہے اور دل دو ماغ کو ہلا کر
رکھ دینے والے دافقہ نے نہ صرف ہم بہن بھائیوں کو ہلا کے رکھ دیا وہاں ہماری ای پرتو صد مہاور دکھ کی قیامت
ٹوٹ پڑی ۔اصل میں ابونے اچا تک اتنا جلدی اور ہم سب کوکانوں کان خبر نہ ہونے دی اور بیا نتہائی قدم اٹھا لیا۔
بینی ای لڑکی تی تھی اور تقریبا مجھ سے چند سال ہی ہڑی ہوگی ۔امی کوتو چیسے سمانپ سونگھ گیا ہوئی تھرکی مورت بنی
ہم تینوں کو انتہا ہے زیادہ سنجا لئے میں گئی رہتی تھیں ۔اصل میں بیشادی والا حاوثہ خاص خاص زلزلوں کی طرح اتنا
اچا تک تھا کہ ذہنی طور پر ذرا بھی بیسوج نہ سکتے تھا ورزلزلہ سب کچھ لے ڈو با اور اس طرح اچا تک ذہنی اور ولی
صدمہ بھی تھوڑ انار ل ہوتے ہوتے ہجھ دفت لے لیا کرتا ہے۔
صدمہ بھی تھوڑ انار ل ہوتے ہوتے ہجھ دفت لے لیا کرتا ہے۔

اصل میں ابو کے اس اقدام ہے ہم اندر ہے جیسے بالکل ہی ہال کررہ گئے تھے۔گھر میں عجیب سوگواری اور ہواری کی کیفیت پیدا ہوگئی۔امی تو جیسے خاموش منی یا برف کا تو دہ بن کررہ گئی تھیں۔شوہر سے شکوہ کیا نہ شکایت کو سے دھیر دار ہوگئی ہوں۔ابا جان کے اس اچا بک اقدام شکایت کو سے دھیر دار ہوگئی ہوں۔ابا جان کے اس اچا بک اقدام نے ہمیں اور ہماری مال کورشتہ داروں عزیز دل کی محلے کے لوگوں کی نظروں میں تماشا بنا دیا تھا۔ہمارے پاس رشتہ داروں اوراڑوں پڑوں کے لوگوں کے جواب نہیں تھے بجزان آئسوؤں کو جوہم سب مل کر تنہا کی میں بہالیج تھے۔ا بی جیسے چپ تھیں و کسی بہالی ہے اندر کے اور کو انہوں میں بہالیج تھے۔ابی جیسے چپ تھیں و کسی بی چپ رہیں۔ا ہے اندر کے ابال اپنے اندر کے و کھ در و کو انہوں نے بھی بھی ہم بچوں کے ساتھ شہر نہ ہوگئے تھے اور کھی بھی بھی ہم بچوں کے ساتھ اور اور بھی منزل میں بھی دو کمرے سے ہوگئے تھے وگرنہ شاید ماحول اور بھی منظیمت تھا کہ آبائی گھر موجود تھا اور او پر کی منزل میں بھی دو کمرے سے ہوگئے تھے وگرنہ شاید ماحول اور بھی میں بھی دو کمرے سے ہوگئے تھے وگرنہ شاید ماحول اور بھی میں بھی اور بر برتر ہوتا چلا جاتا۔

ابو جان کاسلوک رویہ ہم بچوں کے ساتھ پہلے کی طرح شفیق اور مہر بان تھالیکن معلوم نہیں ہم لوگول کوابو جی سے میں جا کے سے محسوں ہوتے۔ایک غیر مرکی ویوار تھی جو ہمارے اور ان کی درمیان مالی ہوگئی تھی۔ رفتہ رفتہ رفتہ بید اوگوں نے تبول کر لیا اور اس عورت کو بھی سوتیلی والدہ کے روپ میں شلیم کرلیا۔
وہ اکثر نیچا تر آتی اور ہم بچوں کے ساتھ دخوب مزے مزے کی با تیں کرتی 'وہ عورت حسن اخلاق سے آراستہ تھی۔ ہمارا غصہ رخج اور کوفت اس سے ل کر دور ہونے لگے تھے اور ہم بہن بھائیوں نے بھی الی کراس واقعہ پرغور کرتے تو سوچتے تھے کہ اس سانحہ کے تیجھے تصور وار کون زیاوہ ہے؟ ابو جان جو بغیر بتائے جپ چاپ اپنی بیوی کے آئے ہے تھے کہ اس سانحہ کے تیجھے تصور وار کون زیاوہ ہے؟ ابو جان جو بغیر بتائے جپ چاپ اپنی بیوی کے آئے تے تھے کہ اس سانحہ کے تیجھے تصور وار کون زیاوہ ہے؟ ابو جان جو بغیر بتائے جپ چاپ اپنی بیوی کے آئے تے تھے کہ اس سانحہ کے تیجھے تصور وار کون زیاوہ ہے؟ ابو جان جو بغیر بتائے جیب ہی سروی جنگ لئے تھے یا پنی ای جنہوں نے بھی ابو جان سے گھر ہوتے ہوئے بات نہ کی تھی۔ایک بوٹی کر ان کی عدالت کے کہر ہے میں لاکھڑ اکر تا؟

اصل تصدشروع ہونے جارہا ہے کہ آگے واقعات کس طرح بڑھے ہم سب بیچے چندسالوں میں تعلیم سے فارغ ہو گئے اور ابوجان نے ہم فارغ ہو گئے۔ ریٹائر منٹ پر جوجمع پونجی ملی اور ابوجان نے ہم فارغ ہو گئے۔ ریٹائر منٹ پر جوجمع پونجی ملی اور ابوجان نے ہم تینوں کی شاویاں کرویں اور ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ اسی ووران اللہ تعالی نے ابوجان کومزید

نومبردا۲۰۱۶ء

See for

تین عدد بچوں سے نواز الیعنی اب ہم جھے بہن بھائی نہے ہم لوگوں کی شادی سے گھر میں جوخلاء آیا تھااس خلاء کو کم از هم ابوجان نے تو ہر گرجھسوں نہ کیا تھا' رہی ہماری ای جان ..... تو وہ اپنے دکھا پنی تنہائی صرف اپنے ساتھ ہی شیئر كرتى رہيں انہوں نے اپنے اسلے بن كے د كھ ميں ہميں بھی شريك نہيں كيا تھا يا پھر يہ بھی ہوسكتا ہے كہ ہمارى مال نے اپنے سینے پر صبر کی سل رکھ لی ہواور اپنی زبان پر خاموش کے تالے لگا کیے ہوں۔ ابوجان این ریٹائر منٹ کے بعد معاشی طور پر پہلے کی طرح خوشحال نہیں رہے تھے۔او پر سے تین چھوٹے جیموٹے بچوں کی کفالت کا بوجھ بھی اس عمر میں آن پڑا تھا۔ میں اس وقت تک برسر روز گار ہو چکی تھی اور میر کی پریکش بھی خوب چل رہی تھی ۔ میں ہر لحاظ سے جھوٹے بھائیوں سے بہتر تھی تنخواہ میں اور مراعات میں بھی۔ میرے شوہر جو بیٹیے کے لحاظ سے انجینئر تھے اور خاندانی بیثت ہا پشت سے گاؤں میں جائیداد کی شکل میں ۔ اُخاصیٰ زبین تھی۔اس لیے مجھے بیسے وغیرہ کی ذرامھی تنگی نہھی ابوجان نے ایک دن این معاشی پریشانی کے بارے میں مجھے آگاہ کیاانہوں نے کہا کہان کی تنخواہ بہت فلیل ہو چکی ہے۔ یانی بجلی تھے کا ٹیکس اور دوسرے اِخراجات نکال کرمحض چند ہزار بچتے ہیں جن سے اخراجات کا پورا کرنا نامکن ہے۔میرے بھائی بہتر زندگی ا گزاررے منظم محض ابوجان کے لیے بھی اتنے میسے نکال نہیں سکتے تنظے اور بحیثیت ڈاکٹر چوں کہ میری مالی حیثیت سب سے زیادہ منتکم تھی اس لیے اس صورت میں مجھے، یکھوٹم ان کی مالی امداد کیے ضرور بھجوانی جا ہے ایک باپ بیٹی سے ما تکتے ہوئے جس طرح شرمسار معیوب اور دکھی سا ہور ہا ہوتا ہے وہ دکھ میں نے اس دن ابوجی کی آرزتی ہوئی آواز میں محسوں کیا۔ اس وقت میں نے بڑے ادب سے کہا۔''ابوآ پے فکر نہ کریں آپ نے ہمیں نہ صرف پر دان چڑھایا بلکہ زیور تعلیم سے بھی آ راستہ کیا۔اعلیٰ تعلیم دلائی اسنے اخراجات اٹھائے اور اب بھیے آپ کی خدمت انجام دے کرخوشی ہوگی۔'' اور پھر ہر ماہ میں نے آٹھ ہزاررویے بجوانے کا بندوبست کردیا یوں اس طرح ان کی زندگی کی گاڑی قدرے ہمواری سے چلنے لگی۔ میرے شوہر بڑے نیک اور ہمدردانسان ہیں اور اس طرح کی زندگی کی رکاوٹوں کو سمجھتے ہیں چنانچہانہوں نے میرے قم بھجوانے پر ذرہ برابر بھی احتجاج نہ کیا۔ آ رمی میں ہونے کی وجہ سے شہرشہر پوسٹنگ ہونے سے لطف بھی اٹھاتی تھی۔اب روز بروز بچوں کے ساتھ ہماری ضروریات میں بے پناہ اضافہ ہونے لگا تھا۔اچھا گھراچی تعلیم اور کارادر مستقبل کے لیے بھی ایک خطیرر قم ہمارامقصد حیات تھی اور یہ تھی اللّٰدی کرم نوازی تھی کہ بچھرتم جمع کر کے ہم نے اسلام آباواورلا ہور میں اچھی جگہوں پر بلاٹ بھی لے لیے تھے۔ زندگی ایک ڈگر پر بڑے جھے طرز سے گزرتی چلی جارہی تھی۔ اور پھراجا تک ابوجی کا ہارٹ نیل ہونے کی وجہ سے انتقال ہوگیا'اس وقت ہماریے سوتیلے بہن بھائی اتنے جھوٹے تھے کہ برابیٹا ابھی صرف آٹھ سال کا تھامیرے دل میں نہ جانے کیا آ مایا بہک گئی کہ میں نے وہ رقم جوابو جی کی زندگی ہی میں دینی شروع کی تھی وہ روک لی شاید بیسوچ کرابو جی سے وعدہ کیا تھااور بیہ وعدہ توابو جی کے ساتھ تھا۔ بہر حال ان کے بچوں کے ساتھ تو نہیں کیا تھا۔ میں ان ہو تیلے بھائیوں پر جو کہ اب یتیم بھی ہو چکے تھے ا بنی رقم خرج کروں۔ مخرسو تنلی ماں کے خاندان والے بی تو لوگ میں ان بچوں کے نانا کا فی اور ماموں نومبر ۲۰۱۵ء 233وغیرہ تو ہوں گے۔ آب ان لوگوں کا فرض ہے کہ ان بچوں کی کفالت کریں۔میری امی تواپنے بڑے بیٹے کے یاس چلی گئی تھیں کو یا گھر کی ذمہ داری کا مجھ پرکوئی ہو جھنہ تھا۔

کئی مرتبہا ہے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرواتے ہوئے میرے خمیر نے مجھے جھنجوڑا بھی اس دفتر کے سامنے ہے گزرتے ہوئے جہاں میں منی آرڈر کروایا کرتی تھی میرے قدموں نے کئی دفعہ جھے روکا تھالیکن میں نے اندر کی اس آواز کوخود ہی و بادیا۔ بیہ کہتے ہوئے کہ ہم نے کوئی تھیکہ تونہیں لے رکھا'اب اس عورت کا فرض ہے کہا ہے بچوں کا بوجھ خودا تھائے اور ہوسکے تو کہیں چھوٹی موٹی نوکری ہی کر لے کیکن انسان بڑا جھوٹے دل والا ہے اور ایسے نیصلے کرجاتا ہے جو قانونِ قدرت کے منافی ہوا کرتے ہیں۔ نامعلوم رفتار سے انسان اپنے ہی اعمال کے مجنور میں پھنستا چلا جاتا ہے غیرمحسوں طور پراور پھرمکافات عمل شروع ہوجا تا ہے۔ میں نے بھی ایک انسان کی طرح سوچتے ہوئے بہت چیزوں کی پروانہ کی لیکن قدرت کے قانون کے مطابق اب بیل شروع ہو چکا تھا۔ آخرگاردوسراماه شروع هوگیا قدرت تو میری نیت اور عمل کود مکھر ہی تھی۔اس باربھی میرارقم جھیجنے کا کوئی ازادہ ندتھا۔ میں نے مہینہ کی پہلی تاریخ کونخواہ کا چیک کا ٹالو مجھ دیر میں ملازم چلاآیا اور مجھے بتایا کہ میرے ا کاؤنٹ میں شخواہ ٹرانسفرنہیں ہوئی میں دوسرے روزخورا فسآئی تو وہاں جا کرمعلوم ہوا کہ میں پچھلے بی یاہ ہے ہاؤس ر بینٹ کی مدمیں اوورڈ راف کرتی رہی ہوں اس لیے تنخواہ کئی ماہ کثین رہے گی۔ بیآفس والوں کی علطی تھی مگر اس کا خمیازہ تو مجھے بھکتنا پڑا۔ میں گھر لوٹی تو ایک اور بُری خبر میری منتظر تھی میرے شوہر جوز مینوں پر گئے ہوئے تھے وہا ال ان کاکسی سے جھکڑا ہوگیا۔ جھکڑے کے دوران ان کے ہاتھ سے خالف بارٹی کے ایک وجوٹ لگ کئی اور چوٹ بھی ایس گئی کہ وہ زندگی اور موت کی دہلیز پر پہنچ گیا۔مخالف یارٹی بھی تکڑی اوراثر رسوخ والے لوگ تھے انہوں نے فوری طور برایف آئی آر کٹوادی اور پولیس دارنٹ گرفتاری لے کرمیر سے شوہرکو پکڑ کرتھانے لے گئی۔ می خبر س کرتو میرے یا وَل تلے سے زمین نکل گئ اچا نک لا کھوں رویے صابت کروانے اور پولیس کو کیس خارج كرنے اور مخالف يارنى كے ساتھ سلح نامے اور علاج معاليج برلگ كئے۔ آخر خدا خدا كر كے تمام مر حلے بخو بی طے ہو گئے اور بچھ سکون کا سانس لیا مگر سکون تھا کہاں گھر لوٹی تو میری جھوٹی بیٹی اچا تک تیز بخار میں مبتلا ہوگئے۔ میں خود و اکٹر تھی اسے تی ایم اپنچ کے لیگٹی اسہیشلسٹ کود کھایالیکن بچی جوصرف سال بھر کی ہی تھی اس کا بخارانہاتر ا۔

ڈاکٹر نے پچھدوائیاں دیں اور بچی سوگئ اگلے دن صبح تؤمیں نے ڈیوٹی پر جانا تھا بچی کی دیکھ بھال کے لیے ملازمه موجودتهی پیمربھی فون کرکے بار بارخیریت معلوم کرتی ری لیکن ڈھنائی بجے کے قریب ڈیوٹی سے واپس کھ الوئی تو بچی ماما' ماما کہتی ہوئی میر ہےسامنے میری آئکھوں کے دیکھتے دیکھتے ہے ہوش ہوکر گربڑی میر بے تو حواس کم ہو گئے میں اس طرح دوبارہ بھا گی اور کار میں لیے ہسپتال پینجی اس وقت تک بچی کا بخار 104 ڈ گری ہے بھی زیادہ ہو چکا تھا اسے جلدی جلدی انجکشن لگائے گئے۔ سر پر ٹھنڈ یے پانی کی پٹیاں بھی رکھی گئیں بخار تو اتر گیا ان

سیکن شام کو پھر تیزی سے بڑھ گیااوراسے دورے پڑنے لگے۔ نگا تارمرگی کے دورے ..... "پامیر سے خدایا! ہم سے الیی کون می خطاہو گئی کہ ہمیں چاروں طرف سے مم کی آندھی نے گھیرلیا

234

ومبر ۱۵-۲۰

Section

نماز میں روتے روتے او کچی آ واز ہے دعا ما نکتے ہوئے خداوند کریم سے بو چھر بنی تھی۔اس ذات یا ک سے شکوہ كنال تقى تبھى يكدم اوراجا تك ايك خيال دھا كے كى طرح بھٹا اورميرى روح تك زخمول سے يُور موكئ \_ اور میکرم ہی میں اعتراف جرم کی طرف بڑھ گئ ہاں میں نے ایک خطائ ایک جرم سرز دہوا کہ میں نے ہے والد سے کیے گئے وعدے سے انحراف کیا ہے۔ میں نے اپنے سو تیلے بہن بھائیوں کو جو یکیم بھی ہو چکے متھ کھر میں جبیں جبحوائے۔ نہ جانے نتھے بیچ س کس طرح بلک بلک کر کھانے وووھ کوترستے ترستے سوتے ہوں گے۔وہ عورت ان

بچوں کے لیے کھانے کا خرچہ کس طرح پورا کرتی ہوگی؟اللّٰد کی بکڑنے تو مجھے نہ صرف جھنجھوڑ دیا بلکہ میں خوف سزا ے کانپ اٹھی۔ میں معافی کے لیے دوبارہ اللہ کے حضور جھک گئی میں نے بیٹیم بچوں کی تھے ہزار رو کے تھے اور میرےآ تھالا کھے سے زیادہ لگ گئے۔میری بیٹی زندگی اورموت کی مشکش میں مبتلا ہوگئی تھی حتیٰ کے دورے پڑنے لگے تھے۔میاں کی نوکری جانے گئی تھی اگروہ زخی آ دمی مرجا تا توسیدھاسیدھائل کا کیس بن جانا تھا۔ایک کے بعدایک دکھاورا زمانش کے سلسلے نے میرے اوسمان خطا کردیئے تھے۔

اللی سبح سب سے پہلا کام میں نے ریکیا کہ اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کی تم بھجوائی بلکہ بچھلے ماہ کا حساب کر کے دو گئے بیسے بھجوائے۔اس کے چند دن کے بعد مجھے دفتر سے اطلاع آ گئی کہآ پ کی تنخواہ بحال کر دی گئی ہے اب بیرقم ہم شخواہ سے ہت ہت ہت کوئی کرلیں گے۔ بچی کوالٹلانتعالیٰ نے صحت یاب کردیا ووہارہ اسے مرگی

کے دور ہے۔ جی مہیں بڑے۔

شوہر کے ساتھ مخالف بارٹی کی سکے یا ئیدار ثابت ہو چکی ہے آج میں جو بھی کماتی ہوں اس میں میرے سوتیلے بہن بھائیوں کےعلاوہ نا داروں غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔

اس کے بعد تو میری کمائی میں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے بہت برکت بڑگئی ہے اور سوچتی ہوں کہ بیبرکت میآ مدتی و مین الله تا کا میر میل بیل صرف اور صرف اس وجہ سے قائم ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں برخر ہے کررہی ہوں۔ بیتیم ہونااور بات ہےاس کےعلاوہ بھی حقوق العباد کو پورا کرنا بے حدضروری ہےاں کا اجروہ یا کہ ہستی ہی ویتی ہے اور دے گی کیوں کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ اور روگر دانی کومعاف کر دے گا مگر حقوق العباد تو اس کے بعد

زیادتی کرنے والے کومعاف نہ کریں گے تب تک وہ تو ذات یا کبھی معاف نہ کرے گی۔ میرے سو تبلے بہن بھائی بہت اچھے ہیں اور سوتیلی والدہ بھی بہت نیک اور باہمت خاتون ہیں میرے یسے نہ جیجنے کے دورانیے میں ان کا ایک بھی گلہ والا ٹیلی فون نہ آیا تھا اور اس نیک اور اللہ تعالیٰ بربھر پور بھرو سے کی وجہ سے مجھے بھی سبق سکھایا گیااوران کو بھی روکھی سوکھی سے نوازا گیا۔اب میں ان کی زندگی کے ہرمر حلے میں ان کی مدد کرتی رہوں گی جسیا کہ ایک سگا باپ بچوں کی کرتا ہے۔میری پیڈیوٹی ابو جان لگا کر گئے تھے میں ہی ڈیوٹی خاص سے بے وجہ غیر حاضر ہوگئی تھی اور اس ڈیوٹی کی انجام دہی میں ہی میری نجات اور میری اورمیرے خاندان کی ساری خوشیاں مضمر ہیں اور میر ہے شو ہر بھی اب میرے ساتھ ہرتھم میں بھر پورساتھ

توهير ١٥٠٥ء



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISHAN

و میتاین ارشادر بانی ہے فرمایا:۔

"تم نے جو کھ خرج کیااور جونذ رجھی مانی ہواللہ تعالیٰ کواس کاعلم ہےادر ظالموں کا کوئی مروگارہیں ہے۔اپنے صدقات اعلانیہ ووتو بھی اچھاہے حالانکہ اگر چھپا کرجاجت مندوں کو ووتو بیتمہارے حق میں بہتر ہے۔تمہاری بہت ی برائیاں اس عمل سے محو (ختم کردی جاتی ہیں) ہوجاتی ہیں اور جو پھی خزج کرتے ہواللہ کو ہر حال میں اس کی خبرہے(البقرہ)"

ادر میری عرض کردول که میں اس ارشادر بانی نه بھولتی ہوں اور نه بی بھی فراموش کرسکوں گی۔میری داستان بھی ہوسکتاہے بہت ہے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے شعل راہ ٹابت ہو۔

زعيما خان جتوئي

اس کاتعلق ایک ایسے شہر سے تھا جس کی وجہ شہرت رنگ برنگی چوڑیاں تھیں لیکن اس کی کلا ئیاں ہروفت ایسی سی قید ہے آزاد دکھائی ویت تھیں۔اس شہراوراس کے نواح میں ان کی برادری کی کئی بستیاں آباد تھیں۔اس کی ا بی پرورش شهر میں ہوئی کیکن اس کا تعلق گا وُل سے کافی مضبوط ادر گہراتھا۔اس کے کئی رشتے دار گاؤں میں رہے تھے۔ برادری کے لوگ اینے جھکڑ دل کے وقتی سدھار کے لیے اس کے بابا کے پاس شہراؔ تے۔فراک کا کونہ وانتوں میں وباتی لڑنگ سب حیرت سے نتی اور سوچتی کہڑ کی کے بڑنے ہونے برگاؤں کے لوگوں کے دلون میں ڈر کیول پڑجا تا ہے، بے چینی ادرتشولیش کے مارےوہ اپنے کیے گھروں کے درواز مے مضبوطی ہے کیوں بند کر کے سوتے ہیں مگر پھڑ بھی ان کی نیندوں میں چھید ہوتے ،نو جوان بٹی کے کم جانے پر پولیس کورپورٹ کھوانے کی بجائے اس کے باپ کے باس کیوں آتے اور کم شدہ بیٹی یا بہن کے ملنے پراسے قال کیوں کر دیتے ،ایک ہی کو کھ ے جنم کینے دالے بھائی اور بہن میں فرق کیوں کرتے کیوں کہائی کی زندگی ٹھنڈی چھاؤں کی طرح تھی اوراس ایسے گھر میں ایسا بھی بچھنیں و یکھا تھا سودہ سیسب اوراس طرح کے بہت سے اور مسائل جیرت سے سی اور مجھی بھی تو تھبرابھی جاتی۔ گاؤں سے وآنے والے لوگوں کووہ اپنی عمر کے گاؤں زادوں سے تعلق کی بنا پر پہچانتی جن کے ساتھ دہ گاؤں جانے پرگڈی گڈے یا چورسیابی کا تھیل کھیلتی، شام کووہ آٹکھوں میں آنسو لیے ترچیرے سے گنوار بچوں کی ماؤں کوان کی شکایت کرتی تھی نہ آنے کی وہمکی دیتی اورائیے ای ابوے ساتھ شہر کوچل ویتی سیکناس کی بیتاراضکی بس گھر آ کرشام اور سونے سے پہلے تک ہوتی اور نبینداس سے حفکی اور ضد کہیں وور چھین

اکثر بچوں کوخصوصاً لڑکی کوان کا بچپن بیتنے کا پہتاس کی مال کی گھورتی انکھوں سے چلتا ہے اور وہ نہ بچھتے ہوئے بھی سب سمجھ جاتی ہے لیکن وہ بہت شرارتی اور لا ڈلی تھی سوکسی کو کم ہی خاطر میں لاتی۔اسےاس بات کا احساس تب ہواجب گاؤں سے اس کا چیاز اوکسی عدالتی مسئلے کے لیے آیا اور سیعدالتی مسئلے بھی بردے عجیب ہوتے ہیں حل بلکہ بڑھتے زیادہ ہیں۔اس ایک مسئلے نے کئی ایسے مسائل کوجنم ویا جوزندہ لوگوں سے ان کے زندہ ہونے کی دلیل چھین کیتے ہیں۔

魯田田田

236 ومبر ١٠١٥ء





سب کھرواتی ساتھا کیوں کہاں کے قبیلے میں روایتی توڑ ناابھی فیشن کا حصہ ہیں تھا۔ کھر میں لاڈلی لڑکی گھوتتی رہی، بےخطر باپ کے گلے لگتی، بھائی سے لڑتی، جھوٹی بہن پررعب جماتی۔ بجین سے لڑکین تک آئینی، باپ نے بہت ی باتیں اور مسکے سمجھا دیے تھے، بہت ی باتیں سکھا دی تھی جن میں ہر کسی کے ساتھ بھلائی اور گھر میں آئے مہمان کور حمت سمجھنا بھی تھا۔انِ میں ایک مہمان ایسا بھی تھا جس کی دوشفاف آئکھیں جن پرابھی کسی کا سایانہیں پڑاتھا بہت عقیدت سے اسے تیمیں جس سے بھی بھی وہ کھبرا جاتی ، بے وجہ تنگ ہوتی، برتن بی بی کے دھوتی، تیزی والی کروی جائے بلاتی پھر بھی مہمان کے چبرے سے مسكرا ہٹ نا جاتی تو وہ اپنا ساراغصہ جھوٹی بہن برا تارتی اورسر دی ہوتی یا گرمی سرتا یا دَل چاور اوڑھ کے سوچانی پھرِشام کواٹھتی تو گھر پھرویسے کا دیسا۔اس کی انسی ادر باتوں سے کھنکٹا گونجتا۔زندگی میں خوشی کھی ،روشنی کھی ،امید تھی، محبت تھی، کہانی یونہی جارہی تھی۔وہ گڑیا بڑی ہوگئی تواسے یونیورٹی بھیج دیا گیا۔ گاؤں زادے کی در باروں پر حاضریاں اور منتیں بڑھ کئیں۔اس کی باتوں می*ں گھہراؤ اور پختگی آگئی،اس* کی باتوں میں وعدےاورارادے ہوتے ، تنگ کرنے کو بہت ہے عجیب اور انو کھے نام جن پروہ جڑ جاتی لیکن اتن ہی عقیدت سے یا دبھی رکھتی جیسے کوئی مہلی محبت سے بہلے اقر ارکو۔ دوستوں کے لیے جان دینااس کے قبیلے میں سعادت سمجھا جا تا تھا۔وہ گاؤں زادہ جسےاییے سے زیادہ اپنی دوی عزیز بھی ، دوست کی لڑائی میں جان دے کر قبیلے کی روایت کوسرخرو کر گیا۔ سرخرو ہونے والے کے ساتھ بہت ہے زندہ لوگوں کے خواب بھی دنن ہوئے۔اس کے خون کے جھینٹے ایک آلیل پربھی پڑے اور رنگوں اور جگنوؤں ھے کھیاتی کڑ کی کن زندگی تاریک اور بےرنگ ہوگئ۔ ایک عرصہ تک تواہیے جھنجوڑنے پر بھی یقین نہ آیا کہا ہیا ہواہے یا وہ لوٹ کے بھی نہیں آئے گا۔وہ سوچی کہ

شاید ناراض ہے، کین کب تک ناراض رہے گا۔ کسی دن بارش میں بھیکتا کسی گرم دو پہریا کسی سردشام کوآئے گا کیکن اپیانہیں ہوا،اس کےلوٹنے کی امید مرجھا گئی اوراسےاس کی موت کا یقین کرنا پڑا۔

اس شخص کے دکھ کا اندازہ لگانے میں دفت نہیں ہونی جا ہیے جوا پے مرنے کی دعا کرتا ہولیکن ساری دعا کمیں قبول تو نہیں ہوتیں اور تب تو بالکل نہیں جب آپ کوالیا ہونے کی شدید خواہش ہو۔ یہی تو انسان ہونے کی

کہتے ہیں نا کہ وفت ہرگھاؤ کو بھر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایسانہیں ہوا۔اسے میگھاؤ ہمیشہ ہی ہرا بھرانظر آیا کسی خودروضدی بودے کی طرح جس پر موسمی تبدیلیاں بھی اثر انداز نہیں ہوتیں۔اس کے پاس ایک ہی راہ تھی، اس ہے منسوب لوگوں کی خوشی کی خاطر، جانے والے کی خاطر جس کی بہت سی خواہشوں میں ایک خواہش اس الزكى كوخوش ركهنا بهي تھا۔

مجراس نے خود سے عہد کیا اور شام کوموسم کی پہلی بارش میں کسی بت کی طرح ساکت کھڑی بھیگ رہی تھی اور بارش سارے وعدوں اور یا دوں کی دھول اپنے ساتھ بہائے لیے جار ہی تھی۔

公公公

تومير ١٠١٥ء

ہے کمایا جائے۔

اسے سملام مت کرو۔

آگری

(اس ماه کا انعام یافته اقتباس)

تین چیزیں

تين چيز ي ياك ركھؤجسم لباس خيالات۔

تین چیزی قابومیں رکھو۔ زبان نفس غصہ۔

 تین چیزیں یا در کھو۔ موت احسان نصیحت۔ تین چیزیں برداشت نه کرو ظلم حجوث فحاشی۔

💠 تین چیزی با قاعدگی ہے پڑھتے رہو۔ نمازا

ن درور۔ نین چیزیں دھنیان سے اٹھاؤ قلم قدم قسم۔

• تين چيزي چينولي نه جھو قرض فرض مرض \_

منع تنین چیزی ایک بارمکتی ہیں۔ والدین وقت

ی۔ • نین چیزیں حاصل کرو علم' دعا' اعتماد \_

تین چیزیں بھی نہتو ڑو۔دل عہد قانون۔

💠 تین چیزیں ذلیل کرتی ہیں۔ چوری چغل

فائزه فاروق ....کراچی

فرمودات حضرت على

..... ﴾ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، حکمت خواہ منافق سے ملے لے لو۔

..... ﴾ انسان زبان کے بردے میں چھیا ہے۔

..... ﴾ ادب بهترين كمال ادر خيرات انصل ترين عمادت ہے۔

..... ﴾ جو چیز اینے لیے پسند کرووئی دوسروں کے ليے بھی پیند کرو

..... ﴾ بھو كے شريف اور بيث بھرے كمينے ہے۔ اور تھجورے اجتناب كرو۔ ﴾ گناہ پر ندامت گناہ کومٹا دیتی ہے نیکی پرغور

نیل کوچاہ گرو تاہے۔

سباس گل

نہ پڑے۔ ..... ﴾ موت کو ہمیشہ یاد رکھوموت کی آرز و جھی نہ

..... ﴾ سب سے بہترین لقمہ دہ ہوتا ہے جوا پی محنت

..... ﴾ جو خص ياك وامن عورت يرتهمت لكاتا ب

..... ﴾ ہمیشہ سے بولوتا کتمہیں تشم کھانے کی ضرورت

ملك جوادنوازقريشي..... دُيرِه اساعيل خان

کل اور آج اولاد والدين كاسهارا موتى تقى اب خساره

🤧 ملے محبوب کوشالا مار باغ دکھاتے تھے اب سر باغ دکھائے جاتے ہیں۔

الم الملاكي كي صورت اورسيرت ديكھي جاتي تھي ابلا کی کا جہیز۔

اس کی جاتی انسان سے محبت کی جاتی تھی اب اس کی

رياض بث....جسن ابدال

طب نبوی بیپی

اے کھانے کا آغاز لمکاے کرو۔ ر) انجیرتو کیج کے مرض کی دواہے۔ کدوکھاؤ کیونکہ بیسبزی د ماغ کوقوت بخشتی ہے۔ ن زکام ہے مت گھبراؤ کیونکہ بیمہیں جنون سے محفوظ رکھے گا۔

گرمیوں میں کھانا یکانے کیلئے بہترین تیل تل کا

ن سردیوں میں اخروث کھانا انتہائی مفیر ہے۔ 🔾 آ تکھوں کی تکلیف کے دوران یا نیس کروٹ لیٹو

نہارمنہ سل کرنے سے بلغم کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔
 کا کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی

شومبر ۱۰۱۵ء

Turn of the Cowald Riviscoen program for Work.

المسب سے بڑی برائی بداخلاقی اور بخل ہے۔ الاسب سے بڑی نیکی اوراحیمائی ایٹھے اخلاق صبر اور تواضع ہے۔

ہ آنسو، عاجزی اور بیاری الیمی چیزیں ہیں جس سے گناہوں کی معافی ہوجانی ہے۔ ہوگوں پرغصہ کرنا جھوڑ دو،اللہ کے غصے سے نیج جاؤ

وزخ کی آگ سے دوزخ کی آگ شنڈی ہوجاتی ہے۔

﴿ اگر گناہوں سے باک ہونا ہے تو جنابت کے بعد فوراعسل کرلیا کرو۔

ﷺ عرات والله بنها جا ہے ہوتو مخلوق کے آگے ہاتھ اللہ عمر اللہ بنها جا ہے ہوتو مخلوق کے آگے ہاتھ

بہتیں تا پہور دو۔ ۱۹ احیصا آ دی بننا ہے تو مخلوق خدا کونفع پہنچاؤ۔ ۱۹ عادِل بننا ہے تو پھر دوسروں کے لیے بھی وہی بسند کروجوا پیئے لئے کرتے ہو۔

الله طاقنور بنناجا ہے ہوتو اللہ پرنو کل کرو۔ اللہ کا خاص بندہ بننا جا ہتے ہوتو کٹرت سے ذکر رو۔۔

﴿ رزق میں فراوانی جاہتے ہوتو ہمیشہ باوضور ہا کرو۔ ﴿ دِعا مَیں قبول کروانی ہوتو حرام نہ کھاؤ۔

الله الممل الممان والا بنناحيا ہے ہوتوائے اخلاق المجھے رلو۔

ہ گناہوں میں کمی جاہتے ہوتو کٹر سے استغفار کیا رو۔

الله كا فرمانبردار بننا جائة موتو فرائض كا احترام الله كالله كالمرابينا جائة

﴿ رسوائی سے بچناچاہتے ہوتو زنا ہے بچو۔ ﴿ اللّٰہ کارتم جاہتے ہوتو بندوں پررتم کرو۔ ﴿ ابْی پردہ یوتی جاہتے ہوتو لوگوں کی پردہ یوتی کرو۔ ﴿ قیامت کے دن نور سے اٹھنا جاہتے ہوتو ظلم کرنا ۔ ں یارہ آلومعدے کی گرمی اور صغرا کی زیادتی کوختم کرتے ہیں اور خشک آلو بھی زیادہ مفید ہیں۔ ۔ ۔ آگرلوگ کھانے یہنے میں اعتدال سے کام لیس تو

می الرور کھانے ہیے میں العمران سے ہے ہیں ہرگز بیمار نہ ہموں۔ صلاک کے لیا نہ سے بداسہ ختم میں اق

ں ساگ کھانے سے بواسیرختم ہوجاتی ہے۔ شجاع جعفری ..... تلہ گنگ

فيصله

ایک بزرگ کہیں جارہے تصراستے میں چندلوگوں کو بحث کرتے ہوئے پایا۔ پھھلوگ کہدرہے تھے کہ جو تحص براتی نہ کرے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے کچھ لوگ میہ کہدر ہے متھے کہ جو محص برائی کر لے اور سیجے دل سے توبہ کر لے وہ اکٹد کئے زو یک جہتر ہے۔ جب ان لوگوں نے اس بزرگ سے اس بحث کا فیصلہ کرنے کو کہا تو وہ برزگ فرمانے کئے کہ ہیں کوئی عالم تو نہیں ہوں کیڑا بننے کا کام کرتا ہوں دھا گے لیے ہوتے ہیں اور پھران میں کوئی درها گا ٹوٹ جائے تو میں اس میں اس کو کرہ لگا دیتا ہوں پھر کام کرتے ہوئے کھٹری کو جلاتے ہوئے اس کرہ واليے دھا کيپر خاص نظر رڪتا ہول کہ کہيں دوبارہ نہ ٹوٹ جائے ممکن ہے جس کی تارگنا ہوں کی کنڑیت کی وجہ سے ٹو جائے اور پھروہ اللہ یاک سے سچی توبہ کی کرہ لگا تارہ لامحاله مهربان رحم والاإللندتعالي استحص يرخاص رحمت والي نظر رکھتا ہے تا کہ پھر کہیں گنا ہوں کی کثر ت کی وجہ سے تارندنوث جائے سبحان اللہ۔

جاديداحرصد نقى .....راولينڈى

دنیا اور آخرت سنوارنے کے اصول

﴿ تَحِی توبہ کرنے کے بعداللہ اور رسول کریم ایک کے ہوئی کے اسمال کریم ایک کے میں اللہ اور رسول کریم ایک کا ایک ک موں کی مابندی۔

یں بیب بروں ہے۔ اگرامیراورغنی بننا جا ہتے ہوتو قناعت اختیار کرو۔ ہے تقویٰ اختیار کرو گے توبڑے عالم بن جاؤ گے۔ پیر چیکے چیکے صدقہ کرنا اور صلہ رحی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا

حيمور دو\_

﴿ الله اوراس كے رسول اللہ كائے كے محبوب بنتا حيا ہے ہوتو جواللہ اور رسول خاللہ کامحبوب ہا ہے اپنامحبوب بنا

🕬 حسان كرنے والا بناحيا ہے ہوتو اللہ كى بندكى اس طرح کرد کہ دہ مہیں دیکھر ہاہے۔

فلك شير ملك .....رحيم يارخان

سفید و سیاه

باردن الرشيد كوايك مرتبها يك لونڈي كي ضرورت بيش آئی تواس کے پاس دولونڈیاں آئیں ایک کارنگ کالاتھا اورالیک کا سفیلہ۔ ہارون الرشید نے کہا مجھے تو ایک درکار ہے۔ تم دونوں میں سے اسے اپنی خدمت کے کیے رکھوں گا جو آینے رنگ کی دوسری کے رنگ پر تر نیج ٹابت گردے۔ چنانجے سفیدرنگ والی نے اپنے سفیدرنگ کی م کھنحو بیال بیان کیس نو کالی نے کہاحضور دیاھیے اس کا 'آگرسفیدرنگ ذرا سامھی میرے منہ پرآ جائے تو سب بجهيم مريضه برض بمجهيل ادراكر ميرا ساه رنگ ذرا ساجھي اس کے جبرے پر چلا جائے تواس کاحسن دوبالا ہوجائے کہ میرا رنگ تل بن کر اس کے چبرے پر جیکنے ملکے۔ ہارون الرشید نے ان کی خاضر د ماغی پرخوش ہوکر دونوں کو خريدلياـ

انسان دیکھے جاسکتے ہیں ٹمو لیے جاسکتے ہیں۔تم انہیں بکڑ سکتے ہوان برحملہ کر سکتے ہواور قید کر کے ان برمقدمہ چلا <u>سکت</u>ے ہوا درانہیں تختہ دار برلٹاکا سکتے ہو کیکن خیالات پر اس طرح قابوہیں مایا جاسکتا۔وہ نامسوں طریقے پر تھلتے ہیں نفوذ کرجاتے ہیں۔ جیبیب جاتے ہیں اور اپنے مٹانے والوں کی نگاہوں ہے تھی ہوجاتے ہیں۔روح کی میں جڑیں نکالتے ہیں جتناتم ان کی شاخیس جو بے سے پیداہونی ہے (جامع ترمذی)۔ احتیاطی کے باعث طاہر ہوجا تیں کاٹ ڈالو گے اتنا ہی ان کی زمین دوز جڑیں مضبوط ہوجا تیں گی۔

انتخاب:اشفاق شاہین.....کراجی

باتوں سے خوشبو آئے 🐑 ایک صحت مند گدا کر ایک مریض بادشاہ ہے

زیادہ خوش ہوتا ہے۔

😥 زندگی کی محبت فی الاصل موت کا خوف ہے۔ 🕏 عقل تجربے سے آئی ہے دالش وخرد کے مقولے حفظ کرنے ہے ہیں الی۔

🕏 اکثر امرا ناخوش رہتے ہیں کیونک، وہ تہذیب نفس کی دولت سے محروم ہوتے ہیں۔

🕲 جس مخص کے متعلق پیکہا جائے کہ دہ تنہائی بسند ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ غیرمعمولی ذہن و کر دار کا

🐌 غیر معمولی ذہن رکھنے والے کے دوست کم ہوتے ہیں گیونکہ اس کی بار لیک ہین نگاہیں دوئی کے فریب کو بھانپ کیتی ہیں۔

🐑 جس محص کی ذات میں کوئی جوہر ہواس کا شہرت حاصل کرناا تناہی بھٹی ہے جتنا کہ جسم کا سامیہ ہونا۔ 🐑 مال ودولت سمندر کا شور با ہے کہ جتنا پیو گے اتی ای بیاں جر کے گی۔

🛞 بہت ہے الفاظ میں کم خیالات کا اظہار نازسلوش ذفے ..... میر بور، آزاد تشمیر جہالت ہے تھوڑی الفاظ میں زیادہ خیالات کا اظہار

🕏 ڈاکٹرانسان کی کمزوری کووکیل اس کی خیانت کو اور مذہبی پیشواراس کی حماقت کوخوب جانتا ہے۔ انتخاب: المجم فاروق ساحلي.

جعوت کی سزائیں

على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا" جب آدي جھوٹ بولتا ہے تو (رحمت) کے فرشتے اس ہے ایک میل گہرائیوں میں حی*صی کرنشو دنمایاتے ہیں۔ پھلتے بھو*لتے ۔ دور ہوجاتے ہیں اس بدبو کے باعث جوجھوٹ بو لنے

ولا حجبوث بولنے والے كا دل سياہ ہوجاتا ہے إوروه الله کے نز دیک جھوٹا لکھاجا تا ہے (موطاامام مالک)۔

Section

﴿ مِينِ السِّيخُ رِيفُولَ مِينَ اكْثُرُ اسْ لِي عَالَبُ آتَا ہوں کہ وہ چارمنٹ کی کچھ حقیقت نہیں سمجھتے لیکن میں اس تحوڑے دفت کی قدرو قیمت اور اہمیت سے بخو کی واقف ہوں(نیولین)۔

🐑 عقل منداور بے وقوف دونوں میں کچھ نہ کچھ عيب ہوتا ہے فرق صرف إتنا ہے كھفل مندا ہے عيوب کوخود در میکھا ہے دنیا نہیں دیکھتی اور بے وقوف اپنی عیوب كوخود مين و يكهاد نياد يلهتي ہے۔ ( ڈاكٹر چارنر )۔

﴿ الله تعالى مارے مقدر میں بھر کیے رائے لکھتا ہے تو ہمیں مضبوط جوتے بھی بخشا ہے۔ ( کیری

﴿ جِس کے ماس مضبوط قوت ارادی ہے وہ دنیا کو این مرضی کے مطابق بناتا ہے۔ ( گو سے )۔ 🐑 آ دمی کی زندگی کا بہتر حصدوہ ہے جس میں وہ

ا یہ کھے کام کر کے بھول جا ہوتا ہے۔(ورڈزورتھ )۔ 🕏 ایک تنجوس وی کی ذخیرہ اندوزی کا وہی حال ہوتا ہے جوشہد کی مصیوں کے جھتے کا محنت کھیاں کرنی ہیں جبکہ شہدآ دی حاصل کرتا ہے۔

🛞 کردار کے بغیر علم برائی کی طافت بن جاتا ہے\_( کرونا نک )۔

، غصہ ہمیشہ حماقتوں سے شروع ہوتا ہے ادر ندامتوں پرختم \_(ارسطو)\_

🕏 خاموش رہنااور بے وقوف شار ہونا بول کرتمام شبہات کودور کرنے ہے بہتر ہے۔(برنا ڈشاہ)۔ ﴿ الله الكاول الكاليابينك ہے جہال الم الي تمام يريشانيان اورد كالجمع كرادية بين \_( و ي وث التي )\_ مختاراحمد....لا بهور

ﷺ رسول النصلي الله عليه وسلم في فرماياً و استحص کے لیے ویل (لیمنی جہنم) ہے جولوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوئی باتیں سناتا ہے اس کے لیے ویل ہے۔ (ابودا دُوْرَ مَدِي)

ﷺ نبی ا کرم صلی الله علب وسلم نے جھوٹی گوائی کو بڑے گنا ہوں میں شار کیا ہے ( بخاری وسلم )۔

نورالدين....ناكره

اہے مِسِکرائو نا ....!

ایک بوڑھی عورت کسی گھر میں تعزیت کے لیے گئ گھر نے نکلتے وقت اس کی نظرایک کونے میں پڑے مریض پریزی اے و مکھتے ہی وہ واپس بلٹی اور کھر والوں

ہ بولی۔ '' بردھا ہے کی وجہ سے میرے لیے چلنا کھرنامشکل ے لہذاان صاحب کی بھی ابھی تعزیت کردیتی ہوں۔" فغيسه حبيب .....بستى دُريه عه

ا**قوال زیب** ۱ انسان این تؤہین معا**ن** تو کرسکتا ہے مگر بھول 👉 کسی کوا تنا د کھمت دد کہا ہے جینے سے نفرت

ہ جن او گوں کو آپ کی موت عم دے سکتی ہیں انہیں زندگی میں خوتی ضرور دیں۔

+ کھے خوابوں کو یانے کے لیے کھے خوابوں سے وستبردار ہونا پڑتا ہے۔

+ دوست وہ ہے جوتمہارے مزاج کے ہرموسم کو ہس کرسہہ جائے۔

+ بوااورخوشبوجیسے بن جاؤ کہ جب اور جہال جاؤ ایناتعارفخود کراؤ۔

+ کھھاوگ جمیں اسے عزیز ہوتے ہیں کہان کے ليےسب بچھ چھوڑ دینا بھی کم لگتاہے۔

241-

محكتي كليان

نومبر ۱۰۱۵ء

یہ جو مجھے سے بوچورہے ہو بوال کہ بیں کون ہوں میں ہنسوں کہ رووُل سوال پر مرے دوستو شاہدذ کی

غزل عجب رشتہ ہے ہمارے در میاں قائم ہے برسول ہے برسول ہے بناہے وہ نڈو ٹا ہے نہ کوئی نام ہے اس کا نہ کوئی نام ہے اس کا نہ کھوئی ہے کہ کوئی کام ہے اس کا مہر مان ہوگر مہر مان ہوگر

> جو کمنہیں ہوتی مریآ <sup>سم</sup>صیں برسی ہیں بیدهرتی نمنہیں ہوتی

شاعر : شعيب مظهر-اسلام آباد

عرال المرائع المرائع

## خوشوئے سخن

## نوشين اقبال نوشى

(انعام یافته کلام) غزل

آئھ ہے روشے ہوئے خوب کا آزار سہو لیعنی میں عشق کے آ داب کا آزار سہو نقش درنقش کوئی جھے میں نیا بنا اور بین خواہش ہے تاب کا آزاد سہوں کوئی گوہر تومرے ہاتھ میں آلیئے دو اس سے پہلے کہ میں گرداب کا آزاد سہوں گفتگو چیرتی رہتی ہے جھے اندر سے کشتہ احباب کا آزار سہوں اشک دراشک فیکتا ہوا ہے خوابی میں انکا کہ خطر ہے آب کا آزار سہوں باد کہ خطر ہے آب کا آزار سہوں میں کے گوزہ زہر آب کا آزار سہوں میں کئے گوزہ زہر آب کا آزار سہوں اسعد سیالکوٹ شاعر ببلال اسعد سیالکوٹ

غرال

نہ دھرہ ملال کلال پرمرے دوستو

جھے چھوڑدہ مرے حال پر مرے دوستو
کسی روشن سے دھلوں گا میں تو کھلوں گا میں
ابھی گرہ ہے خدوخال پر مرے دوستو
ہے جو اڑرہی ہے بیہاں وہاں میری دھیاں
کوئی قرض ہے پر وہال پر مرے دوستو
میں عتاب وقت کی زد میں سولحد میں ہوں
کہ بوجھ تھا مہ وسال پر مرے دوستو
ہے امان واکن کارنگ ہے ہے جو زنگ ہے
مری تیج پر مری ڈھال پر مرے دوستو
کوئی بوسہ گل نرم ہے ابھی گرم ہے
کوئی بوسہ گل نرم ہے ابھی گرم ہے
کوئی بوسہ گل نرم ہے ابھی گرم ہے
کی او داغ ہے مرے گال پر مرے دوستو

نومبر ۲۰۱۵ء

See for

جب مٹی ڈال کرسب چلے جا ئیں كواس بے ديب قبرستان ميں \_بے نام قبر تلاشنا ذرامشكل هوكا مير مرقد يرنف كتي کی تحریرذ ہن میں رکھنا شهيدراه الفت عاشق نا كام كامرقد تم این جاندارنظردں کے پھول برساکر میری قبری کیلی مٹی پیہ محبت لفظ لكودينا یک میری آخری خواہش ہے

شاعره:عظمی طور ـ لا ہور

نه سوال ہے نہ جواب ہے مید عذاب ہے یہ جو زندگی کی کتاب ہے یہ عذاب ہے نیہ جو بے لگام ہے رخش وقت کیے وہم ہے یہ جورایت دن کا حساب ہے یہ عذاب ہے ده جو چکی عمر کاجوگ اٹھا کوئی رو گ تھا بیہ عفوان شباب ہے بیر عذاب ہے ره جو خشک مونتول بیه ناچتی تھی وہ موت تھی یہ جو کثرت مے تاب ہے یہ عذاب ہے كُونَى النَّجَا بَهِي قبيل مينا برست ہو مہیں زہر ہے نہ شراب ہے بیہ عذاب ہے کہیں ذاکر اب وہ سکون ہے'نہ جنون ہے یہ جو اپنا حال خراب ہے میہ عذاب ہے انتخاب:روے کا تنات۔ کراچی

سے لب اورروتی آستی ص كسے ایزادرد چھیا میں

میں بھی تیرے ساتھ چل سکتا تہیں بهی اینامرکز ومحوریثا کاڑھتا ہے ایک ہی جیسے وجود سامنے سے اب سے کوزہ گرہٹا حجمیل کی صورت مجھے شفاف رکھ گرد جتنی ہے مرے اندر ہٹا اور کس پاتال جانا ہے مجھے دور اب مت خاک کابسر بثا تک فاخراٹھاناہے اے نفك گيابول جسم كاپتر بها شاعرً: فاخررضوي\_جرمني

زمانے مجر کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بو مل گیا ہے زمانے کو بتانے کی کیاضرورت ہے میں بنس پڑوں گا تو احباب جل اٹھیں گے مرے مجھے جراغ جلانے کی کیاضرورت ہے سیں تو بول مجھی بیبال قبل ہوکے جانا ہے متہیں نگاہ اٹھانے کی کیاضرورت ہے میں جانتا ہوں کہ رسما ہی مجھ سے ملتے ہو مگر میہ رسم نبھانے کی کیاضرورت ہے جراغ میرے تو ویسے بھی جل نہیں رہے ہیں سہیں یہ خون جلانے کی کیا ضرورت ہے

> اب قبر کھودی جار ہی ہے ميرے بے جان وجودگو • ﷺ <del>جي</del>ے ڙھانيا جائرگا

تومبر ۱۰۱۵ء

Section

chronitimo MAN Riksonery com lor Work

این جان لکھتے ہو یہ اچھانہیں کرتے تو چھر بيرو جتے ہيں ہم حمهميں اب سوگ لکھتے ہیں کوئی مستقل ساروگ <del>لکھتے</del> ہیں سوگ کومنانے میں روگ کو بھلانے میں عمربیت جانی ہے ِ روگ دینے والوں کولوگ بھول جاتے ہیں بھول جانے والون كاسوك تونبيس ہوتا چلویم ہی بتاواب بت للهين كرتم كوياد كه خدالكهير اجبى يالجفرآ شنالكهيس اہنے ٹا کردہ گناہوں کی كوتي سر الكھين بناؤتم كوكيالكهين

انتخاب وفاعماس رحيم يارخان ـ شاعر نامعلوم محت

الباس تن سے اتار ڈیٹا کی کو بانہوں کے ہار دیٹا گھر اسکے جذبوں کو ماردیٹا آگر محبت یہی ہے جاناں تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے گناہ کرنے کا سوچ لیٹا حسین بریاں دبوج لیٹا حسین بریاں دبوج لیٹا گھر ان کی آئیسیں ہی نوچ لیٹا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے آگرمحبت یہی ہے جال دیٹا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے آگرمحبت یہی ہے جال دیٹا کسی کو لفظوں کے جال دیٹا کسی کو جذبوں کی ڈھال دیٹا گھر اس کی عزت اچھال دیٹا گھر اس کی عزت اچھال دیٹا گھر اس کی عزت اچھال دیٹا

اس دنیا کے رنگین میلے سے جانے دالے تجھ کو کتنا یا د کریں اب تيري بناقربه جال ابنا كيونكربيآ بادكريناب اندر تیری یاد کا برزخ اور باہر بید منیاداری جال اورتن كوتو بى بتاجا اس دورنگی شام وسحرے ك كيسا زادكرين بم ہنس کر تیری یا دمثالیں يارو كرفريادكرين بم مینتے کب رولی آئلھوں سے لو چھرے ہیں۔ دنیادا لے مجھ*ر ہے ہی*ں منت منت آج بھی شاید میری میکسی بھیگ گئی ہیں

شاعره: فاخره گل ألل

بناؤ کیا تکھیں تم کو کہ نفظوں کا چناؤ بھی بڑادشوار ہوتا ہے جوتم کوجان لکھتے ہیں وفا میں خوب روتی ہیں ہمیں آ کر ریمہتی ہیں \*کیتم اسے ہی قاتل کو

نومبر ۱۰۱۵ء

Section



chood more Way Riverger register Vote

بڑے آزار پھرتے ہو تومير ہے بخت ہاتھوں کانس تمهار بے جبرے کوچھوتا ہے تمهاريآ تلصي تمہاری پیشانی پر پڑے وہ چیرے کے نین نقش وه دا ملیں جانب تحلیے ہونٹ سے ذرانیجے کا تل یاده ماتھوں کے سفیدنشان مرے گلے میں برابریل میالی کا بھندہ لگیاہے میرے ڈریشک ٹیبل کی پروفیومز ميرانداق أزاني بي دراز میں بڑی سازی چوڑیاں یے کارنجتی ہیں ميري حالت زاريرسب بي براے مایوں بلیھے ہیں مہیں معلوم ہے جب بھی تم كبرى نينديس بسده المينے خوابول كى دادى ميں برسا زار پھرتے ہو مگراے میرے ناصر! تمہیں منانے کے بھی گر مجھاب بھی نہیں آئے

نازش ذشے میر بورا زار کشمیر **ضروری نوٹ**: گذشته ماہ انعام بانیة کلام میں غلطی سے شاعر کا نام رہ گیا میغز ل حسن عباس کی تھی جبکہ انتخاب ذیشان ہاشمی صاحب کا تھا۔ اگر محبت کہی ہے جاناں

تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے

اندھیری گری میں چلتے جانا

دسین کلیاں مسلتے جانا

اور اپنی فطرت پہ مسکرانا

اگر محبت کہی ہے جانال

تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے

خیال حسن وجمال جانال

خیال کیا ہیں ہوی کا تانال

فیال کیا ہیں ہوی کا تانال

قر معاف کرنا مجھے نہیں ہے

کھوں سے کھے حسن بتاں تک دیکھوں تو نے بوں دیکھا ہے جھے حسن بتاں تک دیکھوں تو نے بوں دیکھا ہے جھے حسن بتاں تک دیکھوں میں تو دل میں تیرے قدموں کے نشان تک دیکھوں فقط اس شوق میں بوچھی ہیں ہزاروں با تیں میں تراوں با تیں میں تراوں با تیں میں تراوں با تیں میرے دیانہ جاں میں ترے تم کے دم سے میرے دیانہ جاں میں ترے تم کے دم سے میول کھلتے نظرات نے ہیں جہاں تک دیکھوں وقت نے دھندلادیے تیرے خدوفال بو میں نوٹیس ٹوٹے تاروں کادھواں تک دیکھوں دل گیاتھا تو یہ انکھیں بھی کوئی لے جاتا میں فقط ایک ہی تصویر کہاں تک دیکھول اگ حقیقت سہی فردوس میں حوروں کادھوں اگ حقیقت سہی فردوس میں حوروں کادھوں میں انسان سے نمٹ لول تو وہاں تک دیکھول حسن انسان سے نمٹ لول تو وہاں تک دیکھول میں میں عدید سعد نہ میکھول میں انسان سے نمٹ لول تو وہاں تک دیکھول میں میں انسان سے نمٹ لول تو وہاں تک دیکھول میں انسان سے نمٹ لول تو وہاں تک دیکھول میں میں دیکھول میں انسان سے نمٹ لول تو وہاں تک دیکھول میں دیکھول میں انسان سے نمٹ تا تی ۔ انتخاب سعد دیسعد شاہ بوال

77

تم کبری نیندمیں یے سدھ

گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی اُسے ماحول میں حدیے بربھی ہوئی حنلی کا احساس ہوا۔جسم کو چیرنے والی سے بستہ ہوانے اسے آن واحد میں کیکیا کرر کھ دیا۔ اس کے لبول ہے ہے ساختہ لکلا۔

''اوہ میرے خدا! اب کیا ہوگا؟''اس نے آ ہستگی ہے دروازہ بند کیا ادر اسٹین لیس اسٹیل کے بمیر پر یاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔اس نے غیرارادی ظور پر بغلوں ملِّن ہاتھ داب کیے تھے۔ تاحد نیگاہ دبیز دھند جیسے بأدل،طؤبل قامت درختوں کے سبزگیس ہیو لے، چند گام تک دکھائی دینے دالی تارکول کی روایتی سڑک اِدر پھر دور تک اس کا موہوم علس ماحول میں رچی ہنجیرگی آمیز سردی کا احساس دلا رہے تھے۔ نومبر کے دسط میں اس پہاڑی علاقے کا رخ تحض وہی لوگ کرتے شخے جن کی زندگی بیہاں گزرتی تھی۔موسم گرما میں ہزاروں کی تعداد میں ادھرآنے والے سیاحوں میں ہے اکا دُ کا برف باری کا نظارہ کرنے اس طرف آنگلتے منے مردہ اس کے بستگی سے نیٹنے کے لیے کیل کانٹوں ہے لیس ہوا کرتے تھے۔

وہ بمشکل دومنٹ ای حالت میں کھڑاموڑاس کے بعدآنے والی اُترائی میں جھائے ہوئے اندھیرے کو کھورتا رہا اور کچھ سوچتا رہا پھرخود کوسنجالا دینے کے کیے بلند آداز میں چیخا۔'اے میرے خوب صورت جنگل!اے میرے سندربن! میں سردی کے ڈر سےتم سے دورر ہے والاہیں ہول تم جانتے ہو کہ بجین سے ہی بہت ضدی دافع ہوا ہوں۔ بیٹھی جانتے ہو کہ جھے تمہاری سردی کچھ ہیں کہتی۔ مجھے دیلکم کہو۔ میں اپنے باباے ملنے تی برسوں بعد تمہاری گود میں آر ہاہوں۔'' ویل جیب کا بخن خراب ہو گیا تھا۔ ہیٹر بند ہو چکا تھا۔ گلگت کیسے پہنچتی ہوگی۔اس کا مجن مسلسل جَرِّ ھائی کی

كرم تفار اب شفزا ہونے لگا تفار اس نے اتمام جِتِ کے طور پر النیشن میں جانی تھمائی۔ انجن ً گھر گھرا کر خاموش ہو گیا۔اس نے پھرٹرائی کی۔ کامیانی ہیں ہوئی۔

گاڑی کے بعدموبائل فون نے بھی مایوں کر دیا۔ سگنلز کا انڈیکیٹر معدوم تھا۔ بیزی بات ہیں تھی۔ پہلے بھی یہی حالات ہوا کرتے تھے۔ نجلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا، بے پردائی سے سرجھ کاادر عقبی جھے سے فرکا لانگ کوٹ مینج لیا۔ پیچیلی نشست پر بے تر تبیب بڑی جرامیں ادر دستانے بھی اٹھا لیے۔ جب دہ شولڈر بیگ اٹھائے گاڑی سے نکااتو کسی گیت کی دھن برسیٹی ہجا رہا تھا۔ سیٹی کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی مگر احساس کوفر حت بخش رہی تھی۔اس نے جیب کے بلہ ير ہاتھ بھيرا، بے سبب مسكرايا اورز برلب بولا۔ " گذبائي جانی!اگر بحصے کوئی مستری ل گیا تو کل ملا قات ہوگی۔ یقیناً تم اداس ہیں ہوگ۔ دیسے بھی مہیں خریدنے کا ميرا فيصله بي غلط تفاتم بوڙهي هوڪئ هو تيهاري ٽوکن منی بی حرام میں گئے۔''

ان نے بیگاڑی آج بی راولپنڈی کے ایک شور دم سے خریدی تھی۔ بیچنے دالے اور شوروم کے ایجنٹ نے اس کی تعریف میں زمین وآسان کے قلا بے ملا دیے شقے۔ بیچنے دالے کا تعلق بلتتان سے تھا۔اس نے کہا تھا۔ ' دوست! میں بھی فو کر پرسوار ہوکرانے وطن ہیں گیا۔ای جیب پر جاتا ہوں۔ دو دِنوں میں پہنچ جاتا ہوں۔آج تک بیراستے میں خراب ہو کر ہیں رکی۔'' شوردم برہونے والی گفتگو بادآنے بروہ دل ہی دلِ میں ہسا۔ بھلا میگاڑی جوراولینڈی سے اس کے آبالی وہ بلٹ کرگاڑی میں آبیٹا۔ برانے ماڈل کی فور گاؤں سندر بن تک پہنچ نہیں یائی تھی، وہ بلت تان اور چند منٹ مبل دھند لے شیشوں والی اس جیب کا اندر ' وجہ۔ ہے گرم ہو گیا تھا۔ باوجود کہاس نے حجرایانی پر

نومبر١٠١٥ء

Nection

The northpath www.Faksonjety.com for More



### ناصر ملک

زندگی کے معتبر اور نامعتبر راستوں میں الجھی ہوئی زندگیاں بسیا اوقات اپنی ہویت سے بھی انکار کر دیتی ہیں۔ جو کچھ کھلی آنکھ وں سے دکھائی دیتا ہے، وہ بھی عهوٹ اور افسانوی منظر محسوس ہوتا ہے اور جو دکھائی نہیں دیتا، اس پر دل یقین کی تمام تر دولتیں لٹانے پر کمرہستہ ہوتا ہے۔ یہ داستان بھی زندگی سے نبرد آزما شعلہ رو انسانوں کو درپیش آنے والے واقعات کے گرد دیوانه وار رقص کرتی ہے اور کبھی اعتبار کے زینوں پر قدم رکھتی ہے تو وار رقص کرتی ہے اور کبھی اعتبار کے زینوں پر قدم رکھتی ہے تو کبھی ہے یقینی کی دلدل میں سانسوں تك اتر جاتی ہے۔ وہ اپنی یادوں کی کھوج میں سندر بن آئی تھی اور بھیانك حالات کی بھینٹ جارہ گئی۔ سنزا کے طور پر وہ جسے سونہی خارہی تھی، وہ نہیں جاتی تھی کہ وہی اس کی زندگی کا حاصل بننے جارہا ہے۔ وہ ہاتم سے نکل گیا تو اسے احساس ہرا مگر تب تك بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ صدیوں چلتا رہا، یے اعتباری کی آگ میں جلتا رہا مگر لب بستہ رہا.

وہ دو مذاہب کے بیچ لٹکتے ہوئے زندگی گزار رہی تھی اور مایوس ہوئی تو روشنی کی کرن چمك اٹھی۔

اردوادب کے معتبر قلم کار کے قلم سے ایک نامعتبر مخلص کا احوال

## Downloaded From Paksodety.com

REAUNC





جاوَلِ گا پھرسردی تہیں گگے گی۔'' داكيس ہاتھ وہى بہاڑى تھى جس پرے وہ اتر رہاتھا جبکہ بائیں جانب سرک کے کنارے کے ساتھ طویل قامت درختوں کے بالائی آ دھے دھڑ جڑے ہوئے تھے۔ پائن کے میدرخت سراک سے کہیں نیچے ایستادہ <u>نصے اگر سردی اور رات کا عالم نہ ہوتا تو وہ اپنی عادت</u> کے مطابق کسی درخت پرے بھسل کرآن کی آن میں ینچے جلاجا تااورایک کلومیٹر کی مسافت بیجالیتا۔

الِگلے چندمنٹوں میں وہ مزید بوجھل ہو گیا۔سالس بھول کئی۔ رک گیا۔ سراک کے کنارے رکھے نیٹج نما سفید بھریر بیٹھ گیا۔ لانگ کوٹ کے پیچے قیص کی جيب سيرث يس اور لائٹرنكا لنے ميں تفور ى دفت بین آئی۔ کیپ کے پیج بٹن کھول کر منداور ناک باہر نکالی اورسیکرٹ سلگا کر لمبے کمبے کش لینے لگا۔ گرم دھوئیں نے کسی حد تک حدت کا احساس بخشا مگر وہ جانتا تھا کہ بیاحساس نہایت عارضی ہے۔ فدرے بیزاری ہے بڑبڑایا۔'' کم بخت جیب گوبھی یہیں آ کر خراب ہونا تھا۔اس ونت کھرجانے کے لیے مجھے کوئی سواری بیس ما سکتی۔''

موبائل نون نكالا ،كونى بيثن پش كركيسكرين روشن کی اور ونت دیکھا۔ ایک ہیجے کا عمل تھا۔ یہاں تو چھہ بحے ہی رات ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بلاوجہ فون کی كنغيكث لسث ديجصنے لگا۔اس علانتے ميں اكثر و بيشتر سیلولر نبیٹ ورک کام کرنا حجھوڑ دیتا تھا۔ٹورازم کے حوالے سے عالمی سطح پرشہرت رکھنے والے اس قصبے کا دنیا سے مواصلاتی رابطہ متنقلا بحال تہیں رہتا تھا۔ لفے مردی لگ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دریس عادی ہو سوچتے ہوئے سگرٹ کے کش پرکش لینے لگا۔ایسے

رك كراجن ميں ياني ڈالاتھا۔ پچھدىر يىلے تك وہ بالكل ٹھیک تھی۔اس نے تھرمواسٹیٹ میٹرد یکھا تھا۔جونہی اس نے تشمیرروڈ جھوڑا، گاڑی کا ہیٹ انڈ یکیٹر خطرے کی گھنٹی بجانے لگا تھا۔ بانسرہ گلی میں اس نے تھوڑی دیر قیام کیا۔سوئی نارمل کلررینج میں آئی تو اس نے اپنا سفرشروع کیا۔اس دوران اس نے قہوے کا ایک کی بھی حلق میں اتاراتھا۔ کراچی میں یانجے سالہ قیام کے ردوران اے میذا نقه نصیب مہیں ہواتھا۔

كرم لباس سننے ہے سردى كيلى ئىنبىس رہى تھى حالا نکہ وہ پہلی می ہی تھی۔ بیگ کندھے برڈال کروہ آہتہ روی سے سراک کے دسط میں چلنے لگا۔ شکر تھا کہاس کی جیب بہاڑی کی چوٹی برخراب ہوئی تھی ادر وہ چڑھانی کے مشکل سفرے نیج گیاتھا۔اب اس کے سامنے اتر ائی کاسفرتھا جس پر قدم روک روک کر چلنا تھا۔اس کا گھریہاں سے دواڑھائی کلومیٹر کے فاصلے براترانی میں واقع سندر بن نای قصبے بیں تھا مکراہے سراک کے تھماؤ پھراؤ کے سبب سات آٹھ کلومیٹر چلنا تفاراس موسم میں وہ پختہ سراک جھوڑ کر شارٹ کٹ لینے کا خطرہ مول لینے پر تیار ہیں تھا۔

زگ زیگ سزوک دو تنین موڑ مڑنے کے بعیر تقريباً نصف كلوميٹريك ايك سيدھ ميں جلي جاتي تھی۔ چونکہ اس وقت اس سڑک پر کسی بھی گاڑی کے آنے کا امکان نہیں تھا، اس کیے وہ بے بروائی سے گیارہ فٹ چوڑی سڑک کے بیجوں نیج شہلنے کے انداز میں چل رہاتھا۔ سڑک نے پھرزگ زیک شکل

سردی نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔اس کی سندر بن کےلوگ قریبی قصبے میں جاکر بانسرہ گلی کے ٹائیس شل ہونے لگیس۔اس نے بردبرا کراپنی صفائی کال آنس سےفون کیا کرتے تھے۔ایپے گاؤل کی بہ پیش کی۔'کافی عرصے بعدادهرآیا ہول نال ....ال کی ونت شہرت اور حد درجہ بیسماندگی کے بارے

-نومبر ۱۰۱۵ء

ہی وفت میں وہ بری طرح چونک گیا۔

اے سڑک کے کنارے بارشوں سے پیدا ہونے دالےایک قندیمی کٹاؤ میں حرکت کا احساس ہوا۔اس نے ہاتھ کی پشت سے پتلیوں پر تھہری ہوئی نمی کو یو نچھا اور آئی میں میاڑ کر دیکھا۔اس کٹاؤ کے اندر کوئی تھا جوسڑک پر چڑھنے کی کوشش کررہا تھا۔ اس کا فوری طور برخیال بندروں کی طرف گیا کیونکہ اس علاقے کے درختوں اور گنجان پھولدار حمااڑیوں ہے ڈھکی گھاٹیوں پڑملی طور پرشر پر بندروں کا راج تھا۔ پھراس نے اپنا خیال آپ ہی رد کر دیا۔ اتنی سردی میں بندرا پنی گیھاؤں سے نکلنے کی جراب نہیں کیا کرتے ہے۔اس نے کٹاؤیر آنکھیں جمائے رتھیں اورسیگرٹ کواینے کیل دار خا گرز تلے روند کر جلدی جلدی دستاند بیننے لگا۔

اسے گہری دھنداورا ندھیرے کی وجہسے سڑک کنارے کٹاؤ میں ہونے والی حرکت نے مضطرب کر دیا تھا۔ وہ اگر بندرہیں تھا تو تقینی طور پر تھیٹریا تھا۔لومڑ،جنگلی سوریا گبدڑ بھی ہوسکتا تھا۔اے علم تھا کہ بھیڑ ہے جوڑے کی صورت میں شکار پر نکلنے ہیں اور وہرانے میں انسان برحملنہ آور ہونے سے ذرہ بھرنہیں ہیکیا تے۔

ایسے ہی وفت میں کہرنما بادلوں کی تیزلہراس کے ادرہیو لے کے نیج حائل ہوگئی۔ ہاتھ کو ہاتھ جھائی ہیں دیا تو وہ ایک ذراتھم گیا۔ دبیز دھند گویاد ہیں تھہر گئی۔ نہ وکھائی دینے والی شے ڈرائی ہے۔وہ بھی ڈرنے لگا۔ اس کے اعصاب شکاری جانور کی طرح تن گئے ۔ میادا

کیے کسی بھی نا گہائی صورت حال میں اس کا پستی میں كرنے كاخطرہ جيس رہتا تھا۔اس دھرتى كى بے محابا ناہمواریوں نے اس کی زندگی کوانہی احتیاطوں سے روشناس کرار کھاتھا۔

اس نے ایک عمودی جٹان سے کمرٹکائی۔کان لگا كرس كن لينے كى كوشش كى - تيز سرسراني ہوا،سربہ فلک رزختوں کے بیوں کا شور اور این متجاوز دھو کنوں میں کچھ سنائی نہ ویا۔ وہ خود کو نچنت رکھنے کے لیے بزبزایا۔ "بہیں یار! کیاضر دری ہے کہ وہ بھیٹریا ہی ہو۔ ہندر بھی تو ہوسکتا ہے۔''

جنگلی بھیٹر یوں کا جوڑ ارات کے اس پہراس کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہوسکتا تھا، اے اس کا بخولی علم تھا۔ایسے حالات میں اسنے آپ کو برسکون رکھنا ضروری تھا۔اس کوشش میں اس نے پھرسیکرٹ نكالى \_طلب كے بغير سلگائی اور لائٹر ہاتھ میں تھاہم رکھا۔اس کے بیندے پر شھا سا بلب نصب تھا جو بوقت ضرورت ٹارچ کا کام دیتا تھا۔ میرجانتے ہوئے بھی کہاں نا کافی روشنی ہے وہ کوئی فائدہ ہیں اٹھا سکتا تھا،اس نے لائٹرٹارچ روشن کردی۔ بیم کارخ کٹاؤ کی طرف کیا۔ایک طویل سالس لے کرٹارج بند کر دی کیونکه اس کی روشنی تحصٰ دو اڑھائی فٹ تک فضا کو نا کافی حد تک روشن کرسکی تھی۔

ِ اَلْوَمْلُو کَی کیفیت میں یا بچ سات منٹ کزر گئے۔ نەدھندى دبىزتهدچھى، نەجھىرىي كىطرف سےكوئى سرگرمی دکھائی دی تو وہ جھنجلا گیا۔ ہمیشہ جھنجلا ہے میں اندھادھنداقدامات کیا کرتا تھا۔اس کیج بھی اس نے كسى المح كجھ ہوجائے۔اس نے اپنے بيروں كے ايك جھنگے كے ساتھ چٹان كى تنيك جھوڑى اور كٹاؤكى آس پاس دیکھا۔فوری اسلحے کے طور برگوئی پھرنظرنہ طرف تیز قدمون سے چل بڑا۔ ذہن کواندیشوں میں آیا۔ پھرمختاط انداز میں و بے یاؤں چلتا ہوا بیڑک کی گھرا یا کرخود کو مزید کمزور کرنے سے بہتر تھا کہ وہ دوسری سست بر ها۔اس طرف چونکہ بہاڑی تھی ،اس دیوانہ داریلغار کر کے دشمن کے سریر بین جاتا۔خود کلامی

Section

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

چر ۷۷ میلادشنی والی تو آنسی ایک دم فرط حررت سے پھیل کئیں ۔ وہ عورت مہیں ،نہا بت خوبصورت ، جوان اور بھر بورلڑ کی تھی جس کے جاندار نقوش کسی بھی دل کی دنیا کو آن واحد میں اٹھل جھل کر دینے کی طافت ر کھتے تھے۔رنگت سرخی آمیز گوری رہی تھی جواس وفت سردی کے سبب نیلگوں مائل ہورہی تھی۔ چہرے اور گردن برجابجا خراشیں مٹی ہے تھڑ امکر جدیدوضع کا مخضراباس، تراشیدہ مگراس سے بے ہنگم نظرآ نے مٹی ے آئے ہوئے بال ....روہ بے ساختہ بربرایا۔ "تہیں یارا بیادھری تہیں ہے۔ کہیں او پر سے اتری ہے۔شاید جنت سے اتری ہے مکر بھٹک کر پیچڑ سیں چیس گئی ہے۔"

ا بنی توجہاں کے نگاول ہونٹول سے ہٹا کراس کے تصویری وجود کا جائزہ لینے لگا۔ چند کھوں بعیر وہ انے ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگا۔ایسے میں اس کا ذہن برق رفتاری ہے کام کررہاتھا۔ سوچ رہاتھا کہوہ کون تھی اور اس علاقے میں کیا کررہی تھی؟ جلدہی وہ اس منتبج برجہ گیا کہ وہ کوئی ٹورسٹ تھی۔اپنی نیلگوں مائل گلابیں رنگت کی بدولت بورپین لکتی تھی۔ آسٹریلین بھی ہوسکتی تھی۔ عادتاً بر برایا۔ 'بیہ بورپین لوگ بھی الو کے پٹھے ہوتے ہیں۔کوئی یو جھے تو بھلا كەرات كى اس جان ليواسر دى ميں بيدكىيا اپنى مال كاسر تلاش کرنے نکلی تھی؟''

اس نے لڑی کے گال تقییقیائے۔ دونوں ہتھیلیوں کو ہاری ہاری رکڑا۔این حدت اس کے سرد بدن میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ ناکام رہا۔ وہ ہوش میں آئی

جورات قبریس ہے وہ باہر ہیں کر اری جاسکتی۔' اندازے کے تحت عین کٹاؤوالی جگہ نیر بھیج کررک گیا۔ سڑک کے نیجے گہرے اندھیرے اور دھندگی سفیدلہرانی لیٹول کے سوا کچھ دکھائی ہیں دے رہاتھا۔ اس نے لائٹر ٹارچ روشن کی۔روشنی کا ننھا سا ہالا کٹاؤیر بچینکا۔تربوز کےسائز کاسیاہ گولا دکھائی دیا۔ بیبجھٹریایا بندرتهيس موسكتا تقاالبينذر بجهجا بجيه كثاؤيين يجنسا موسكتا تھا۔ریچھ اس وادی میں ہمیں شخصہ بھر پید کیا تھا؟ پیہ دیکھنے کے لیے وہ ہیروں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔سیاہ گولے کے دونوں اطراف میں پھر پر دوانسانی ہاتھ چیکے دیکھ کر چونک گیا۔وہ فوری طور پر سمجھ گیا کہ سیاہ کولا متمنى انسان كاسر تقيابه آنكهين مزيد بيحيلا ئيس توبيهمي احساس ہو گیا کہ وہ نسی عورت کا سراور ہاتھ تھے۔وہ سڑک کے ٹوٹے ہوئے کنارے پرنصب پیھریر ہاتھ جها کرسڑک پرچڑھنا جا ہتی تھی مگرنسی وجیہ ہے تھم گئی۔ اس غیرمعمولی سردی میں اس کا اکڑ جانا یا تھٹھر کر مرجانا زیادہ حیران کن جہیں تھا۔اس نے سیکرٹ جھینگی اور جلدی ہے اس عورت کے ایک ہاتھ پر اپناہاتھ رکھ دیا۔ شاید ماحول کی تمام تر حنگی اس نتھے سے خاک آلود ہاتھ میں سمٹ آئی تھی۔اس کے لبول سے سے ساخت نكايـ "اوه ميرے خدا! ياتو مركئ ہے۔ "

کے سے انداز میں بولا یہ اچھایار! الله بی وارث ہے۔

اس نے اپناد وسرادستاندا تارا، چسم زدن میں عورت کے دونوں ہاتھ بکڑے اوراہے او پر ھینے کیا۔ فی الفور سیہ لعین نہ کر سکا کہوہ بے جان تھی یا بے ہوئ*ں .....* چند تمحوں بعدوہ س<sup>و</sup>ک کے کھر درے کنارے پرسیدھی تار پڑی ہوئی تھی۔اس کے بدن میں کوئی حرکت نہد ک*ھے کر* نہا*س کے بدن میں موہوم سی حرکت ہی پیدا ہو* نبض ٹولی محسوس نہ ہوئی تو سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دل اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھڑکن مایتے ہوئے دھڑک رہاتھا۔خوشی ہوئی کہ وہ ابھی تک زندہ تھی مگر بر برایا۔ "کرم کبڑے تو بہن کرنگلتی۔ چلوگرم نہیں تھے تو

بقروں کی بٹی ہوئی ڈیوڑھی میں اس کڑ کی کو لیے جا کر آگ سينگ سکتانهار

اس نے زیاوہ سوچ بیجار میں وقت ضائع مہیں کیا۔ فوراً جھک کرلڑ کی کی بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور جھٹکے ہے اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ وہ اتن وزنی نہیں تھی مگر اس وقت بھاری بھر کم محسوس ہوئی۔ چند قدم چلا، عاد تا بربرایا۔ "مہیں یار! بہتو یکی بلائی گائے ہے۔ بہت بھاری ہے۔ نجانے کیا کھائی رہتی ہے۔

چند کمحوں میں اس کی سانس بھول گئی۔ اس نے کندهابدلا اوراین رفتار تیز کر دی۔ دل ہی دل میں شکر كيا كذاب ال حالت ميں چڑھائى تہيں چڑھنا يڑى ورنه معامله جؤیث ہوجا تا۔ فرلا نگ بھر کا فاصلہ طے كرفي ميں اسے بينية كيا۔اسے اندازے كے مطابق اس نے سڑک کا دائیں کنارہ لے لیا۔ گہری دھند کی وجہ سے چند فٹ کے آگے بچھ دکھائی مہیں دے رہا تھا۔ انداز ہے کے تحت ایک جگہ پر پہنچ کر آ ہتہ ہو گیا۔ میہیں کہیں اس کھوکھا ہول کا کیا راستہ تھا۔ چندقدم چلنے کے بعدا ہے وہ دواڈ ھائی فٹ چوڑا راستدمراک کے کنارے سے نکل کر جھاڑیوں کے بیچ تمم ہوتا دکھائی دے گیا۔ سیاحت کے ہوسم میں اس جگہ پرسبزرنگ کا چولی بورڈ نصب کیا جاتا تھا جس پر سفید بینٹ ہے''گل زیب ہوکل'' اوراس کی جملہ غائب دموجودتعریقیں درج ہوتی تھیں۔

کیجے ڈھلائی راستے پر پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے دوڑنے میں کیل دار جو گرز بھر بور مدد کر رہے تھے۔ وہ تھیلے بغیر چند ہی کھوں میں اپنی منزل پر تھا۔ یہاں جائے، پکوڑے اور سموے مہنگے داموں بکا پہنچ گیا۔اس نے عین سامنے مقفل جولی کھوکھا، سیاہ كرتے تھے گل زيب موسم كے موسم كما تا اور سارا پھروں كا بناہوا دو تين فٹ بلند چبوتر ااور بائيس ہاتھ پر سال گھر بیٹے کرکھایا کرتا تھا۔ یقیناس وقت ہوٹل کو بند سمھولی نما احاطہ تھا جس میں بڑی مونجھوں والا گل

ابسردی کامزه آگیانان؟" اس کی ہے ہوتی میں طوالت نے اسے قدرے یر بیتان کر دیا۔ اس کے گالوں پر قدر سے زور سے چیتیں مارتے ہوئے بلندآ واز میں بولا۔ "اے لڑک! اوئے....ہوش میں آؤسساوئے!''

اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ خفت آمیز انداز میں ہنسا۔ پھرستنجل کر اس کے سرکو دا کیں باكيس بلاتے ہوئے بولا۔" نہيس يار! اب بيہ یور پین کڑی اُردو زبان کو کیا خاک مستحصے گی۔ انگریزی بولنا پڑے گی۔ ہیلو! آر بولسننگ؟ کم آن تُو دى لا بَف ..... ہرى أبِ!''

اس نے انگریزی بھی نہیں، نہ جھی۔وہ ایک جھکے ے کھڑا ہو گیا۔ لڑکی کو فی الفور گرم جگہ پر لے جانا ضروری تھا۔ آن کی آن میں اس نے اگلا اور یجیلاسفر مایا۔اگراہےا کھا کر جیب میں لے جاتاتو کسی حد تک سردی ہے محفوظ کر سکتا تھا۔ مگر پھر خیال آیا کہ اتن دہر میں تو گاڑی کا اندرونی اور بیرونی باحول ایک جبیہا ہو چکا ہوگا۔ گھر کا سفر زیادہ بھا۔ وہ کڑی کو کندھے پر أَنْهَائِ آده يا بون تَصْغُ سے سِلے گھر نہيں بہنے سکتا تھا۔اتنی در سردی میں رہنے کی دجہ سے اس لڑکی کا زندہ نج جانامشکل دکھائی دیتا تھا۔ کیا کرے؟ سوچ میں پڑ كيا\_احا نك ايك راه بحهائي دى-ايك فرلائك كے فاصلے پرسرک کے کنارے یو ملے منہ والے کل زیب كا بول بواكرتا تھا۔اے یقین تھا كدوہ بول اب بھی اس جگہ پر ہوگا۔وہ سیاحوں کولو شنے کے لیے بنایا گیا ایک موتی ہول تھا جواریل سے اوائل سمبرتک جاتا ماینا جائے تھا جس کی کھوکھا نما جو بی عمارت میں یا۔ زیب اینے برتن رکھا کرتا تھا۔اس نے کڑکی کو چبوتر ہے

نومبر ۱۰۱۵ء

يرلتابا اور كھو كھے كو لكے ہوئے تالے كا جائزہ كيا۔ تالا بہت سرد تھا۔ برف کے گولے کی طرح۔اس نے جبوترے کی نکڑ سے پیھراٹھایا اور دو جار کاری ضربوں ہے تالا توڑ دیا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے کھو کھے کا اگلا حصہ اویر اٹھا دیا۔ لائٹر ٹارچ کی مدد سے آیک آ ہنی سلاخ تلاش کرنے میں تھوڑی ہی دونت بیش آئی جس کی مدد ہے کھو کھے کے اگلے جھے کو چھھے کے ما ننداو پر کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ جیمجا پتھروں کے بنے ہوئے ٹیڑھے میڑھے جبوزے پر بھی سابہلن ہو گیا۔ چند ہی کمحوں میں لڑکی کھو کھے نے فرش پر بڑی تھی اور وہ کھو کھے میں موجود ملے چیکٹ کیٹروں کواس کے اوپر ڈھیر کرنے میں مصروف تھا۔ نتیوں دیواروں سے لطکے ہوئے کئی برتن اور اوز ارجھی اس کوشش میں لڑکی برآن ترے۔اے لوہے کی موٹی جا دروالا دیسی ساخت کا چولیہا بھی مل گیا جس سے دہ فی الوفت انگیٹھی کا کام لیا جا سکتا تھا۔ اس چو لیے کواس نے کھو کھے کے باہر علین چبور سے برر کوریا۔

لڑی کوقدر ہے تحفوظ کرنے کے بعدوہ جا یک دی سے اس چھ ضرب چھ فٹ کے سالخور دہ کھو کھے ہے۔ باہرآیا۔ادھرادھر بھا گا۔کھو کھے کے عقب کی اترائی میں اسے لکڑیوں کا بےتر تیب ڈھیر دکھیائی دیا۔ وہ احتیاط ہے بینچاترا ککڑیوں کا جائزہ لیا۔ کیلی حمیں مگر كلہاڑے كى مدد سے جيرى كئي تھيں۔ اليي لكڑيال تھوڑی سی محنت ہے آگ بکڑ لیتی ہیں۔وہ کوئی یا کچ دس کلولکڑیاں اُٹھائے واپس آیا۔ چبوترے پر بڑے چو لہے میں ترتیب ہے رکھنے کے بعدلائٹر کی مدد سے آ گے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیلی اورسر دلکڑ بوں

لکڑیا ہے جُل اُٹھین اور گہر ہے۔ یاہ رنگ کا دھواں لکیر کی صورت میں او پراٹھ کر دھند میں تحلیل ہونے لگا۔ اس نے اپنے کوٹ کے منن کھولے۔ بلو بنا کر سکھیے کی طرح آ گ کو جھلا۔ چند ہی منٹوں میں لکڑیاں جل کئیں اور سرخ رنگ کے انگارے بن گئے۔ بھر اُدھ جلی لکڑیوں کو چبورے پررکھ کراس نے چو لہے کو کھوکھے کے اندر متقل کیا اور لڑکی کے جہرے کے یاس آلتی یالتی مار کر بیٹھ گیا۔ قدرے تنگ جگہ پر بیٹھنا مشكل تقارات قدرے اطمينان ہوا جب اے لڑكى کی سائسیں محسوں ہونے لگیں۔ وہ زندگی کی طرف اوٹر ہی بھی۔ گندے مگر فندر ہے گرم کیٹرون کی حدت نے کام دکھا دیا تھا۔ کچھیٹی دہر میں لڑکی کے چہرے کا ربَّك بدِ لنے لگا اور نبلُّکول عکس ختم ہونے لگا۔اس نے دونتین مرتبه لڑکی کو دیکارا۔ چینبتیں رسید کیس۔ ہلایا جلایا۔ بھر دل کی دھڑ کن چیک کی نبض محسوس کی ۔ یفین ہو کیا کہ وہ خطرے ہے یا ہرآ گئی تھی اورنسی بھی وفت ہوش بیں آسکتی تھی۔

اس نے مطبئن ہو کر لائٹر ٹارچ آف کر دی۔ اندهیرے نے لڑکی کا چہرہ جھیا دیا۔ چونکہ کھو کھے کی درزیموے دری کاغذوں سے بندکی سیس میں اس کیے تیز سرد ہوا کھو کھے میں واخل مہیں ہور ہی کھی۔اس ینے چونی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اورلڑ کی کے متواز أ ٹانگیس بھیلا دیں۔سیکرٹ سلگائی اورسوج میں غلطاں ہو گیا۔لڑ کی کہیلی کی صورت اس کی زندگی کی اس رات میں آئی تھی۔ جب تک ہوش میں نہیں آئی تھی، پہیلی بوجھی نہیں جاسکتی تھی۔

یا کچ سال پہلے جب وہ آخری بارای راستے پر کو آگ نہیں لگی تو اس نے لڑکی پر بڑے ہوئے پیدل چل رہاتھا تو دل ہی دل میں فیصلہ کررہاتھا کہ كيروں میں ہے ایک براسا تكراا تھاليا۔اے شعلہ بقیہ زندگی میں بھی ادھر كارخ نہيں كرے گا۔وہ اسے دکھا کرلکڑ یوں میں گھسیو دیا تھوڑی ہی کوشش کے بعد بابا اور بڑے بھائی سے ناراض ہو کر گاؤں جھوڑ رہا

نه مسر ۱۰۱۵م

گان شاید اسی صدا کے منتظر سے کہ اس نے کراچی جھوڑ نے اور گاؤں کا قصد کرنے میں ایک دن بھی ضائع نہیں کیا۔ کراچی میں اس کے پاس سفیدرنگ کی کلٹس کارھی۔ اس پراتناطویل سفرنہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس لیے اس نے بائی اثر اسلام آباد کا قصد کیا۔ راولینڈی کے ایک شوروم سے پرانے باڈل کی فورویل میں جیپ خریدی۔ ایجنٹ کوٹوکن منی دے کراپنی تحویل میں کی اورفوری طور پرگاؤں کارخ کیا۔ جیپ کی رگول میں ڈیزل دوڑتا تھا ہو ڈیزل دوڑتا تھا ہو کی رگوں میں جذبات سے بھر پورخون دوڑتا تھا جو برف میں جذبات سے بھر پورخون دوڑتا تھا جو برف سے کی رگوں میں جذبات سے بھر پورخون دوڑتا تھا جو برف سے کی رگوں میں جذبات سے بھر پورخون دوڑتا تھا جو برف سے کا دوڑتا تھا جو

گھر سے ڈبھیڑ جیسی رکاوٹیس حائل ہو گئیں۔ پہلے وہ
یہ سوچ رہا تھا کہ اسے رات کسی ہوئی میں گزار لینا
جا ہے تھی۔ اب سوچ رہا تھا کہ آگر وہ کسی ہوئی میں
رک جا تایا کسی پرانے شناسا کے گھر چلا جا تا تواس لڑکی
رات نہ رکنے کا اچھا فیصلہ کیا تھا۔ شاید قسمت کواس
برقسمت لڑکی کی یاور کی مقصود تھی۔

جراس کی اکائی ٹوٹ گئے۔ اس کی رگوں میں فولادی

ہوراس کی اکائی ٹوٹ گئے۔ اس کی رگوں میں فولادی

ہوراس کی اکائی ٹوٹ گئے۔ وہ جو کہا کر تا تھا کہ مردکا

ہوں انڈ پلنے والا بابا ٹوٹ گیا۔ وہ جو کہا کر تا تھا کہ مردکا

ہوں انڈ پلنے والا بابا ٹوٹ گیا۔ وہ جو کہا کر تا تھا کہ مردکا

ہوں نہرکا کھوج نکالا اور سلام دعایا تمہید کے بغیر

کوفون نمبرکا کھوج نکالا اور سلام دعایا تمہید کے بغیر

کہا۔ 'تمہارے باباکوتہاری ضرورت ہے۔

اس نے کوئی جواب ہیں ویا بلکہ آئک تعین بھاڑے

ہور نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہا سے باباکوتہاری ضرورت ہیں

محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہا سے باباکہ تھیں عرورت ہیں۔

محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہا سے باباکہ تھیں اور کہا ہے منہ کی اور کہا ہو کے بیا اور دونوں ہاتھوں کو سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کتنے قیمتی تھے اور انہیں ادا

کر نے تک کتنا تھی سفراس کے باب نے طے کیا

کی لڑی نے سرادھ ادھر ہلایا اور دونوں ہاتھوں کو جو بی فرش پرٹکا کر اٹھ پیٹھی۔ اس کا چہرہ اتنا قریب آخریب آخریب آخریب آخریب آخلے۔ سالوں سے ضد پراڈا ہوا تھا مگر دل کے جو بی فرش پرٹکا کر اٹھ پیٹھی۔ اس کا چہرہ اتنا قریب آخریب آخلے۔ وہ پانچ سالوں سے ضد پراڈا ہوا تھا مگر دل کے جو بی فرش پرٹکا کر اٹھ پیٹھی۔ اس کا چہرہ اتنا قریب آخریب آخلے۔

تھا۔اسے مال کے علاوہ گھر میں سی فرد نے رو گئے گی کوشش نہیں کی تھی۔ ماں پر بھی اپنے خاوند کے درشت رویے کا وباؤ تھا وگرنہ وہ روکنے پرآتی توروک ہی لیتی۔ بابانے اس کے بلو میں سے الوداعی جملے باندھے تھے''تم گھر چھوڑ کر جارہے ہو۔تم سے پہلے بھی ان کنت بیٹوں نے اسنے باب سے ناراض ہو کر کھر چھوڑے ہیں۔ جھی کوایک نہایک دن لوٹنا بڑا۔ تم بھی الوثو کے ۔مگر یادر کھنا ....مبرا خون بہت ضدی ہے۔ تنههاری رگوں میں اگر میراخون دوڑ تا ہے تو تنهاری دوڑ کارخ زندگی بھرآ گے کی طرف ہی رہنا جا ہے۔ بھی تمهاراده مان يتحصے كى طرف نہيں ہونا جائے'' اس نے ایک نگاہ شکایت بابایرڈائی۔منہ ہے کچھ تہیں کہا۔ دل میں نہیہ کیا۔''بابا! حمہیں مایوی نہیں ہو کی۔میری رکوں میں تمہاراخون ہی دوڑ رہاہے۔' بھروہ یا نچے سال تک آ کے کی طرف منہ کیے دوڑ تا رہا۔ ماں کا چہرہ کسی بل بھولتا تواسے یاد کرنے کی سعی كرتاب ببنيں يادآتيں تو آئنهيں بھيگ جايا كرتيں گروہ خود کو مجھایا کرتا کہ اے اپنی راگوں کی کٹور بوں کا مال جا اور حلال ٹابت کرنا ہے۔ برجھنا ہے، بلٹنانہیں .... مگر پھراس کی اکائی ٹوٹ گئی۔اس کی رگوں میں فولا دی خون انڈیلنے والا باباٹوٹ گیا۔وہ جوکہا کرتا تھا کہ مرد کا ٹوٹنااور جھکناایک ہی ممل کے ددنام ہیں۔وہ جھک گیا تھا، یعنی ٹوٹ گیا تھا۔اس نے نہ جانے کس طرح اس کے فون نمبر کا کھوج نکالا اور سلام دعا یا تمہید کے بغیر کہا۔''تمہارے باباکوتمہاری ضرورت ہے۔' بس.... بابا نے خدا حافظ کہنے کی ضرورت بھی

نوهبر١٥١٥ء

306000

وْرومت - جهالُ جانا جِايَا جِايَا عِيْمُوكَيَّ ، وَمِال جِيمُورُ آوَل گا\_'' اس کا ڈر قدرے کم ہوا۔ ہونٹ کاٹنے ہوئے بولی''میں کہاں ہوں'؟''

و دسکرایا۔ 'مجھے اسی سوال کی تو قع تھی۔ یے ہوشی سے ہنوش میں لایا جانے والا ہر محص یہی سوال کرتا ہے۔ خیر ..... بتا دیتا ہوں۔ میں نے تمہینی سڑک کے کنارےنصب بیھر سے چھیکلی کی مانند جمٹے دیکھا تواٹھا کر بہاں لے آیا۔ بیچلغوزے کی لکڑی کا بناہوا كمره ہے۔اہے ایک د کان کہہ شکتی ہو گرمیوں کے موسم میں ہوئل کا کام دیتا ہے۔سردیوں میں بندیرا رہتا ہے۔شاید پہلی مرتبہ آف سیزن کھلا ہے۔ میں نے تالا توڑ کر تمہیں اس میں ڈالا ہے تا کہ تم سردی ہے نے جاؤ۔

اس کے ہونٹ دائرے کی صورت میں مجھیل گئے۔'اوہ' کی مدھم می آواز ابھری۔ چند کیجے آٹکھیں کھاڑے اسے دیکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر بولى ـ " آئى دانٹ ٹوسى بو ..... پش اسائير اِث بليز!" اس کا اشارہ ٹارچ کی طرف نھا۔اس نے ٹارچ ہٹا کر روشنی اینے چہرے پر چینگی۔ بولا ''لو.....

۔ یو و جند لیجے حیرانی سے دیکھتی رہی۔ بھر بولی '' مگر میں تمہیں ہیں جانتی ہم کون ہو؟"

''میرا نام احمد ہے۔ إدهر، پنچے کی طرف، جدهر ہے تم آئی ہو،ایک گاؤں ہے ....سندر بن .... میں وہاں کا رہنے والا ہول مکراس وفت کراچی ہے آ رہا ہوں۔راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ بیدل

اس کی انگریزی روال اور شستہ ہیں تھی۔ بھی ہے لاگ بولنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ چونکہ بجین

تحسوس ہونے لکیں۔ وہ چھے سٹنے کی کوشش کرتے ہوئے مستفسر ہوا۔'' آئی ہے یوسم تھنگ ؟''

کیا کہاس کی ہے تر تنیب سائٹیس آسے چہرے پر

اس نے آنکھیں جھیکا نیس۔خمار بار آواز میں بولی''واٹ.....هوآر يو؟''

اس نے ایک طویل سانس حلق میں اتاری۔ اندازہ تھیک تھا۔وہ پور پین تھی۔رواں انگلش میں بول رہی تفتى \_مقامى ہوتى تواس كالهجداس كاساتھ نىدىتا \_وہ انگریزی میں بولائ میں کون ہوں، بیاہم سوال ہیں

ہے۔ تم کون ہو، بداہم بات ہے۔ کیاتم بتا ملتی ہو کہم . اتنی رات کھی اس ورانے میں کیا کررہی تھیں؟" وه بچههیں بولی بلکہ این ایر بال مختوں میں اٹکا کر سیحصے تقسلی۔ اس کے چہرے پر خوف، سراسیملی اور تشویش کے اثرات مرقم تھے۔ ایک پر پیٹالی می بھی تھی که ٹارچ کی روشنی آئیھوں میں چبھر ہی تھی اور وہ ایے مخاطب کا چېره بيس د مکي يار بي تنگي اس نے اپيے بدن ے جیٹے کپٹروں کی طرف دیکھا۔اندھیرے میں ان کے ملے بن کا حساس ہیں ہوا تحص حدیث کا جساس ہور ہاتھا۔اردگردد کھھا۔جتناماحول ٹارچ کی روشنی میں دکھائی دے رہا تھا، اس کا بغور جائزہ لیا۔ ماحول ہے..... یا اُس ہے ڈرگئی۔سراسیمکی چہرے پر شبت ہو گئی۔ بولی۔'میں مرہا مہیں جا ہتی ..... میں بس یہاں سے نکل جانا جا ہتی ہوں۔ جمجھے حیموڑ دو۔ جانے دو....فارگاڈ سک!"

اس نے اٹھےنا جاہا۔ یہاں لانے والے نے بازو ے بکڑ کر آ ہستگی ہے بٹھا دیا کہا۔" میں نے تہمیں چلاآ رہا تھا کہم سڑک کے کنارے بندر کی طرح تعلق مرنے ہے بحالیا ہے۔اگرتمہیں مارنامیرامقصد ہوتاتو ہوئی نظرا کئیں۔'' مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس مہیں يردي ميں وہيں پڙارہنے ديتا، جہاںتم پروي تھيں۔

سنه مسر ۱۰۱۵م

READING

لا ہورے آئی ہو؟"

"" ہیں .... میں سنڈر لینڈ سے آئی ہوں۔ کہاتم نے یہ نام س رکھا ہے؟"احد کے شستہ کہجے نے سنبل کے خوف کوخاصا کم کردیا تھا۔

اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ بولا۔ 'انگلینڈ کا شہر ہے.....یا شاید علاقہ ہے.....کیا میں نے درست کہاہے؟''

اس نے جواب ہیں دیا بلکہ کھو کھے کے ماہر دیکھنے گئی۔'سنڈر لینڈ میں بہت سردی ہوتی ہے مکر مہیں ..... یہاں اُس سے لہیں زیادہ سردی ہے۔ جب میں اترائی سے جنگل میں تھی تو بول محسوس ہوا جسے مبری رکول میں خون جم گیا ہو .... آہ میرے خدا! مين زنده ہوں.... مجھے ابھی تک یقین ہیں آ رہا۔ جب میں سڑک پر جڑھنے جارہی تھی تو مجھے بول لگا جیسے میرادل پھر کاہو گیا ہواور پھر کیا ہوا؟ مجھے کچھ بھی یادہیں۔تم نے جھے پر بہت احسان کیا کہ یہاں لے آئے درندمیں تھینی طور پراب تک مرکئی ہوئی۔'' وه مسكراياً " كياتم عام حالات ميں بھی اتن ہی

وہ خاموش ہوگئی۔احمد نے اس کے چہرے برروشنی جھینگی۔اسیاٹ چہرے پر کچھ بھی تحریب تھا۔وہ کیا سوچ رہی تھی، ڈرر ہی تھی یا نہیں، کیچھ پیتہ بیں جلتا تھا۔ اس نے اپنی ٹیص کی جیب سے ایک بٹرٹافی نکالی اور ريبرا تاركراس كى طرف برهائي. ''ٹافی مندمیں رکھاو، كيجه واناني ل جائے كى۔''

اس نے بلاتر دوٹافی منہ میں رکھ کی۔شایداس کے

سیاحوں سے ملنے جلنے میں گزرا تھا، ٹوئی پھوئی انكريزي بولنا ازخود سيجه كميا تها،اس كيه اينا مدعا بيان کرنے اور اس لڑکی کی بات مجھنے میں کامیاب ہور ہا تھا۔ بولا ''ابتم بتاؤ ہم کون ہو؟''

وہ شایدا بھی مکمل حد تک ہوش مند نہیں تھی۔ایسے ایک تک دیکھرہی تھی۔ ایسے بدن کی لرزش پر قابو یانے کی کوشش کررہی تھی۔ بولی۔ "کیاتم اُردوز بان الول سكتة بهو؟"

وہ جونکا۔ پو حصے دالی نے انگریزی کے بجائے اُردو میں سوال کیا تھا۔اس کے کہتے سے پور پین تاثر یک لخت معدوم ہو گیا تھا۔ بول لگتا تھا جیسے وہ اس ملک کی ر ہے والی ہو۔ بولا۔ 'ہاں ..... مگر تمہیں أردوآتی ہے؟ حیرانی کی بات ہے۔"

عموی طور پر سیاح جب تنین حار ماہ ہے زیادہ عرصداس علاقے میں رہتے تھے تو انہیں ٹوئی پھوئی أردو بولنا آ جاني تھي مكر اتني رواني انہيں ميسر تہيں آئي تھی۔وہ کہہرہی تھی۔"میرانام سبل ہے۔" احمد کے گویا ذہن میں کوئی برق بلا کوند کئی ہو۔ حیرانی ہے بولا۔"تو کیاتم یا کستانی ہو؟"

''ہاں! مگر اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟''لڑ کی گھبراس گئی۔ احمد نے کوئی جواب نہیں دیا۔اس کی کلائی تھام

كر نبض شؤ لنے لگا۔ جند لمحول بعد بولا۔ "تمہارا ٹمیر یچر بڑھ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مہیں بخار

نے ہے کھیں بند کرلیں۔منہ سے پچھ ہیں کہا۔ احمد نے چولیے کی راکھ کو کریدا۔ چند شخص بازود کھرے تھے کہاس نے دونوں ہاتھا ہے بازوں انگارے دکھائی دیے جواس غضب کی سردی کا مقابلہ پردکھ جھوڑ نے تھے۔ نہیں کر کتے تھے۔اُٹھااورلکڑیاںاُٹھالایا۔ چو لہے میں احمداس سے بہت تی باتیں پوچھنا جا ہتا تھا مگر سمجھ ڈال کر پھونکس مارنے لگا۔ آگ بھڑک گئی تو بولا۔ "تم رہاتھا کہاسے منبھلنے کے لیے بچھوفت درکار ہے۔ جھی

اس نے لامحالہ طور بروہ لڑگی کو تلاش کرتا ہوا اوھرآیا تھا۔
احمد نے کھو کھے سے اتر نے میں ٹانیہ کھر کا
وفت نیا مگر چبوتر ہے کے پار کھڑ ہے جسیم شخص نے
نہ صرف اس بر کاربین تان کی بلکہ غرا کر دھمکی بھی
د ہے دی۔' خبر دار! جہاں ہو، و ہیں رک جاؤورنہ
گولی ماردوں گا۔'

وں رک گیا۔اس کے عقب میں سنبل کی گھبرائی ہوئی آ داز ابھری۔'خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں زندگی میں بھی بھی ادھرنہیں آ وال گی .....فار گاڈ سیک! جھے جانے دو۔۔۔''

احد نے بلٹے بغیر ڈاٹا۔ 'خاموش رہو۔' بھرمقابل شخص سے مخاطب ہوا۔' گن نیجے کرو۔ تم کون ہواور وادی میں کیا کررہے ہو؟''

'' بکومت سایک طرف ہٹ جاؤ'، اگر زندگی چاہتے ہوتو سس میں اس کڑی کو تلاش کرتا ہوا ادھر آیا ہوں۔ مجھے کیا خبرتھی کہ اس خرافہ نے اپنا کوئی یار بھی۔ ادھر بلا رکھاہے۔''

احد 'سنبل اور حملہ آور کے در میان تن کر گھڑا تھا۔ غرایا۔' اوئے الو کے پٹھے .....نم مجھے نہیں جانبے ہو۔ میں .....'

'' ''تم کون ہو، مجھے اسے غرض نہیں ہے۔' اس نے خونخوار انداز میں اس کی بات کائی ، کار بین کی نال سے ایک طرف ہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔'' ہم کیا۔….''

بولا۔ ''ہری اب '''۔۔۔۔' احمد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تولا۔ وہ اس سے زیادہ قد آور اور جان مند تھا۔ خوف ناک کاربین کا ایڈوا بیٹے بھی اُسے حاصل تھا۔ ایسے میں اس پرغلبہ بانا مشکل تھا۔ اس کے تضحیک آمیز اشارے برایک طرف ہنا اور سنبل کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا بھی مردانگی کے خلاف تھا۔ سرو لہجے میں بولا۔ ''تم اس علاقے کے سگرٹ سلگا کر ،سرگھو گھے کی دیوار سے نگا کر نیم دراز ہوگیا۔اسے کوئی جلدی نہیں تھی۔ سنبل کے برعکس اس کے دل میں کوئی ڈرنہیں تھا۔ بیعلاقہ اس کا اپنا تھا۔ یہاں کے ایک ایک بچھر سے اس کے بچین کا یارانہ تھا۔ سیکرٹ کا دھوال سنبل کو نا گوار لگا۔ بولی۔ ''تم یہ سیکرٹ بچھانہیں سکتے ؟''

یرت بین میں اسے بچھا سکتا ہوں گر بچھانا نہیں جاہتا۔ تمہیں اگر اس کا دھواں اجھا نہیں لگتا تو تم کروٹ بدل کراپنامنہ دوسری طرف کرلو۔'

"اوه سوری .....کمهیس میری بات بری آگی۔ "اس نے جلدی سے کہا۔

نے جلدی سے کہا۔

وہ زیر لیب مسکرایا اور لیے لیے کش لینے لگا۔ ایسے

ہی وقت میں چبوتر ہے کی دوسری طرف اسے سیاہ ہولا

وکھائی دیا۔ اس نے ٹارچ کارخ اس طرف کیا۔ ہیولا
واضح ہونے کے بیجائے نظروں سے او بھل ہو گیا۔ وہ
واضح ہونے کے بیجائے نظروں سے او بھل ہو گیا۔ وہ
میں ہو گیا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے خبرواز کیا کہ ہیولا
میں ہو گیا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے خبرواز کیا کہ ہیولا
میں ہو گیا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے خبرواز کیا کہ ہیولا
میں ہو گیا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے خبرواز کیا کہ ہیولا
میں ہو گیا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے خبرواز کیا کہ ہیولا
میں دہاڑا۔ "او نے! کون ہوتم ؟ سامنے آؤ۔……
چند ہی کھوں بعد چبوتر سے کے یار ہیولا نمودار ہوا۔
میں دہاڑا۔ "او نے! کون ہوتم ؟ سامنے آؤ۔……

عند ہی کھوں بعد چبوتر سے کے یار ہیولا نمودار ہوا۔
میں میں اس کی لان کی دھٹی کھائی دیا۔

چندہی محول بعد چبوتر ہے کے ہار ہیوالم مودار ہوا۔
ٹارچ کی دھند لی روشن میں اس کا بالائی دھڑ دکھائی دیا۔
وہ کوئی جسیم مرد نھا اور وزنی کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس
کے خال و خط دکھائی نہیں دے رہے تھے مگر اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کار میں ٹارچ کی روشنی میں چبک رہی تھی۔ احمد کے دماغ میں سووالٹ کا بلب روشن ہو کہا۔ آنے والا جوکوئی بھی تھا، اچھے اراد سے سے ادھر نہیں آیا تھا۔ چونکہ اس علاقے میں چوری ڈکیتی کی منہیں آیا تھا۔ چونکہ اس علاقے میں چوری ڈکیتی کی واردا تیں نہیں ہواکرتی تھیں اور خاص طور بررات کواس فاردا تیں نہیں ہواکرتی تھیں اور خاص طور بررات کواس فاردا تیں نہیں ہواکرتی تھیں۔ اور خاص طور بررات کواس

تہیں لگنے۔کہاں ہےآئے ہو؟" '' بکواس نیر کرو۔ جو کہہر ہا ہوں، وہ کرو ورنہ.....'' اس نے این و ممکی کو خطرناک بنانے کے لیے کاربین

ایسے ہی وقت جب احمد گومگو کی کیفیت میں کھڑا تھا، سنبل کی بھرائی ہوئی آ واز سنائی دی۔''احمہ....ایک طرف ہٹ جاؤ ..... بجھے مرنے دو۔ میں ان لوگوں کے لیے مصیبت بن کئی ہول۔ اچھاہے، مرجاؤل۔' اس کا ذہن برق رفتاری سے کام کررہا تھا۔اس نے سرِ دست بسیائی اختیار کرنے کی حکمت عملی اینائی اورایک طرف بث گیا۔ میدان صاف ہوگیا تو حملہ آور نے اپنی بوزیش بدل لی۔اس کے عین مقابل آ گیا۔ اب اے ایک ہی دفت میں دونوں کو اینے نشانے پررکھنامشکل ہوگیاتھا۔بولا۔"اےحرام زادی! . کھو کھے سے باہرنگل آ ..... إدهر ..... إس طرف! " احمد نے جلای ہے کہا۔''وہ اٹھ ہیں سکتی۔ تیز ہخار میں پڑی ہے۔''

حملہ آور نے ایک ہنکارا کھرا اور چبوترے کا جگر کاٹ کرکھو کھے کے شیڈ تلے آگیا۔احداس پرآ ٹکھیں شبت کیے اپنی حکمت عملی تبار کرر ہاتھا۔ایے بیمحسوں ہو گیا تھاستبل کے تعاقب میں آنے والا محص اسے کولی مارنے کے حق میں نہیں تھا وگرنداہے سنبل کو کھو کھے سے باہر بلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔وہ اسے زندہ حالت میں لے جانے کے لیے آیا تھا۔ احانک حملہ آور نے غیر متوقع حرکت کرتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور شبل کا بازو پکڑ کر باہر ھیچے لیا۔ زبین برگری، احد نے بحل کی ی مستعدی سے چھلانگ جھوڑوں گا.... لگانی اور کار بین بردار کوایی ساتھ لیتا ہوا ڈھلان میں یوں لگتا تھا جیسے وہ انسان نہیں، گالیاں وینے کی

منہ۔ےمغلظات کا طوفان ابل پڑا۔ نیچے کرتے ہی اس نے احمد کوزور دار دھکا دے کراہیے اوپر سے گرا دیا۔وہ ڈھلان برلڑھکا مگر چند قدموں کے فاصلے بر ستعجل کر کھڑا ہو گیا۔اس دوران اس کا مقابل بھی اینے بیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔اس کی تن ہوئی کاربین کا رخ احمد کی طرف تھا۔

'' تیری تو ....،''اس نے دانت کیکیائے اور ٹراسکگر وبا دیا۔احمد کوسٹیھلنے کا موقع تہیں ملا تگرزور دار دھا کے کے ساتھ کار بین کی نال سے نکلنے والی کو لیٰ اس کے لا نگي کوپ کوچھوتی ہوئی عقب میں داقع گہری کھائی میں کم ہوگئے۔احمد برجنوں طاری ہوگیا اور اس نے کن بردار کؤ بولٹ چڑھانے اور دوسرای گولی داغنے کا موقع نہ دیتے ہوئے قدم بڑھایا۔ جھک کراس کی دونوں ینڈلیاں بکڑیں اور بھل کی تیزی سے اپنی جانب سیج کیں۔اس کی میتھریلی زمین پرتشریف آوری خاصی تکلیف دہ تھی۔ ساتھ ہی احمہ چھلانگ لگا کراس پر چڑھ گیا۔اس نے کہلی ساعت میں ہی کار مین وائی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ گونی جلی مگراس کا رخ کہر تھرے آسان کی طرف تھا۔ فائر کی دل دہلا دیسے والی آ واز ِ وادی میں اپنی ڈراؤئی بازگشت حجھوڑ کئی۔

حمن بردار نے کلائی حیفرانا جاہی۔ منہ پراحمہ کا زور دار مکالگا۔اوسان خطا ہو گئے۔اس کے حکق سے 'اوغ' كي آواز برآ مد ہوئى۔احد كے بنتے سے نكلنے كى کوشش مہنگی پڑی کیونکہ احمہ نے اپنی کہنی بوری قوت ہے اس کی بسکیوں میں دے ماری تھی۔اگر اس نے گرم کوٹ نہ بہن رکھا ہوتا تو ایک دو پسلیوں کا ٹو ٹ جونبی وہ کھو کھے کے بڑھے ہوئے شختے ہے بھسل کر جانا بھینی تھا۔وہ نیچے سے غرایا۔ "میں تمہیں زندہ ہیں

جاگرا۔اس کے ہاتھ سے لائٹرگرگیا۔کاربین بردار کے مشین تھا۔اس نے ایک ہی سانس میں کئی گالیاں

لیااور ہذیانی کیفیت میں چیختے ہوئے اس کےسریر یے دریے وار کرنا شروع کر دیے۔ دو حیار ضربوں کے بعد جاروں شانے حیت پڑے سوریا کا بدن ایک ذرا دریر تیار ما بھرساکت ہو گیا۔ سنبل بوری قوت سے ڈیرٹھ دوکلو بھاری نو کیلا پھراس کی تھے بیٹری میں ماررہی تھی۔ جو نہی احمد کواندازہ ہوا کہوہ جان کی بازی ہار چکا ہے، اس نے کہا۔ 'ونہبس سنبل ..... اب اور نہ مارو

اے۔ بیمر چکاہے۔' سنبل کے مشین کی طرح جلتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ احمد نے ددنوں بیروں کے جی ہوئے تحص کا بدن ٹمولا بنض دیکھی اور ہاتھ جھاڑ کر سنبل کی طرف بردھ گیا۔ایے ہی وقت میں اس کے کانوں میں دوڑتے قدموں کی رھنگ ریٹی۔ وہ مشبل کے سامنے بھنچ کر ٹھنگ گیا۔کان لگائے۔اترائی کی جانب ے کوئی سڑک پر دوڑا جلا آ رہاتھا۔ وہ بیا ندازہ نہ کرسکا كهآنے والا ایک بھایا ایک ہے زیادہ افرادادھرآ رہے تنصے۔ بر برایا۔'' فائر نگ کی آواز س کر شاید اس کتے کے ہم تھی آرہے ہیں۔''

سنبل کی جذباتی کیفیت تھم گئی تھی۔ سہے سہے انداز میں احمد کود تکھنے لگی۔احمد نے اس کے ہاتھ سے لائٹرلیا ادر کندھے یہ ہاتھ رکھ کر کھو کھے کی عقبی سمت دھکیتے ہوئے بولا۔ "ہمیں اس طرف جانا ہوگا۔ بیجگہ اب محفوظ ہیں رہی۔'

وہ بمشکل گرنے ہے بچی۔ سنجل کر کھو کھے کے بہلوے اترائی کی جانب برھی۔احداس کےعقب

وے ڈالیں۔ایسے ہی وقت میں اس کے سر پرز در دار آواز کے ساتھ بچفر لگا۔ دہ در دناک انداز میں چیخا۔احمد نے او برد یکھا۔ سرکو دائیں بائیں جھنگتے ہوئے جسیم محص کے سریر سنبل کھڑی تھی۔ای نے پھر ماراتھا۔ اب وہ درسرے پیخر کی تلاش میں تھی۔ آن واحد میں اس کے ہاتھ میں دوسرا پھرآ گیا۔اس نے بوری قوت سے دہ بھی حملہ آور کے سریر دے مارا جس کے متیج میں اس نے ایک ڈراؤنی آواز نکال کر اپناجسم ڈھیلا حیصور دیا۔ احمد نے اس کی کلائی کومروڑا۔ کاربین ہاتھ ے جھوٹ کئی اوروہ میٹنی طور پر بے ہوش ہو گیا۔ احمد نے منتبل کو کاربین اٹھانے کا اشارہ کیا۔ دہ کاربین کی طرف بڑھی میکر بہت کم حکہ ہونے کی وجہ ہے کاربین کی طرف نہ بڑھ یائی اور لاحارگی کے عالم میں رک کئی۔ احمد نے اس کی مجبوری بھانیب کی۔ایک زور دار گھٹنا اینے تلے دیے ہوئے کیم سخیم تحص کی ٹانگوں کے بیج مارا اور کوئی رڈمل نہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ دایاں یاؤں ایک ابھرے ہوئے بچر یر نکا کر کھڑا ہوا اور جسم کو جھ کا کر کاربین اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔تھوڑی سی بے احتیاطی کے سِب وہ اپنا توازن کھوسکتا تھا۔ کاربین ہاتھ سے لکی تو كھسك گئي اور ديڪھتے ہي ديکھتے ڈھلان ميں لڑھک كرنظرول ہے او بھل ہو گئی۔

اس نے سبل سے کہا۔'' دہ …..لائٹراٹھالاؤ۔'' وہ بلٹی اور چبوترے کے باس بڑے ہوئے لائٹر کو الھالائی۔ ہے ہوش بڑے جغادری برروشنی ڈالتے ہی چلااتھی۔'اوہ .... یو پر بت شاہ کا کتا ہے .... اے میں تھا۔اسے سبل کی برہنہ بائی کا احساس ہوا، بولا۔ مار ڈالو۔ اس نے مجھے بہت مارا تھا تہیں .... تم "کیاتم نے جوتے ہیں سنے ہوئے؟" ں .... میں خوداس کا سر کیلوں گی .....' اس پر عجیب سی جنونی کیفیت طاری ہوگئی اور احمد اسے کمریر ہاتھ رکھ کر دھکیلتے ہوئے نہایت مدھم نهیں.....میں خوداس کا سر کیلوں گی.....

ﷺ يَوْ كَنْے اور ڈانٹنے كے باوجوداس نے ايك بيقراٹھا۔ آداز ميں بولائے منہيں يار .....رُ كَنَائْہيں ......

وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ احمد کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ ان راستوں پر تیز چکنے کی عاد ی تہیں تھی۔ گرسکتی تھی۔اس نے کندھے پر ہاتھ رکھ كرروكا اور ببلو ہے نكل كرآ گے آگيا۔ بولا۔ ''تم میرے پیچھے چلو۔ گرو گی تو میں سنجال لوں گا۔ کیا ان

قىدموں تى جاية قريب آگئى ھى اوراب عين سر قدموں كى جاية قريب آگئى ھى اوراب عين سر کے او برسنائی دے رہی تھی۔ وہ سڑک سے دس بیندرہ فٹ نیچے خلتے ہوئے سلسل سڑک سے دور ہور ہے منتے۔ایک باہر کونکلی ہوئی نو کیلی جٹان کے تقریباً پنیجے ے جھک کر کزرتے ہوئے احمد نے رک کر سڑک کی طرف کان لگائے۔ اب ان کے بولنے کی آ دازیں مکھیوں کی جھنبھنا ہٹ کی طرح سنائی دے رئی تھیں اور وہ یقینا دویا دو سے زیادہ لوگ تھے جو کھو کھے والے رائے یر اترے بغیر چڑھائی کی جانب عاز م سفر تھے۔ انہیں فائر نگ سنائی دی تھی مگر وہ فائر نگ کی کولیشن کا چیج اندازہ ہیں کر سکے تھا اس لياً كَي برُه كُ عُق -

اترائی میں جانے کے لیے با قاعدہ راستہیں تھا۔ درختوں کے تنے یاشاخیس تھام کرنیچاتر ناپرار ہاتھاجو بہت تھن کام تھا۔ یائن کےصدیوں برانے درختوں کی زمین ہے نکلی ہوئی جڑوں نے راستے کو بے حد دیتوارگزارکردیا تھا۔احد کوقدم قدم پر ٹھوکریں لگ رہی تهيس اوراب نهصرف خود كوستنجالنا بزرباتها بلكه گاہ

میں پہنچ کر احمد رک گیا۔ سرگوشی کے ایداز میں میں اینا بیگ اٹھالا وی۔'

سنبل کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ایک کمبی جڑ کا سہارا لیے کر کیلی زمین پر بیٹھ گئی بولی۔" یہاں سردی بھی نسبتا کم ہے۔"

احد نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں کومعتدل کیا۔ ٹارچ لائٹر کی مدد ہے بیٹھنے کی جگہ تلاش کی۔ بیٹھ گیا اورلائٹرآف کرکے بولا۔''میراخیال ہے کہاس اُلو کے پٹھے نے ہماری آوازیں من کی تھیں ور نہ ہم تک لبھی نہ سیج یا تا۔''

''لینی ہم وہی غلطی ددبارہ کررہے ہیں؟''سنن

نے دانستہ ابنی آواز بہت دھیمی رکھی۔ احد کے لبول برمسکراہٹ تیرگئ۔ سنبل کی بات دل کولکی تھی۔ کافی دریتک دونوں خاموش بلیٹھے سرسرانی ہوا کے شور سے قدموں کی آ ہٹ یاانسالی آ وازیں کھو جتے

وں منٹ ایسے ہی گزر گئے۔سنبل نے چہرہ نز دیک کیا۔"احمہ.....جھے سردی لگ رہی ہے۔' ''اس موسم میں سی کو بھی کرمی ہیں لگ علی '' ''افوہ....میرامطلب *ہے کہ مجھے پہلے ہے ز*یادہ

سر دی لگ رہی ہے۔میرا خیال ہے کہ مجھے واقعی بخار ہورہاہے۔ 'وہشرمندہ ی ہوکر بولی۔

''ایک جرس دے سکتا ہوں۔ابھی لو۔''احمہ نے این کمر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔شولڈر بیگ کوجھولی میں تھینینا جا ہا مگرا بیک طویل سانس لے کررہ گیا۔اس کا بيك كھو كھے ميں رہ كيا تھا۔

بگاہے تبل کوبھی تھا منایز تا تھا۔ انتہائی گھنی جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی ایک کھائی اونی جری تھی۔ وہ کھو کھے میں رہ گیا ہے۔تم ادھررکو،

بولا۔'' میجگہ محفوظ ہے۔ یہاں تک پہنچنا ہر کسی کے اس نے اٹھنا چاہا مگر سنبل نے لیک کروونوں ہاتھ بس کی بات نہیں بلیز سنتم کہیں نہیں جاؤ گئے۔'' بس کی بات نہیں ہیں ہیں جاؤ گئے۔'' '' زرنی ہو؟''اس نے ہاتھ چھٹرانا چاہے۔

-260-

**Madilon** 

**نومبر**۵۱۰۱م

"اوه ..... مم مبليل جائت ناي ....اس ليے حيران ہو رہے ہو۔ کیا اب میں مہیں بوری اسٹوری سناوَل؟ ' وه ایک دم مستجل کر بولی-"سٹوری تو میں سنوں گا ہی.....مگر ہے وقت موزوں نہیں ہے۔ اس وفت مہیں سردی سے بیانا ہے۔ کیا کروں؟ کھو کھے کی طرف تم تہیں جانے دیتیں اور ادھرالی کوئی شئے ہے ہیں جو میں تم پراوڑھا دوں کھو کھے میں کہاڑ کیڑا کافی تعداد میں تھا جو میں نے تم برڈال دیا تھا۔اب کیاڈ الوں؟'' احمر کی آدھی ہے زیادہ بات نے خود کلای کا رنگ اختیار کرلیا تھا۔ کچھ نہ سوجھا تو اینالا نگ کوٹ اتار نے لگا۔ بین کھولے۔ زیکھولی تواس کے کھلنے کی آوازس كرستبل چونكى-"كياتم اينا كوث ا تارر ہے ہو؟ نہيں

احد....اب میں اتن بھی خودغرض مہیں ہوں۔ مہیں سردی لگ کئی تومیری رہی ہی امیددم تو ڈ جائے گی۔' " کیامطلب؟ تم نے مجھ سے کیاا میدوابستہ کرلی ہے؟ "وہ استعجاب سے بولا۔

'' یہی کہتم مجھے اس موت کی فادی سے زندہ سلامت نکال کرمہندب دنیامیں پہنچا دو گے۔ بیدوادی درندوں کی ہے۔ یہاں کوئی انسان ہیں رہتا اور سوائے تمہارے مجھے یہاں ہے کوئی نکال مہیں سکتا۔ بینة ہے.... میں تنین حیار کھنٹوں سے ادھر ادھر چکرا رہی ہوں۔ س طرف جانا ہے، س طرف جہیں جانا ہے، مجھے بیتہ میں حیلا۔''

وہ بڑی روانی سے اردو بول رہی تھی مگر کوئی نہ کوئی جمله مقای باانگریزی زبان میں بول حاتی تھی۔احمہ ' دنہیں ....اغوانہیں کیا تھا۔ میں خود چل کر پر بت نے کہا۔'' خدا کرے کہ میں تمہاری توقع پر پورا اترول۔ ابھی رات ہے۔ بہت پراہم ہے۔ ون یہ بھی بتادہ کہتم ان کے باس جڑھنے پر چھوا جھا ہوجانے کی توقع کی جاسکتی ہے۔'' ا ہے ہی وقت میں او پر سے ملی جلی آوازیں سنائی

" ہاں.... بہان تو بہت گہرااند هیرا ہے۔' ''اندھیراانسان کو بناہ میں لیتا ہے۔روشنی سامنے لاتی ہے۔'اس نے دلاسادیا۔

ور مہیں ناں .... میں نے سنا ہے کہان جنگلوں میں لیویرڈز بھی ہوتے ہیں۔ وہ انسان کو چیر بھاڑ دیتے ہیں۔'وہروہائی ہوگئ۔

''کیا ان چیتوں سے ملنے کے لیے رات کو

''طنز نه کروپلیز .....میں بہت برے حالات میں ہوں۔ان لوگوں نے مجھے قید میں رکھا ہوا تھا۔ مجھے انہوں نے ہاراجھی تھااور .....'

" کن لوگوں نے؟"وہ یکبارگی چونکا۔اس لڑکی کی کہانی تو ابھی اس نے تی ہی جہیں تھی۔ بولا۔ "تم نے کہا تھا کہ مہیں واپس لے جانے والا پر بت شاہ کا آ دی تھا۔ پر بت شاہ نے مہیں قید میں رکھا ہوا تھا؟'' " الى .....وه بهت كمية تخض ہے۔اس كے ساتھ ایک اور بھی کمیندر ہتا ہے۔ سردار خان۔ مجھے پر بئت شاہ نے ایک جھوٹے سے مکان میں قید کیا تھا۔ ایک گندی شکل والا بھیٹر یا وہاں بہرے دارتھا۔ بجھے رونی یانی دیتا تھا۔اس نے پر بت شاہ کے علم پر مجھے مارا بھی تقا۔ بدجیموئی بندوق والا ایک مرتبہ وہاں آیا تھا، مجھے رونی دینے ''سنبل کی آواز بھرا گئی۔اسے بہرحال خود یرا تنااختیارتھا کہاس نے اپنی آ داز کوبلند ہیں ہونے دیا

" جہر ان لوگوں نے کہاں سے اغوا کیا تھا؟"احمد \_ نےاستیفسارکیا۔

شاه کی حو ملی میں گئی تھی۔''

می هیس؟"احدی حیرانی دیدنی هی-

نومبر ١٠١٥ء

Section

دے رہی تھی۔ایسے میں کھو کھے کی جانب سے ایک تیز پیخی ہوئی آواز سنائی دی۔'اے ۔۔۔ ہم جہاں بھی ہو،سامنےآ جاؤورنہ ہےموت ماری جاؤ کی۔'' وہ ہم کئی۔ سردی نے اسے احمد کے نز دیک کیا تھا۔ خوف نے اور قریب کر دیا۔

احد نے اس کا ہاتھ دبایا، سرگوشی کی۔" ڈرومت۔وہ و تکھے بغیر دھمکی دے رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس طرف ہیں آئے گا۔"

ستبل نے ہولے سے سر ہلایا۔اپے کیکیاتے ہاتھوں کواس کے کوٹ کی بڑئی جیب میں ڈال دیا۔ایسا لرنے ہے اس کا آ دھا بدن احمد کی گود میں بھر گیا۔ احر کواس سے بے بناہ ہدردی کا احساس ہوا۔ وہ سہم ہوئے بیچے کی طرح اس کی گود میں اپناچہرہ چھیار ہی تھی۔ گویا خطرے سے نجات حاصل کررہی تھی۔ احمد کا یقین دریا ثابت نہیں ہوا کیونکہ اسے قدموں کی جانب سنائی دی تھی۔ کوئی اس طرف اتر رہا تھا جس طرف وہ وونوں جھیے ہوئے تھے۔اس نے منظل کے کان سے منہ لگایا۔ 'بولنا مٹ، وہ اس طرف آرہاہے۔''

ووتنین منٹ میں قدموں کی دھمک عین سرکے اوپر محسوس ہوئی۔ایسے ہی وقت میں درختوں کے بیچ روشنی کا گولاتھرکا۔آنے والا ان کے تعاقب میں آنے کے بجائے او برجانگا اتھا۔

احمد اور سننبل نے سانسیں روک رکھی تھیں۔ دونوں کے دل بری ظرح دھڑک رہے تھے۔انہیں و کھے۔ لیے جانے پراینے انجام کی خبرتھی۔ احد نے خود یر چلائی جانے والی گولی کو پوری سنگینی ہے محسوں کیا تھا۔ یہی حالت رہتی تو بہت جلداس کا بدن تینے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ معمولی سی غلطی انہیں زندگی ہے تھا۔احمد کاذہن بڑی تیزی ہے اس صورت حال ہے۔ دور کر سنتی ہے۔سنبل نے بتایا تھا کہ بدیر بت شاہ

دیں۔ دونوں چونک گئے۔احمہ نے سالس روک کی اور ہمہ تن گوش ہو گیا۔ شاید انہیں تلاش کرنے والے کھو کھے تک آن بہنچے تھے۔ احمد نے اوپر دیکھا۔ درختوں کے او پر کہیں چکراتی ہوئی روشنی کا گماں ہورہا تھا۔ گویا نہیں تلاش کرنے کاعمل تیزی بکڑر ہاتھا۔احمد برول نہیں تھا مگر صورت حال اسے بریشان کر رہی تھی۔اگرموبائل فون کام کررہا ہوتا تو وہ اسے بایا کوفون كركے مدد لے سكتا تھا۔ ایک متلاثی مل ہو چکا تھا۔ دوسرے تلاش کاراس کی لاش تک پہنچ کیے تھے۔اب ان کا زخمی سانب کی طرح بیهنگارنا اور وادی گا چیا چیا جھان مارنا بھینی تھا۔وہ اینے ساتھی کی طرح بقینا اسلح ہے لیس ہوں گے اور اس وادی کی لا قانونیت انہیں یے در لیغ ٹرائیگر دیانے کی اجازت دیتے تھی۔

ایسے ہی وفت اے سبل کے بدن میں کیکیاہٹ کا حساس ہوا۔ وہ سر دی یا خوف کے مارے کا نب رہی تھی۔اس نے ہولے سے بوجھا۔"سردی لگ رہی ہے یا ڈررسی ہو؟''

'' دونوں ہی .....کیا میں تم سے چیٹ کر ہیڑھ

احمد جواب دینے کے بجائے اس کے قریب کھیک گیا۔وہ خاموش اجازت کو بھانپ کراس سے چیک گئی۔اس کے کوٹ کی حدت سے فائدہ اٹھانا

''شیورنگ زیادہ ہورہی ہے۔خود کوسنجالنے کی

ده اور قریب ہوگئے۔ "ین تو کرر ہی ہوں۔" احمد نے ٹول کراس کی کلائی تھامی۔تمیریجرزیادہ العلنے کی راہ تلاش کررہاتھا مگرکوئی ترکیب بچھائی نہیں کے کارندے تھے۔ وہ ان کونہیں جانتا تھا۔ لامحالہ

بات ہے کہ وہ بھی احمد سے ناشناسا ہوں گے۔ یانچ ہے۔ میں وائیس آر ہاہوں۔" سال مہلے وادی کے حالات ایسے بالکل نہیں تھے اور اس کے ساتھی نے بیہ دریا فت نہیں کیا کہا گر وہ وکھائی نہیں وی تھی تو فائر نگ کی آواز کیوں یباں کوئی بھی اجببی ربائش پذیریہیں تھا۔ سبل کے سنائی دی تھی۔ پچھروں سے مرنے والاسخص احمد کے کیے اجبی تھا۔ وہ کہاں ہے آیا تھا، پربت شاہ نے اسے کبوں رکھا

قدموں کی جایہ سے اندازہ ہوا کہوہ والیسی کی راہ یرچل دیا تھا۔ایسے میں ایک گڑ بروہو گئی۔اس کا بیرنسی بھریا کیلے بتوں برہے پھسل گیا تھااوراحد کے عین سر کے او رعجیب ساشور ہریا ہو گیا۔ چند پھرڈ ھلان میں لڑھکے آئے۔وہ بھی اترائی میں لڑھک آیا تھا جو سبل كو تلاش كرر ما تقار دل كو ذراتي موتى آوازول كا جلوب ائی درخت کے موٹے ننے کی طرف آرہا تھا جس کی . جڑوں میں اُ کی ہوئی گھنی جھاڑی میں احمد اور سبل

د مکی ہوئے تھے۔ احرنے خطرے کوفی الفور بھانپ لیااورا یک جھٹکے سے سیدھا ہوگیا۔ سنبل کے ماتھ اس کے کوب کی جیب میں دھنسے تھے۔وہ گرتے گرتے بمشکل سنجل یانی عین اسی وقت ایک زور دار آواز گھانی میں گوجی۔ السی ٹھوں آ ہنی شئے کے پیھر سے ٹکرانے کی آ واز ..... یوں لگا کہ اوری کے ہاتھ سے اس کی کن چھوٹ کر گر کئی تھی۔ یہی پر ہیبت آواز دو تین مرتبہ سنائی دی اور نوری سے پہلے ہی اترائی میں اڑھکتی ہوئی دور چکی گئی۔ چونکہ اندھیرے میں اسے ویکھ لیناممکن ہیں تھا، اس لياحد في ال يركوني توجه بندى ـ

احد کے کھڑا ہوتے ہی سکتل بھی کھڑی ہوگئے۔ بہلو بدل کراس کی پشت پرآ کر چیک کئی۔احمہ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ایسے میں اچا نگ پائن کے مولے نے جھاڑی کی شاخوں میں سے دیکھنے کی کوشش کی مگر کیجے نظرنہ آیا۔ چند کمحوں بعد کرا<u>ہے</u> کی آ واز سنائی دی۔

درختوں کے نیچ چکرا تا ہوا ہیم لائٹ کا ہالہ ان کے اطراف کی زمین تک بہنجا۔ چونکہ لائٹ کے سیجھے د میسے والا اوپر کھڑا تھا، اس کیے گہری دھند میں حماریوں تلے حصے ہوؤں کوہیں دیکھ یار ہاتھا۔ایسے میں اس نے بیخ کر کہا۔ ''اے لڑی! میں نے مہیں د مکھرلیا ہے۔فوراً باہرنگل آؤورنہ کو لی ماردوں گا۔'' سنتل کے جسم کو جھٹکا سالگا۔احد نے فورانس کے مندير باتھ رکھ دیا اور کان میں کہا۔''احمق ہو کیا؟ وہ

حصوف بول رہا ہے۔ اس نے مہیں دیکھ لیا ہوتا تو

تقاءاے اندازہ ہیں تھا۔

درهمكانے كے بجائے يہاں بھي حكاموتا۔ ستنبل ساکت ہوگئی۔ بات سمجھ میں آگئی۔ایسے میں فضا فائر کی تیز آواز سے گونج آھی۔ کولی جس حمارٌ ی کولکی تھی ، وہ ان ہے دس بارہ فٹ کے فاصلے پر تھی۔اس نے کے بعد دیگرے تین گولیاں چلا نیں۔ نتنوں گولیوں کا ٹارگٹ مختلف تھا۔ وہ اندھیر ہے میں تیر چلا رہا تھا۔ایسا کوئی اندھا تیراُن میں ہے کسی کا سینه بھی جاک کرسکتاتھا۔

گولیاں جلانے والے نے گالیوں کے جلو میں پھرسنبل کو بیکارا۔کوئی مصلحت آڑےتھی بااس کے دل میں گھنی جھاڑیوں میں اُترنے کا حوصلہ ہیں تھا کہاویر ہی کھڑا رہا تھا۔ کھو کھے کی جانب ہے ایک آواز بلند سے والے درخت کے ساتھ کوئی شے آن نگرائی۔احمد ہوئی۔"نوری....یجھنظرآیا؟"

نوري كو يجه نظر نهيس آيا تھا۔ بولا۔ "منهيس.....وه منتے کی بھی اس طرف نہیں آئی۔ کسی اور طرف نکل گئی وہ نوری تھا جولڑھکتا ہوا عین اس ورخت کے تنے ہے

کردن پرے چھوٹ گئے بلکہوہ خودبھی ایک طرف جا کرا۔جڑوں میں تھنے ہوئے یاؤں میں موج آئی۔ درد کی شدت ہے اس کے حلق سے کراہ خارج ہوگئی۔ الیے ہی دفت سنبل سے علطی سرز دہوگئی۔اس نے بے چين هوكريو جها-"احمه! كيابوا؟ تم تهيك تو مونان؟" اس نے بے دھیائی میں اپنی آواز کو قدر ہے بلند رکھاتھا۔نوری کے گرنے اور چیخنے کی آوازوں اور سنبل کے استفسار نے نوری کے ساتھی کوخطر ہے سے خبر دار کرویا تھا۔ وہ نوری نوری کیارتا ہوااس طرف چل بڑا تھا۔اس کے قدموں کی جانب سنائی دینے لگی تو احمد کے بدن میں نئی جان پڑی۔اس نے بھنسا ہوا یاؤں نكالا اورغير معمولي بهرني سے انتھنے كى كوشش كى ـ بادجود زمی ہونے کے نوری اس سے پہلے اٹھ چکا تھا۔اس نے جلاتے ہوئے بوری قوت سے یاؤں کی تھو کراس کی بہلیوں میں رسید کی۔ وہ بلبلا اٹھا۔ کو لہے میں یڑنے والی دومری کھوکرنے اسے پستی میں لڑھکنے پر لمجبور كرديا \_اگروه دفعتاً حجاڑى كى شاخيس نەتھام ليتا تو اب تک کی گزینچے کھسک گیا ہوتا۔

نوئری اس پر جھگا۔اس کا مِکا اِحد کی پیشانی پر لگا۔ای جگہ بریجھ درقبل جوٹ لگی تھی۔ گومر بن گیا تھا۔اس کی آتھوں کے سامنے تاریے ناچ گئے۔ سر کو وائیں بائیں پٹنخ کر حواس بحال کرنے کی کوشش کی مگر اس دوران نوری نے جیسے مکوں کی مشین چلا دی تھی۔ کیے بعد دیگر ہے سر میں پڑنے والی خطرنا ک ضربوں نے احمد کے اوسان خطا کر دیے۔اپنی پوری قوت برویے کارلاتے ہوئے وہ چنائ"ستبل! بھاگ جاؤ.....''

یے نوری کے ساتھی کے قدموں کی جاپ قریب آ سے رخصت کردے مگرنوری کاجسم آخری جنگ تنجھ کر سکی تھی۔ احمد کی جیج سن کرنوری ایک دم جیسے ہوش اس بری طرح تزیا کہنہ صرف اس کے دونوں ہاتھ میں آگیا۔اس نے بلٹ کر جھاڑی کے یارد یکھنے کی

آن مکرایا تھا۔ احمد نے برقی مستعدی سے شاخیں مثا تين إدر جيني كاطرح نوري كي طرف ليكا مثاخين يا درخت كى برېنه جڙ بيروں ميں الجھ کئي ادروہ اپناتواز ن برقرار نهر کھتے ہوئے جھاڑی میں کر گیا۔اگر نشیب میں ہوتا تو کئی گزیک لڑھکتا جلا جا تا۔جونبی اس نے سِرِاتُهایا، دائیس بائیس دیکھا،نوری کا ہیولا دکھائی دیا۔ وہ کٹھڑی بنا حجھاڑی تلے پڑا تھا۔

احمد کی ببیثانی پر چوٹ آئی تھی مگر پیدونت اس کی یروا کرنے کا تہیں تھا۔ اس نے اٹھنے اور نوری بر جھلانگ لگانے میں تانیے تھرکی تاخیر بھی نہیں گی۔ بورای اس کے جسم تلے دب کر کراہنے لگا اور حواس باختہ ہو کراس کے نتیجے سے نکلنے کے لیے زور لگانے لگا۔ کراہوں کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے گالیاں برآ مد ہور ای تھیں۔اس کالب ولہجہ مقامی تھا۔

احمد نے دایاں گھٹنا بوری قوت سے اس کے بیٹ میں مارا۔اس کے جلت ہے دبی دبی جیخ برآ مرہوتی۔ اس نے جاہا کہ دونوں ہاتھوں سے احمد کو ایک طرف د هلیل و بے مکراحمہ نے اس کا ارادہ بھانپ کراین ٹائلیں درخت کی ایک جڑ میں البحصالیں اور دونوں ہاتھوں ہے ایس کی گردن د بوج لی۔ وہ کاربین بردار کی طرح تھیم تھے مہیں تھا مگر گیا گزراہوا بھی ہیں تھا۔اس نے لا نگ کوٹ میں جھے ہوئے احمد پر کے برسانا شروع کر دیے سیکن اس کا کوئی وار کارگر مہیں تھا۔ زوردار مکا مارنے کے لیے باز وکوجتنی کھلی جگہ کی ضرورت تھی ، اتنی جگہا۔۔۔میسر نہیں تھی۔ چندہی کمحوں میں اس کے حلق سے خرخراہ فی نکلنے لگی۔ احمرینے اپنے بدن کی پوری قوت اینے ہاتھوں میں سمودی تھی۔

احمد طابتنا تفا كباسي اس حالت ميس جهان فاني

نومبر ۱۰۱۵ء

264

ایک خطره مل گیا تھا۔ دوسراسر پرآن پہنچا تھا۔ نوری کاساتھی بہت قریب آگیا تھا۔احد کے کان اس کے قدموں کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔وہ وقتافو قتانوری کو بکارتا ہوا تیزی سے جلا آ رہا تھا۔ نوری کی جانب ہے جواب نہ یا کر سخت بھنایا ہوا تھا اور نا قابلِ اشاعت گالیوں سے بھی نوازر ہاتھا۔

سنبل کی کا نیتی ہوئی آواز انھری۔''احمد! اس کا ساتھی نزد میک آگیاہے۔تم ادھرآ جاؤ۔

قدموں کی جایہ ہے اندازہ ہوتا تھا کہ دہ احمہ اور سبل کے نقشِ باہر چلتا آر ہاتھا۔ چندہی محول میں جھاڑی سے بانچ سات قدموں کے فاصلے برآ کر رک گیا۔ بلندآ واز میں بولا۔''اوے نوری کے بیجے! کہاں ہوتم ؟''

اس کی آواز خاصی بھیاری اور کرخت تھی۔اس نے پھر نوری کو آواز دی۔ پھر کن کا بولٹ چڑھنے کی آواز ا بھری آ۔ احمد اور سنبل نے ساسیس روک کیں۔ وہ کم بخت اندهیرے میں گولیاں جلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کولی اندھی ہوئی ہے۔اس غضب کے اندھیارے میں کولی چلانے والا بھی اندھا تھا۔ اجمہ نے زیرلب کہا۔''خداخیرکر ہے۔۔۔۔''

وہ دونوں درخت کے دونوں اطراف میں گھڑ ہے تھے۔احمہ دیے یاؤں تنے کی اوٹ میں پہنچا۔ ہاتھ براها کرستل کولباس ہے بکڑ کرانی جانب تھینج کیا۔ اب وہ اندھی کولیوں سے وقتی طور پر محفوظ ہے۔ نوری کا ساتھی چندمنٹ تک حجھاڑی کے باہرایک تکونے پپھر چکر کاٹنا رٹتا کیونکہ وہ خطرناک عمودی چڑھائی کی وجہ کے بل چیخا۔ 'اوئے نوری کے بیج ..... اوئے نوری....تم کہاں ہو؟''

كوشش كى سىنبل د كھائى نہيں دى مگر يہنہ چل گيا كہوہ حصاڑی کے اندر ہی کہیں و عمی ہوئی تھی۔نوری اور اس کے ساتھیوں کو وہی مطلوب تھی۔اس نے احمد بر ے نگاہ ہٹانے کی علظمی کر لی تھی اوراسے سیلظمی بہت مهنگی برزی \_ دوتین سیکنڈز کی مہلت یا کراحد نہ صرف مسى حدتك سنجلنه مين كامياب ہوگيا تھا بلكه شاخوں كاسهارا لے كر جا بك دئى سے نورى كے سرير بيج تحبا تھا۔اس نے بوری قوت سے نوری کی ناک بر مرکارسبدِ کیا۔نوری نے غیرارادی طور برسر کو گھمایا۔ ناُ ک نیچ کئی مکر کنیٹی ہے کی ز دمیں آگئی۔ضریب بہت زور دار بھی ۔احمد کا ہاتھ جھنجنا کررہ گیا تھا۔نوری کٹے ہوئے شہتر کی مانندلہرایا۔ درخت کے تنے کوتھام کر كرنے سے بيجا مكر دونوں ٹانگوں كے فالے برانے والے احد کے تھٹے نے رہی سہی کسرنکال دی نوری اوغ کی کر بہہ آواز برآمد کرنے کے بعد جوہی دونوں ہاتھ ٹانگوں میں دیا کر جھکا،احمد کی کہنی گرز کی طرح اس کی ریڑھ کی ہڈی پر تکی۔وہ آ کے کی طرف جھکا۔احمد سے نگرایااور پہلوگی جانب کر گیا۔

اس طرف اترائی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود نہ یاوک زمین برنگاسکااور نه کوئی شاخ یا جڑ ہی پکڑ سکااور لخطہ بھر میں احمد کی نگاہ ہے اوجھل ہو گیا۔ گہرائی میں جانے والے نوری کے ساتھ ان گنت حجھوٹے بڑے سیقر بھی اور ھک رہے ہتھے جن کی مہیب صدا تیں وادی میں کوبج رہی تھیں ۔وہ جس طرف گرا تھا،ای طرف تفرياذير صوميٹر نيچا يک تھي ي ندي دا فع تھي ۔ اگر نوری زندہ نے بھی جاتا تو اس کا جارچھ کھنٹوں ہے بل پر کھڑاإ دھراُ دھرد بکھتار ہااورنوری کوآوازیں دیتار ہا۔اس ہوش میں آناممکن نہیں تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد نے باس ہیم لائٹ نہیں تھی بااس وقت اس کا دھیان اے اس جگہ پر واپس آنے میں کم وہیش چھ کلومیٹر کا لائٹ آن کرنے کی طرف نہیں گیا تھا۔ مایوس ہوکر حلق 

تومير ۱۰۱۵ء

بہتات تھی۔ان کا زہر سانب ہے بھی زیادہ مہلکہ *غابت ہوتا تھا۔* 

ایسے میں نوری کے ساتھی نے سوال دہرایا۔ جواب نه یا کر کرخت کہجے میں بولا۔''اے! تم فورآ حماری نظر آؤ جہیں تو میں بوری حماری کواڑا کر ر کھووں گا۔"

وہ مم كراحمے جيث كئي بولى "اب كيا موكا؟" احمد نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کرخاموش کرایا اور اینی تو جه نو دارد کی طرف مرکوزر کھی \_اس نے مزید سخت انداز میں و صملی دی۔ کوئی روممل نہ یا کر اس نے اند بھیرے میں کے بعد دیکریے جارفائر داغ ویے۔ ایک گولی درخت کے ہے میں لگی۔ دوسری چنگاریاں حصاری کی شاخیں جھیل کر کیلی مٹی میں دھنس کئیں۔ اجد درخت کے تنے کی آئر میں رہ کرینچے جھگا۔خوش سمتی ہے ایک نھاسا پھر ہاتھ لگ گیا۔اس نے ہاتھ تكالا اور اندازے كے مطابق كن برداركودے مارا\_ نشانه خطا گیا۔ جواب میں وہ غرایا۔ ''اویے ..... جھنی کی اولا د ..... میں مجھ گیا ہوں تم سنبل ہو۔ آخری بار كهدر ماهول كه بالمرتكل آوتهيس تو .....

اس نے ایک غلیظ گالی دی اور پھراو پر تلے دو فائر داغ دیے۔وہ مختلف زاویوں برفائر کررہا تھا۔نہ دکھائی ویینے والی کو چھکنی کرنا حامتا تھا۔ احمد نے ووسرا لیقر اٹھانے کی کوشش کی۔ پیھرنہ ملا۔اسینے ساتھ جہٹی ہوئی سنبل کے کان میں بولا۔''تم یہیں کھڑی رہو۔ میں اس طرف ہے نکلتا ہوں اور اس بے غیرت کے عقب میں بہنچنے کی کوشش کرتا ہوں ۔''

سل نے اسے اپنی بانہوں میں جکڑ لیا۔''ہیں احمہ .... ہم کہیں نہیں جاؤ گے۔''

بدوقت بحث کامہیں تھا۔ وہ تھم گیا۔گاہے بگاہے منسبل کے منہ سے برآ مد ہونے والی سول سول کی

ینوری ہے ہوش تھا یاوہاں تھا، جہاں اس کے ساتھی کی آواز نہیں بہتے رہی تھی۔ مایوس ہو کروہ کیھر سے اترا۔ واپس جانے کے بجائے بیش قدی پر آبادہ نظر آیا۔ جھاڑی کے قریب بہنچ کر رک گیا۔ شاید جھاڑیوں کے اندر اترنے کا حوصلہ مہیں یا رہا تھا۔ایسے میں ایک کھٹکا سا ہوا۔ بول لگا جیسے اسے تھوکر لگی ہو۔ پھراس کی خود کلای انجمری ۔''بیتو نوری ک را تفل ہے.....وہ خود کر پھر گیا؟''

احمد کی حالت دِگر گول تھی ۔سر کی چوٹیس اور یا وک کی موج تکلیف دے رہی تھی۔ تلاش کار کی اتن قریب موجود کی بر جان الگ خطا ہور ہی تھی نےانے کس وفت کیا ہو جائے ، بیرڈراسے بھی لاحق تھا اور لنتبل کےرگ ویے بیں بھی سرایت کر چکا تھا۔

نوری کی بندوق کے ملتے ہی شایداس نے والیسی کا اراده موقوف کردیا تھا۔ یہ یقتین ہوگیا تھا کہ نوری بہیں لہیں کراتھا۔جواب ہیں دے رہاتھاتو یقیناً ہے ہوش تھایافقس عضری سے آزادہو جاکا تھا۔ دونوں صورتوں میں اے تلاش کرنا ضروری تھا۔

احمد کی تمام تر احتیاط ا کارت جلی گئی۔سرسراتی ہوا اور بادلوں کی کو کر اہث کے نے سنبل کے حلق سے نکلنے والی تیز سسکی نے نوری کے ساتھی کو چونکا دیا۔اس نے کن سیدھی کی ،غرایا۔''ادھرکون ہے؟''

احمد نے جلدی ہے سنبل کو تھاما۔اس پر بر سنے کا فائده بيس تفايسر گوشي مين منتفسر هواي" كيا هوا؟"

وہ تھام نہ کی حالی تو یقیناً پشت کے بل گر جاتی ۔اب مستحل گئی تھی ۔ا ہینے یا وُں پر جھک گئی۔

گہرے نیلے رنگ کے فربداندام زہر ملے بچھوؤں کی

نومير۱۰۱۵م

-266-

اٹھائی۔ای کن کو گندھے پراٹگایا۔اس تبادلے کے درمیان کی مختصر مہلت ہے احمد فائدہ اٹھا سکتا تھا۔اس نے تاخیر نہیں کی اور نے پریاؤں ٹکا کر بوری احتیاط کے ساتھواس پر چھلا نگ لگادی۔

اس کاارادہ کن بردار برگرنے کا تھا مگر اندازے کی تھوڑی ہی چوک کے سبب وہ اس کے ہاتھ میں بکڑی ہوئی کن برگرا۔اس کے ہاتھ سے کن چھوٹ کر بنچے ا كركن - غالبًا ہاتھ پر جوٹ لکی تھی کیونکہ اس کے حلق ہے کراہ کے ساتھ کون ہے۔ تیری تو ... ' کی خرخرانی مرتخيرا ميزا وازبرا مدجوني احديبلوك بلاسك قد موں میں گرا۔موج دالے یاؤں میں میں اتھی مگر اس کی مطلق برواند کرتے ہوئے وہ برقی بلاکی طرح اجھلا اور کن بردار پرچڑھ دوڑا۔اس نے کندھے برطلتی ہوئی بندوق سمیت اے بانہوں میں جکڑ لیا ادر رگیدنے لِگا۔ جگہ کم تھی۔ دونوں اوپر نیچے پیھروں پر گرے۔ وہ چہل کر گیا۔این نے احمد کے پیٹ میں زور دار مکا جڑا آور ہے پناہ تیزی سے اسے دونول ہاتھؤں پراحچھال دیا۔ وہ اس کے پہلو میں منہ کے بل گرا۔ کوئی نیفر گال میں چبھ گیا۔ درد کی تشکی میس بورے بدن میں پھیل گئی۔

وہ ناگ کی طرح بھنکارا۔ تھیلے ہوئے ہاتھ کووا تیں بائیں کھمایا۔ایک بھر ہاتھ لگ گیا۔اٹھتے ہوئے گن بردار کو دیکھے بغیر وے مارا۔اس کے گھٹے پر لگا۔وہ اللي على آواز نكال كرجهكا -ساته اى اس في كفرى ہتھیلی کا خطرناک وارکیا۔احمد کی گردن نجے گئی۔کندھا جسے ٹوٹ گیا۔ ہازوآن داحد میں شل ہو گیا۔اس نے اس وقت ہٹائی جب ٹرج کی مخصوص آواز سنائی دی۔ دوسرے ہاتھ میں تھاماً ہوا بیتھر پھر تھمایا۔ کن بردار کے س کی میگزین یا بیلٹ خالی ہوگئی تھی۔احمد نے فائر مطلق سے دردناک چیخ برآ مدہوئی۔ایں کے بدن کے فلیمنگ کی وجہ سے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ جھاڑی کے سمسی نہایت حساس تھے پر چوٹ لگی تھی۔احمد نے اس

آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کیڑے کے کاٹنے کے سبب تكايف ميس تفي مكر غير معمولي برداشت كامظاهره كرربى تفي احركا ذبن بيك وفت حمله آور سے نبرد آزمائی اورسنبل کے بارے میں سوچ رہاتھا۔ حملہ آور ے فی الفور جھ کارا یا ناضروری تھا۔اے اندیشہ تھا کہ ور ہوجانے کی صورت میں سنبل کے بورے جسم میں زہر سرایت کر جائے گا۔ اس صورت میں وہ اسیے يبروں ير چلنے کے قابل نہيں رہے گی۔

اس نے ایک دم اپنی حکمت عملی بدلی اور سنبل کوخود ے علیحدہ کر کے درخت پر چڑھنے لگا۔ بائن کے سيدهے بينے پر چڑھناعام آ دي کا کامنہيں آگروہ عام تہیں تھا۔ ای وادی کا پروردہ تھا۔ اس کے ایک ایک راز کاامین تھا۔ ہندر کی سیمستعدی ہے دس فٹ کے لگ بجھگ اونیجا اٹھے گیا اور ایک ٹونی ہوئی شاخ کی سوتھی اساس پر بیرنکا کر کھڑا ہو گیا۔اندھیرے میں حملہ آور وکھائی نہیں دے رہا تھا۔اس نے آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر ویکھا۔ناکام رہا۔ سوچنے لگا کہاہے فائر کرنے پر کیسے اكسائے۔اگروہ كوئى شاخ نؤرْتا تھا تو اس كى لوكيشن عیاں ہوتی تھی۔ایسے میں قسمت نے اس کی مدوکردی كەلسے ازخود فائر كرنے كاخيال آگيا تھا۔

اس نے برسٹ لیور تھینچا اورٹرائیگر دبا کر گن کو دا ئىس بائىس گھما ديا۔ ريٺ .....ريٺ ..... كى كان بھاڑ آواز نے وادی کو دہلا کر رکھ دیا۔ گولیوں نے حمهاژی کا چیا جیا جھیل کرر کھ دیا تھا۔ درخت کی مخصوص لرزش ہے احید کو بہتے چلا کہ جاریانج گولیاں ہے میں پوست ہوئی تھیں۔ گن بردار نے ٹرائیگر پر سے انگلی بالكل قريب كھڑا تھا۔اس نے جھك كرنوري كى كن كے بعدا ہے منجھلنے كا موقع نہ دیااور ہے دریے پھر مار

مار کر چاروں شانے حیت کر دیا۔ اے قطعی طور پر دھیان ہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں تھاما ہوا پیھر کن بردارکوکهال کهال لگ ر با تفاروه جونبی لهرا کر گرا، احمد اس کی جیمانی پر چڑھ گیا۔اس نے پھروالا ہاتھا ٹھایااور بوری قوت ہے اس کی بیشائی بروے مارا۔ اس کا بدن گویا آخری مرتنبه پھڑ کا پھرسا کت ہوگیا۔احد نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دھڑ کن محسوں کی۔ وہ زندہ تھامگر اب تب میں رخصت ہونے والاتھا۔اس نے اپناہاتھ نہیں روکااوراس کی تھو پڑی پر پچھر مار مارکراس کا آخری سفرآ سان کردیا۔

احد تھک گیا تھا۔ پھراس کے ہاتھ سے چھوٹ کر لاش کے کندیھے اور گرون کی وادی میں ٹک گیا تھا جبکہ وہ دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پررکھے نڈھال انداز میں اِس پر جھ کا ہوا تھا۔اس کے جسم میں کرزش کھی۔ آ نکھیں نم تھیں۔سراور موج زدہ بیر کے بعد کندھے ہے بھی در د کی تیسیں اٹھنے لکیں۔ کئی کمبی کمبی سائسیں لے کراٹھا۔ دانت تحکیجائے ادر یاؤں کی زور دارٹھوکر حیت بڑے سورے کی پہلیوں میں رسید کی۔وہ دنیا کے ہرم ہے آزاد ہو چکا تھا، اُسے کیا ہونا تھا، احمد کے اینے حلق سے سسکاری نکلی۔ وہ جوش میں اسی یاوی کو حرکت دے بیٹھا تھا جس میں موج آئی تھی۔

اس نے حیوتی نال والی کن مروہ کندھے سے کھینچی ، اس کی میگزین نکال کر دیکھی۔ خالی تھی۔ اس نے جھک کر منہ سے آخری فرفزاہٹ نکا کنے والے کے لباس کی تلایثی لی۔اس کے پاس فالتو میگزین یا گولیاں نہیں تھی۔ چھوٹے سائز کا پسٹل یہی بہت تھیں ۔اس نے پسٹل کوانی قبیص کی جیب سرو کینسرہوجا تاہے۔'' میں ڈال لیا اور گن کو بھینک کر جھاڑی کی طرف بوها ایے میں سنبل نے یکارا ''احد ....احد ....

تم تھياتو ہونان؟'' وه تنصك تنصك لهج ميس بولا- "مال! ميس تُعيك مول اوراب تنهاري طرف آرباهول-چند کھوں بعدوہ سبل کے باس تھا۔" کم بخت خاصا سخت جان تھا۔''

ستنبل بولی ''تم نے اسےِ مارد یا؟'' ''ہاں! جس کے ہاتھ میں کن آ جاتی ہے، وہ زورِ برِلڑ نا بھول جا تا ہے۔'' جواب میں سنبل نے پچھ بیس کہا۔وہ تکلیف میں باز دیرلژنا بھول جاتا ہے۔''

تھی۔احد نے بوجھا۔' دردکم ہوا؟'' وہ بولی۔''ہاں! کم ہوگیا مگرابھی ختم نہیں ہے۔ اس نے لائٹر نکالا۔ ٹارچ روش کی سنگل کے بیروں میں بیٹھ گیا۔ یو حیا۔'' کیڑنے نے کہاں

وہ بھی بیٹھ گئی۔ بائیں یاؤں کے شخنے کی طرف اشارہ کیا۔احمد نے ٹارچ کی روشنی میں مخنہ و یکھا۔ ننها ساسرخ دائره دکھائی دیا۔زمین پرروشنی ڈالی۔ سنہر ہے رنگ کے چند چیو نٹے وکھائی ویے۔ایک طویل سانس لے کر بولا۔ '' فکر کی بات نہیں۔ چیو نے نے کا ٹا ہے۔تھوڑی دریمیں رہاسہا دروجھی حتم ہوجائے گا۔''

احد نے اس حالت میں بیٹھے رہ کر اسیے موج والے یاؤں کو دبایا۔ درد میں کچھافاقہ ہوا۔ چھرٹانگیں بیار کر، درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر نیم وراز ہو گیا۔ جیب ہے سیرٹ نکال کرسلگائی۔ ایک لمباکش سینے میں اتارا۔ ہلکی کھالسی آئی۔ سنبل اسے بغور دیکھ برآ مد ہوا۔ اس کے میگزین میں چار گولیاں تھیں۔ رہی تھی۔ ہمدردی آمیز کہجے میں بولی۔''سیکرٹ نہ پیا " آئی ڈونٹ کیئر ..... "اس نے بے پروائی سے

کہااورآ تکھیں موندلیں۔وہ گہری سوچ میں تھا۔اس

نومبر ۱۰۱۵ء

**FILLING** Section

''میں نے گزشتہ چند دنوں میں اسے جتنا دیکھا ہے، کافی ہے۔ وہ اس دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہے۔کیاتم میری بات پر یقین کرو گے؟"سنبل کے لہجے میں زہر بھر گیا۔

اس نے آہستی ہے کہا۔"میرے پاس تمہاری بات کور دکرنے کے لیے کوئی تھوں وجہیں ہے۔ باتوں کے دوران وہ احمہ کے بہت قریب کھسک آئی تھی اوراس نے اپنے دونوں ہاتھراس کے کوٹ کی جیبوں میں ڈال دیے تھے۔احد کوایے چیزے پراس کی سراسیں محسوں ہوئیں۔ عجیب سی کیفیت بیدار ہوئی۔بولا۔ 'بہتر ہوگا کہم مجھ ہے تھوڑا فاصلہ کرلو۔'' وه في ميں سر بلا كر بولى \_ " "نہيں پليز! بہت سردى ہے اور میراجسم دکھرہاہے تمہاراکوٹ بہت گرم ہے۔ مجھے سکون دیتا ہے۔'

وہ سردی کو بھولے بیٹھا تھا حالانکہ وہ مسلسل اپنا آب دکھائے جارہی تھی۔اس نے سیکرٹ یی لی تھی، بجھائی ،اینے جا گرز کے تسمے کھو لے اور جزامیں اتار کر منبل کود ہے دیں ''انہیں بہن لو کیٹر ہے مکوڑوں اور سردی۔ نے جاؤ کی۔"

اس نے بلاتر دواس کی بات مان لی۔اے جرابیس خاصی ڈھیلی تھیں۔احمہ نے مشورہ دیا۔'' بینٹ کے او پر

اس نے بینٹ کے پانچے جرابوں کے اندر سیرہ دیے۔احد نے اپنے دستانے بھی اس کے "میرایهاں سے جانااس کے لیے خطرناک ہوسکتا حوالے کردیے۔وہ بولی "اس طرح توجمہیں سردی

اس نے ہنکارا بھرا۔بولا۔''اب کیا کر س؟'' ''میں یانچ سال سلے والے پر بت شاہ کو جانتا ہے وہ بھی گویادل ہی دل میں اس سوال سے پریشان

کے ہاتھوں دویا تین افراد آل ہو گئے تھے۔ وہ زندگی میں بھی عام نوع کے بھی کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوا تھا۔ کجا، ایک رات میں تین مل ....سوچ رہا تھا کہ اب كياكرے؟ انجى رات كا برواحصر باقى تھا۔كيا سیاری رات ایسے ہی مارا ماری میں گزرنے والی تھی؟ان جانکاہ حالات سے بینے کی کیاتر کیب کی جا سکتی تھی؟ دفعتا اس نے سوحا کہ اب خطرہ مل گیا ہے اور وہ سنبل کو لے کرایئے گھر چلا جائے مگر ساتھ ہی ذہن میں خطرے کی گھٹی جج اُٹھی۔ سنبل کے تین تِلاَشْ كاروں كا تيابانچہ ہو چكا تھا۔اس كى تلاش ميں کتنے افراد وادی میں تھوم رہے تھے،اس بارے میں کوئی علم ہیں تھا۔اس نے ازرو نے احتیاط منبل سے دریافت کیا۔ ''کیا تمہیں معلوم ہے کہتمہارے تعاقب میں <u>کتنے افراد نکلے ہیں</u>؟''

اس نے کہا۔'' مہیں .... مجھے تو ان کے بارے ىيىن بھى علم نہيں تھا۔"

''کیاان کےعلاوہ بھی کوئی ہوسکتا ہے؟'' سوال غیر ضروری تقا۔ ختیل نے جواب دیا۔ "پر بت شاہ کے پاس ایسے بندوں کی تی ہیں ہوگی۔" ېږېت شاه کا نام ایک بار پهراس کی زبان برآیا تھا۔ حیرانی سے بولا۔'' پربت شاہ کوتم سے کیا

'' پھر بیڈ نڈا ڈولی کیوں ہورہی ہے؟''اس کالہجبہ قدرے طنزیارتھا۔

ہے۔اس کیے وہ ہرضورت پر جھیے پکڑنا جاہے گا۔ '' لگ حائے گی۔'' اس نے احمد کے طنز کواہمیت نہیں دی تھی۔

ﷺ اس دقت وہ الیا نہیں تھا۔''احمہ نے سوچے منتی۔'' مجھے تو خور مجھ میں نہیں آرہا۔ کیا ہم اس دادی

نومبر١٠١٥ء

احمد نے درست کہا تھا۔ عبل سوچ میں پڑگئی۔ پھر بولى ـ ''تو پھرہم بیٹھے کیوں ہیں، چل پڑیں ناں!'' ''چلو!'' احمہ نے اٹھنا جاہا۔اس کا ارادہ بھانپ كرستبل بھي ھري ہوگئي۔احد نے ہاتھ بره هايا،سبل نے تھام لیا۔زندگی کی ڈگر برایسے ہی کسی کا ہاتھ تھا ما جاتا ہے، کسی کا چھوڑ دیا جاتا ہے مگر سفر جاری رکھا جاتا ہے۔ احمد نے درست کہا تھا۔ راستہ دم بدوم بہت مشکل ہور ہاتھا۔ جونہی ایک نگر پراحمد نے ہاتھ ر کھے، دادی فائر نگ کی ہولنا ک آ داز وں سے کو بج اتھی۔اس نے رک کر فائر نگ کی سمت کا انداز ہ کیا۔ سندر بن کی جانب واقع کھنے جنگل سے آ داز آر ہی تھی۔ وہ بے ساختہ بولا۔''ایک سے ریادہ تنیں گولیاں انگل رہی ہیں۔'' شنبل کاحلق سوکھ گیا۔ کراہی ۔'' مجھے بہت ڈرلگ رہاہے۔ احد نے کندھے اچکائے۔ اس صورت حال میں

تتهمین ڈرلگنا بھی جا ہے۔''

فائر نگ کی آداز نے اس طلسم کونوڑ دیا جواحداور ستنبل کے ذہنوں پر احساس تحفظ نے طاری کر دیا تھا۔ان کے قدموں کی رفتار تیز ہوگئی۔ بہاڑی کے دامن میں بغیر رائے کے پیر جما جما کر چلنا خاصا تکلیف ده تھا۔ قدم قدم برستبل کوسہارا دینا پڑتا تھا جس کی دجہے سفر کی رفتار خاصی سستھی۔ ایک بڑی چٹان کے عقب میں پہنچ کر سنبل نے کھولی سانسوں کے درمیان کہا۔'' دومنٹ پکیز .....مجھ سےاب جلائین جارہا۔

احمد نے تفی میں سر ہلایا۔''اس کھو کھے ادر اس ''اوہ نہیں ناں ۔۔۔۔ابھی تو فرلا نگ بھرسفر بھی نہیں وہ بیٹھ گئی۔ احمہ جٹان کے ساتھ کمر ٹکا کر بولا۔ "فائر الكريم على ہے۔ لكتا ہے يربت شاہ كے

ے باہر ہیں نکل سکتے؟'' اس نے پچھسوچ کرکہا۔'' دوراستے ہیں۔ایک وہ جس پر سے گز رکر ہم یہاں پہنچے ہیں۔ادھر بلندی ہے۔ سردی زیادہ ہو گی۔ دوسرا راستہ ای طرف اترائی میں واقع ہے۔اترائی بہت خطرناک ہے۔ نیچندی بہتی ہے۔اس کے کنارے طنے چلتے ہم اس بہاڑی کی دوسری طرف جاسکتے ہیں۔ ریسڑک جمیں چند کلومیٹر کے فاصلے پرمل عمتی ہے۔ یا ندی کو جھوڑ کر ہم کالکوٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔وہ راستەز يا دە دشوار ہے۔''

"تمہارا گھر کہاں ہے؟" ''سندر بن میں .... جہاں سے تم آئی ہو۔ کیا

مير ہے گھر چلوگى؟" ''اده نہیں .....ادھرتو میں ہرگزنہیں جاؤں گی۔فار گاڈ سیک .... مجھے اس موت کی وادی ہے باہر نکالو ورندمیں خوف اور دہشت ہے ہی مرجا وک گی۔'

'' <u>مجھے</u> احساس ہے کہ سندر بن کی طرف جانااب بہت خطرناک ہوگا۔راہ میں ہمیں بھی تمہارے دشمنوں سے ٹر بھیڑ ہوسکتی ہے۔ جہاں ہم بلیٹھے ہیں، یہاں قدرےنگھ(حدت) ہے۔ادیر بہت سردی ہے۔میرا خیال ہے کہ جمیں ندی کی طرف اتر نا جا ہے۔'' احمد نے تشویش زوہ انداز میں کہا۔

° کیا ایبامکن نہیں کہ ہم کسی محفوظ جگہ پر رات كابقيه حصه كزارليس اوردن جرهتے يہاں سے نكل جائیں؟" سنبل نے امید بھرے کیج میں

حماری سے زیادہ محفوظ مور چہ کیا ہو گا؟ ویسے بھی کیا ہم نے .....خیر اادھرہی بیٹھ جاؤ۔'' دن کی روشنی میں ہمارا یہاں سے نکلنا مزید مشکل

نوبيردا۲۰۱۹

270

تو احد می کے لیے وبال جان بن جانی۔اس نے يو چھا۔''جمہیں ابھی تک بخار نہیں ہوا....کیا تمہارا وہ چونک کر رک گئی۔ بولی۔''آئی سیکوٹ یو احمد..... بوآر دری بر بومین .... میراان حالات میں دم گھٹ رہا ہے جبکہتم بوری طرح اسے حواس میں وکھائی دے رہے ہو حالانگہم بھی اسنے ہی پریشان ہو جلنی میں ہوں۔"اس کے کہتے میں ستائش بھری ہوئی تھی۔''بائی دا ویے! میراجسم دکھر ہاہے اور پہلے سے زیادہ سردی لگنے لگی ہے۔ بخار ہو گیا ہے۔'' وہ زیر کب مسکرایا۔ سنبل کے کہجے نے چینلی کردی تھی کہ دہ خوف کی خطر ناکٹرانس سے نکل آئی تھی۔ " باہر نکلنے سے پہلے کہاں اوڈ ھنگ کا پہن لیسیں۔" ''تو کیابیڈھنگ کانہیں ہے؟''وہ چونگی۔ ''میراکرم لباس ہے مطلب تھا۔' وہ ہنسا۔ '' کہاں ہے لیتی ؟''اس کی سائسیں سفر کی تاب پر پھو لنے لکی تھیں۔''جہاں مجھے رکھا گیا تھا، وہاں سوائے ایک گندے لحاف اور گدے کے پچھ بھی مہیں تھا۔میرے پاس تو جوتے بھی نہیں تھے۔ کیا میں کرم کیڑوں اور جوتوں کے انتظار میں وہیں بیتھی رهتی یا آن کتوں کوایک نسٹ تھا دیتی کہ میں یہاں سے بھا گنا حامتی ہوں، اس کیے مجھے بیرسامان فراہم کیاجائے .....' سننبل کے کہیجے کی تندی نے احد کو ہاور کرایا کہ اس نے احمد کی بات کا برا ما ناتھا۔ بولا ۔'' ڈوونٹ بھی

ہاٹ ..... ہمارے درمیان نرم گرم ڈائیلا گزتو چلتے

" اوه ساری .....مین.....مین......

فائرً نگ اسکواڈ کوکسی جانور نے امتحان میں ڈالا تھا۔'' وه بولی۔''شایداییا ہی ہو۔'' اس کی آواز کیکیا بھی رہی تھیکیا تمہیں یقین ہے کہوہ ہم تک تہیں پہنچ ارادہ بدل گیاہے؟''

د ه بولا \_'' بال! مگر میرا بهی یقین دومرتبه بار

وہ کچھہیں بولی۔ چندمنٹ گزر گئے۔ دونوں ابنی اپنی سوچوں سے نبردآ زمار ہے۔خاموشی کا گلااحد نے تحوشا- "المحوسات ميس چلنا ہوگا-"

سننبل کچھے کے بغیر کھڑی ہوگئی ادر احمد کے بہلو ہے جڑ کر چلنے تکی۔ قدرے شرمندہ انداز میں بولی۔ ''اگرتم نه ہوتے میں یقیناًاب تک مرچکی ہوتی'' '' جے زندہ رہنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے اور جے مِرِناہے،اے کوئی بچانہیں سکتا۔البتہ بیہ بات یقینی ہے كدا كرتم بحصے نہ مكتيل تو ميں اس وقت كرم لحاف كے مزیلوٹ رہاہوتا۔'' . 💮

''میں نے تم پرانی مصیبت لاو دی۔ میں بہت برى مول - 'وەروپائى مولئى \_

''الیی ناکارہ گفتگو کر کے میرا موراِل ڈاؤن نہ کرو\_ مہیں جنگ لڑنے کے آداب زندگی نے شاید نہیں سکھائے۔'احد کالہجہ شخت ہر گرنہیں تھا۔

وہ شرمسار ہوگئی۔ کچھ کہتے کہتے رک کئی۔ توقف کے بعد بولی۔''تم نے میرے کیے اپنی زندگی داؤیر كيول لگاني، مجھےاس بات كى مجھيس آربى۔"

جھاڑیوں کے ج راستہ بناتے ہوئے بولا۔ '' آسان ی بات ہے کہتم لڑ کی ہو .....خوب صورت بھی ہو ۔۔۔ ہمیں ویکھتے ہی میرے دل میں خواہش ہی رہیں گے۔' پیداہوئی کہ ہیں مرنانہیں جا ہے۔'

صاف عیان تھا کہ وہ شگفتہ گفتگو کر کے اسے احمد نے اس کا دستانے میں جھیا ہوا ہاتھ تھا مرکھا سینھالا دینے کا خواہاں تھا۔اگر وہ بست حوصلہ ہو جاتی تھا، ہولے سے دبایا، گویاسمجھایا کہ کوئی بات نہیں۔

نومبر ۱۰۱۵ء

- PARTITION OF THE PART Section

اجد نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چھیکلی کی مانند بہ آسانی جٹان کے ساتھ چیک کردہ گڑھا عبور کرسکتا تھا۔ بچین میں کئی مرتبہ یہ تجربہ کر چکا تھا۔ بس سنبل ک فكرتهي كهوه دواڑھائي گزچوڑائي كاحامل موت كاكنوال عبور مبیں کر سکے گی۔اس نے لائٹر سنبل کو تھایا۔اپنا لا نگ کوٹ اتارااور گڑھے کے بار بھینک ویا۔سروہوا نے ریکا بیک بدن چیر کرر کھ دیا۔ ول کو د کھسا ہوا کہ عبل نے رات کی اس جان لیوا سرد ہوا کو ایک عام سی تی شرث کے سہارے مجھیل رکھاتھا۔اس نے کوٹ کے بعدحا گرزا تارکرکوٹ پر بھینک دیے۔ بھراسیے دونوں ہاتھ کھیلا کری زوہ چٹان برراکھ دیے اور دونوں یاؤں چٹان کے ن<u>جلے ج</u>ھے میں کہیں گھسادیے۔ مستبل کوکڑھے کی انتہائی حدیر کھڑا ہونے کا اشارہ کیا اور خود جٹان سے جسٹ کرنہایت سست رفیاری ہے ددسری طرف جانے لگا۔ایسے میں وہ انسان کم اور چھیکلی زیادہ نظر آر ہاتھا۔ اڑھائی گزیک طوالت برمحیط وہ مختضر ساسفر کوئی یا چے منٹ میں طے ہوا۔ اس دوران سنتبل سائس روئے ، ملتکی یا ندیھے اسے دہجھتی رہی۔ ہر کخطہ دل ہے دعا نکل رہی تھی کہ کیلی چٹان براس کے ہاتھ نہ جسلیں۔اے اس موت کے کنویں کی گہرائی کا اندازہ مہیں تھا۔اگر ہوتا تو وہ بھی بھی احمد کو یار نہ جانے ویں۔ایسے میں ایک اور بریشانی نے دل میں گھر کر لیا۔احد کے بعداسے ای تجربے سے دوحارہونا تھا۔ کیاوہ اس انداز ہے کڑھاعبور کریائے گی؟

جونبی احمد نے گڑھے کے یارزمین پر قذم رکھا،وہ نیچ بیٹھ گیا گئ ٹانے ایسے ہی گزر گئے۔ ستنبل گھبراگئی۔''کیا ہوا احمد .....تم ٹھیک تو

ی آواز میں بولا۔ ' ہاں! سمجھو کہ سونی پرسے نیجے اترا

اب وہ اتنی اترائی میں آ گئے تھے کہ سندر بن بہت او بررہ گیا تھا۔ بہاڑی کے دامن میں باہر کونگلی ہوئی ایک بڑی جٹان کو دیکھ کر احمد نے اطمینان کی سالس لی۔ وہ اندھیرے کے باوجود بھٹکانہیں تھا بلکہ انداز ہے کی بنا پر منزل کی طرف کا میابی سے گامزن تھا۔ چٹان اور بہاڑی کے درمیان نہایت تنگ جگھی جہاں ہے دونوں کوگز رناتھا۔احمد کو بخو بی یادتھا کہ چٹان کے عین وسط میں ایک گڑھانما گہری کھائی واقع تھی۔ اس میں گرنے کا مطلب ہڈی لیسلیوں کا سرمہ بنوا ناتھا۔اس نے سبل کوایے بیچھے احتیاط ہے جلنے کا کہا۔انداز ہے کے مطابق وسط جٹان ہے کچھ پہلے رک گیا۔ ادھر ادھر دیکھا۔ اندهیرے کا کامل راج تھا۔ سوچ میں پڑ گیا۔ اگر لاُسٹر ٹارچ روش کرتا تو اپنی نشاندہی کر بیٹھتا۔اگر میہ خطرہ مول نہ لیتا تو گھرے کڑھے میں گرجا تا۔رکا تو سَلِ نے بوجھا۔''رک کیوں گئے؟''

'' يہاں ايك گڑھا ہے۔اس ميں كرنے والا یا تال میں چہنے جاتا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ روشی کروں یا نہ کروں ۔''

'' سیعلاقہ تمہارا دیکھا بھالا ہے۔تم مجھ سے بہتر فیصله کر سکتے ہو۔ "ستبل نے کہا۔

اس نے ول ہی ول میں اللّٰد کا نام لیا اور لا سُر کوز مین کے قریب کر کے آن کر دیا۔ کڑھا ابھی دورتھا۔وہ بھی ہوئی حالت میں قدم یہ قدم آگے بڑھنے لگا۔الی کیفیت میں چلنا بہت تھکن آور ہونا ہے۔سنبل اس کے عقب میں چل رہی تھی ۔ چند گرز کے فاصلے برگڑ ھا دکھائی دے گیا۔اس میں اندھیرا بھرا ہوا تھا..... بسیط اندهیرا..... ماحول پر چھائے ہوئے اندھیرے سے ہونا ں؟'' بھی زیادہ ڈراؤنا ۔۔۔ باوں سے بے ساختہ اس نے ایک طویل سانس حلق میں اتاری تھکی نظلائے'اوہ مائی گاڑ! کتنی خوف ناک جگہ ہے۔''

**نومبر** ۱۰۱۵ء

See for

النيل تنهار مع لي القائل الرياول كان ہوں۔ دہاغ ایک دم ماؤف ہو گیا ہے۔ ڈونٹ آئی وری....آئی ایم او کے .....'

> وه کئی ساعتیں ایسے ہی سرتھام کر بیٹھارہا۔وہ بوری طرح دکھائی ہمیں دے رہا تھا مگر اس کا ہیولا اس کی حرکات کی خبر رسائی کر رہا تھا۔ پھر وہ اپنی توانا ئیاں بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔اس نے لائٹر ٹارچ ا ہے پیروں میں روش کر کے رکھ دی۔ بولا۔''معمل! اس کڑھے کی چوڑائی اڑھائی گزیے۔ تہمیں چھلا نگ لگا كراس طرف آنا ہے۔كيااييا كرلوكى؟"

وہ قدر ہے ہم گئی۔منتفسر ہوئی۔'' مجھے گز کی سمجھ تہیں ہیں تم بیفا صلفوں میں بناؤ''

احمد نے بتایا ہے" یہی کوئی آٹھ فٹ سے گا۔" وه مزید ڈر کئی۔ بولی۔'' جہیں نہیں ۔۔ اتنا جمی تو کھڑے پیروں مہیں کیا جا سکتا ناں ..... سیجھنے سے ووڑ کر آؤیں تو ممکن ہے مگر پھر بیہ کنارہ

د کھائی ہیں دے گا۔"

احمد نے سر ہلایا۔وہ اس پیونیشن کو مہلے ہی سمجھ چکا تھا۔بولا۔''ٹھیک ہے۔کوئی بات مہیں۔'

اس نے یاؤں چٹان کے نیچے بنی ہوئی تھی سی کھوہ میں پھنسائے ، کوٹ کی ایک آشنین کو ہائیں ہاتھ میں پکڑ کر کلائی پر لپیٹ لیا اور دایاں ہاتھ چٹان بر جماتے ہوئے کہا۔''تم اس کوٹ کومضبوطی سے کیڑ کر چھلانگ لگا دو۔ دھیان رکھنا کہ تمہارے دونوں بیرلائٹر تک پہنچیں درنہ کڑ بڑ ہوجائے گی۔اگر تم كڑھے میں لٹک بھی جاؤتو كوٹ كونہ چھوڑنا \_لو بکڑلو، دونوں ہاتھوں سے ····

اس نے کوٹ جھلایا۔ پہلی پاسٹنبل اسے تھام ہیں أُواز میں ہوگی۔'' ویکھ لوء میں گرتو نہیں جاؤں گی۔'' بہت بھاری بھر کم ہے • 'اگرتم ہوش میں رہو گی تو نہیں گروگی۔ ڈروگی تو

وہ کوٹ کو پکڑے دم بخو د کھڑی تھی۔احمد کوٹ کو ننھے ننھے جھنکے دے کر چھلا نگ لگانے پراکسار ہاتھا۔ ا پیے میں اوپر سندر بن کے جنگل کی ظرف دو فائر گونج\_اے تلاش کرنے دالے دور تھے مگراپنے ہونے کا احساس دلارہے تھے۔وہ تیز آ واز میں بولی۔ " احمد .....میں آرہی ہوں۔"

اس نے لائٹر ٹارچ کو دیکھا اور آنکھیں بند کر کے چھلا نگ لیگادی۔بیاس کے اندرونی خوف کاغماز عمل تھا وگرنه کھی آنکھوں ہے بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہاتھا۔ اس کے دونوں یاؤں گڑھے کی نکڑیر کگے۔ بدن کو تیز جھٹکا اُگا۔ایک بارتو احمد کوبھی ایسالگا کہ وہ کڑیھے میں لرنے والا ہے۔مضبوط اعصاب کامر د تھا۔ مسجل کر کھڑا تھا۔جلدی ہے بولا ۔'' کوٹ نے چھوڑ نا ....

یہ کہنا اصافی تھا۔ وہ نادان مہیں تھی۔ اس کے ہاتھ بڑی تی ہے کوٹ پر جے ہوئے تھے اور وہ نگڑیر شکے ہویئے دونوں ہیردل کے بل او پراٹھنے کی کوشش كرربي تفي \_احمد كانتا هوا ہاتھ ميكانكي انداز ميں ليجھے کی طرف ہٹ رہاتھا۔وہ جاہتا تھا کہ اے جھٹکا نہ کئے کیونکہ الیم حالت میں اے اپنا توازن برقرار رکھنامشکل ہوسکتا تھا۔ چند ہی محوں میں اِس کی محنت رنگ لائی اور سنبل اس کے پہلو سے کھسنتی ہوئی آ گے نگلی اور چٹان اور بہاڑی کے بیچ کی تنگ ی جگہ یراوندھے منہ جا گری۔اس نے کوٹ ابھی تک نہیں خيموڑا تھاجس كى وجہے احدىجھي اپناتو ازن برقر ارنہ ر کھ سکا اور دھی ہے اس پر جا کرا۔ اس نے اٹھنے میں لحظہ بھر کا وقت لیا۔ کھڑ اہوا۔ بےساختہ لبول سے یائی۔ دوسرے جھلارے میں کامیاب رہی۔ لرزیدہ نکلا۔ اناک! تیراشکر ہے .... بیا گندم کی بوری تو

نومبر ۱۰۱۵ء

Section .

ہوئی۔" کیاتم پہلے بھی اس طرف آئے تھے؟' ''ہاں! یا کیج سال سے پیشتر کی سیری تمام عمر یہیں گزری تھی۔ میں نے اِس وادی کا جیا چیا چھان رکھا ہے۔ تم فکرنہ کرو۔ میں بھٹکنے والانہیں ہول۔ ''کیا میں بہت بھاری ہوں؟'' اس نے احانك يوجها\_

''کیامطلب؟"احمد چونک کرر*گ گی*ا۔ ''تم نے تھوڑی در پہلے مجھے گندم کی بوری کہا تھا....وہ بہت بھاری ہوتی ہے۔شایدسوکلوگرام کی ہوئی ہے جبکہ میراویٹ سچین کلوگرام ہے۔'' ''میں نے درست کہا تھا۔یا شاید کافی در سے نجھو کے بیبٹ *لڑ رہا ہوں ، اس کیے تمہارا وزن بہت* زياده مخسوس مواـ"

" بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ میں نے کل صبح ناشتے میں ایک سوتھی رونی کھائی تھی۔"

احمد نے جیب عیں ہاتھ ڈالا۔ دو بٹر ٹافیاں نكاليس-ايك اين منه مين جبكه دوسري سبل كي سيلي يرركه دي۔ بولا۔ 'مير مے شواندر بيك ميں بسكث بھى نے۔اگریس نے دالیں جا کربیک اٹھالیا ہونا تو ہمارا سفر بہتر انداز میں جاری رہ سکتا تھا۔اگرتم اینے اندر حوصله ياؤتو يهبي رك جاؤ، مين بيك اٹھالا تاہوں \_' اس کی توقع کے عین مطابق سنبل نے تحق ہے ا نکار کر دیا۔ وہ مسکراہا، بولا۔'' چند منٹ رک جاتے ہن تبھکن کم ہوجائے تو آگے جلیں گے۔ کافی در ہے ف<sup>ائ</sup>ز نگ کی آ واز سنائی نہیں وی تمہار <u>ے</u>طلب گار مایوس ہوکرواپس جانے والے تو ہیں نہیں، یقیباً جنگل کے کونے کھدرے جھان رہے ہوں گے۔

" بمیں اور کتنا چلنا ہے؟" سنبل نے ٹافی چوستے

اسے مسجلنے کا موقع دیے بغیراس سے جمٹ کئی۔وہ بہت جذبانی ہورہی تھی۔ پہلے کوٹ کی موجود کی میں اسے بانہوں میں نہیں بھرسکتی تھی۔اب کوٹ بیروں تکے پڑا تھااوروہ سینے سے لکی ہوئی تھی ۔الیں کیفیت میں چند گھڑیاں گزریں۔اس کا بدن تہالکہ خیز تھا۔ آن کی آن میں نہس نہس کر گیا۔ جب تک وہ منجلتا، ا بی سانسوں پراختیار کھو بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ا اَبِنا جِهره رَكْرٌ رَبِّي تَقْمَى ، كانت پر ہي تھي اورلرزش بار آ واز میں ہولے ہولے کہدرہی تھی۔''یوآر بریومین ..... آئی لو بوسسآئی لو بوسسے مجھے یقین ہو جلا ہے کہ میں زندہ رہوں کی ہم میرے ساتھ ہونؤ میں مرتبین علتی تصنک بواحد!"

وه بے ربط بول رہی تھی۔اس کا بخارز دہ گرم بدن کوئی اجبسی زبان بول رہا تھا۔احد سن کر سمجھنے کی کوشش کررہاتھا۔ بیجھنے برآیا تواس کی برداشت جواب دے اللی۔اسے کندھوں سے بکڑ کر خود سے بدفت علیجدہ كرتے ہوئے بولا۔" انجھی بڑا اکشٹ باتی ہے۔ یہ حصینکینگ و بنگنگ اس وفت کے لئے بیجا رکھو جب تحقیے کوئی خطرہ لاحق ہیں رہے گا۔'' وہ ممنونانداز میں بولی۔ ومنہیں احمہ .... میں نے

ائے خوف ہے جھٹکارایالیاہے۔'' احمدنے کوئی جواب ہیں دیا۔ زئین پر بیٹھ کر جا کرز یہننے لگا۔ ایسے میں سنبل نے کوٹ جھاڑ کر اس کے كندهول برركاد بااورلائشرثارج اتفاكرآ ف كردى يهر ئسی خیال کے تحت دوبارہ روشن کی ۔ گڑے <u>ھے میں روشنی</u> چینگی۔ محض دو تنین فٹ تک خلا دکھائی دیا پھر سابی ....اس نے جھر جھری لے کرٹارج بند کر دی۔ چندہی کمحوں میں احمد نے اسے جلنے کا کہااور جٹان کے اب آگر وہ کھو کھے تک پہنچے تبھی گئے تو ہمیں ڈھونڈ ساتھ گھسٹ کر چلنے لگا۔ وہ اس کی تقلید کرنے لگی۔ نہیں یا ئیں گے۔'' راستہ پہلے سے کہیں زیادہ دشوار ہو گیا تھا۔مستف

''ندى بىس يالى ہوگا؟''

''میراخیال ہے کہ بیں ہوگا۔''احد نے برتیقن لہجہ اختبار کیا۔'البنة ایک جگه پرینے کا یانی میسر آجائے گا۔ کباتم اتنی سر دی میں بھی بیاس محسوس کرر ہی ہو؟" اس نے کہا۔''ہاں! یالی سے بیٹ تو تھرا جا

احد نے سر ہلانے پراکتفا کیا۔اے جی بی جی میں بجیتادا ہور ہاتھا کہ اس نے تھو تھے میں سے اپنا شولڈر بیگ کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ جہب اسے یادآ یا تھا تو بلیٹ کراٹھالیتا توسنبل کوہردی سے خاصی حد تک بیجا شكتا تقارا يسے ميں ايك بجيهتاوا اور لاحق ہو گيا۔اس نے نوری کے ساتھی کے کندھے سے راتفل اتاری تهي \_اگر ذهبن عاضر ناظر بهوتا تواس کا کوث اور شوز بھی ا تارسکتا بھا۔اس ہے دونوں مرتبہ جلد بازی میں بری غلطیاں سرزد ہو گئی تھیں۔ سر جھٹک کر عادتا بربرایا۔ "مہیں باراوو کے بعیر تبسری علظی پیچھتانے کی كرربابول\_ بلث كرنبين ديكهنا-آگےنظرر كھنا ہے-'' مسبل جوعی " بجھ سے کھی کہا؟"

وہ سنجل گیا۔ " منہیں ..... میں اینے آپ سے باننیں کررہاتھا۔ جب غصے، جوش یابابوی میں ہوتاہوں توخور سے مخاطب ہوجا تا ہوں''

"بيتومهلك نفسياتي مرض ہے۔"سنبل نے كہا۔ " مگر میں مجھتا ہوں کہاس کے بیچھے میری زندگی بھرکی تنہائی کاعمل خل ہے۔ جب دور ہوگی ، پیمرض تجھی جا تارہے گا۔''

'' کیا مطلب؟ کیا تمہارے بہن بھائی اور بل کے لیجے میں ہمدروی

'' ابھی نصف سفر طے نہیں ہوا۔ موت کے كڑھے كى طرح ايك اور خطرناك مقام آنے والا ہے۔اس کے بعدراستہ مزید دشوار تو ہوجائے گامگر خطرنا کے مبیں رہے گا۔''

ہوئے بوجھا۔

'' مجھے دن میں یہاں سیٹروں بندر دکھائی دیے مصے رات میں کوئی ایک بھی نظر نہیں آرہا۔ پر بت شاہ نے کہاتھا کہ بہال لیوپرڈ زبھی رہنے ہیں۔انسانوں يرحمله آ در موجاتے ہيں۔"

''اوہ نہیں یار ....اب ایسا بھی نہیں ہے۔ یہال بھیڑے ہوتے ہیں جو انسانوں ہے دور بھا گتے ہیں۔ اگر میاں بیوی شکار پر استھے نظیس اور بہت مجھوکے ہول تو بچوں برحملہ کرتے ہیں۔اگر نے کے باتھ میں کوئی شاخ یا خیھری ہونو پھر بھی نزد یک نہیں آتے۔ جیتے اور شیر یہاں بھی دکھائی نہیں دیے۔'

ا جیا نک اے ہے اشا سردی اور سنبل کے ناکانی لباس کا خیال آیا۔ بولائے 'میراخیال ہے کہم میرا کوٹ پہن لو سردی ہیں گلے گی۔"

اس نے انکار کر دیا۔ بولی۔''جمہیں گرم رہنے ک زیادہ ضرورت ہے۔ میں سردی کی خاصی حد تک عادی ہوئئی ہوں۔ بیار بڑ کئی تو تم جھھے اٹھا کر وادی سے نکل سکتے ہو۔اگرتم بیار بڑ گئے تو میں یہاں سے زندہ نکل

احدز برلب مسكرايا ـ بولانه بهت مطلی هو. " اس نے کوئی جواب نہیں دہا۔ توقف کے بعد بولی۔'' بیہال کوئی چیل دار بودے بیں ہوتے؟'' اسے بھوک تکی تھی۔احد نے کہا۔"اس طرف کچھ اتر آئی۔ نہیں ہے۔البتہ جب ہم ندی پر پہنچیں گے نوچیری مل "ایسی بات نہیں ہے۔ میں ایک مکمل اور بھر پور سکتی ہیں۔ بلکے نہیں ۔۔۔ اس کا بھی موسم نہیں ہے۔" گھرانے کا فرد ہوں۔ بہن، بھائی اور والدین کے

-275------نومبر ۱۰۱۵م

Section

Tilden Imm - WAARBYS HER HOD O'N O'E

بعد عین ای انداز میں نیچے کرنا تھا۔' بہیں سے کودنا، میں تہمارے استقبال کے لیے نیچے کھڑا ہوں گا۔ڈرنا نہیں سمیں ہوں ناں …''

''احد .....احجهی طرح دیمهاو، کہیں تم پقروں پر ہی نہوا گرو۔' سنبل پرتشویش کا گہرا تا ترغالب تھا۔
احد مسکرایا پھر سیٹی بجا کر نیجے بھسل گیا۔
سرر ..... مرر .... کی نامانوس می آواز فضا کے اندھیر ہے میں ابھری پھر معدوم ہوگئ۔ سنبل نے لامحدود خلامیں میں ابھری پھر معدوم ہوگئ۔ سنبل نے لامحدود خلامیں حجھا نک کراحمد کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ دکھائی نہیں دیا۔ و بے و بے لہجے میں مستفسر ہوئی۔''احمد .....تم خھیک تو ہونال؟'

کونی جواب موصول مہیں ہوا۔ سمجھ میں آیا کہاس کی آواز احمه تک مبیجی نہیں ہوگی۔ بلند آواز میں یو جھنا جاہتی تھی مگرا حتیاط ماتع ہوئی کہاحمہ کے علاوہ بھی کوئی س سکتا تھا۔ چند کھیے پریشانی میں گزرے۔ پھراحمہ کی مدهم می آواز کا بنوں میں انری اس نے کیا کہا تھا، سمجهدنه یائی مگر جودل سنبنا حاه ر ما تھا، وه س جِکا تھا۔ وہ خیریت سے تھا۔ اس نے احمد کی سی پوزیش کی۔ چٹان پر سینے کے بل لیٹ کئی اور ہاتھوں کی گرفت بچرے اٹھالی۔ایسے میں بہتہ جلا کہ احمد کتنے بڑے عذاب ہے گزر کرنے بہنجا تھا۔ چٹان کی سطح کیلی میں اور وہ برف کی ما نندسروتھی۔ بدن میں جھر جھری پیدا ہوئی۔ وہ چسکتی ہوئی غیر معمولی تیزی سے ینجے جا ر ہی تھی۔ کہیں کہیں پھر کی سطح کھر دری تھی جس نے نی شرب پھاڑ دی تھی۔ایک ہی وقت میں جسم میں چٹان کی خنگی اور رگڑ کی آ گے بھر گئی \_خوف کی پھر پری نے ادسان خطا کرویے مگران کیفیات کا دورانیہ بہت مخضرتھا۔زمین سے پہلے احد کی بانہوں کے کس سے آشناہوئی۔وہ اسے سنبھالنے کے لیے کھڑا تھا مکراپ نے سنھال نہ ماتے ہوئے بھی سنبل کوز مین پر کرنے

علاوہ کئی رشتہ دارادر دوست ہیں۔ گر میں نے ہوش سنجالتے ہی خودکوس فٹ محسوں کرتے ہوئے الگ کرلیا تھا۔ یعنی تم ریہ کہہ سکتی ہو کہ میری قید تنہائی خود ساختہ ہے۔'احر کالہجہ اسیاٹ تھا۔

چلتے ہوئے رک گیا۔ 'عنبل! اب ہم ندی کے عین او برکم و بیش جالیس فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہیں۔ آگے راستہ ہیں ہے۔ عمودی چٹان سراٹھائے کھڑی ہے۔ آگے راستہ ہیں ہے۔ عمودی چٹان سراٹھائے کھڑی ہے۔ ہے۔ با میں بہلومیں بھی ایک ایسی ہی چٹان واقع ہے جس کے او پر ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ ہمیں یہاں جس کے او پر ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ ہمیں یہاں سے پھسل کرینچائز نا ہے۔'

استنبل نہ بھھ پائی۔ '' نیمسل کر ۔۔۔ کیا مطلب ؟'' اس نے اپنی باڈی لینگو کجے سے اسے بھسلنے کے مل کی وضاحت کی۔ وہ سمجھ گئی اور بولی۔ '' تو اس میں مشکل کیا ہے؟''

مشکل کیا ہے؟'' '' بنچے ندی کا پہیٹ ہے۔ کہیں ریت ہے تو کہیں بپھر ۔۔۔۔ اگر ہم کسی نو کیلے بپھر پر گرے تو الجھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ فاصلہ اتنا ہے کہ لائٹر ٹارج کی روشن میں ندی دکھائی نہیں دے گی۔''

مل نے چھی کہا۔اسے سوچنے کا موس دیا۔وہ بر برایا۔' کاش!اس چٹان بر کہیں نشان لگا دیا ہوتا....''

" کیسانتان؟ "سنبل استعجاب آمیز کہے میں ہولی۔
"ادہ سیمرا مطلب ہے کہ جب ہم یہاں سے
پھسلا کرتے تھے، تب ہمیں چاہیے تھا کہ اس چٹان پر
کوئی نشان لگا دیتے جہاں سے پھسل کرہم ربت پرگر
سکیں سیمریہ تو بہت پرانی بات ہے۔ "احمہ نے
کہا۔ پھرسنبل کی طرف منہ کیا اور پیروں کے بل بیٹھ
سکیا۔ پشت پرخلا دونوں یا وی چٹان کی آخری سطح براور
ہاتھ چٹان پر جیکے ہوئے سدوہ یہ مل بڑی آ ہنتگی
ہاتھ چٹان پر جیکے ہوئے سدوہ یہ مل بڑی آ ہنتگی

-276\_\_\_\_\_نومبر ۱۵

Section

تہمیں دیا۔ دونوں اوپر شیچریت برکر ہے۔ خوف کے مارے سبل کی سالس سینے میں آئی ہوئی تھی۔ چند کھے ایسے ہی گزر گئے ۔سائس بحال نہ ہوئی ۔ایسے میں سمجھ آئی کہ سائس رکنے کا سبب اور تھا۔ احمد کی

بانهون كأشكنجه بهت سخت تقار

وه تحتی تحتی آواز میں بولی ۔ 'احد ..... ہاتھ نرم کرو۔'' احد برى طرح جونكا شرمسار ہوااور بانہيں كھولتے ہوئے بولا۔ "و تہیں یار! پھر غلط ہو گیا نال ....سوری منتل! مجھے اس کا خیال ہی نہیں رہاتھا۔''

وه ربیت بر ہاتھ ٹکا کر کھڑی ہوئی۔ جب اس برلیٹی تھی تو دور تھی۔ جب دور ہوئی تو زیادہ قریب آنے لگی۔ زندگی ایسے بی کھیل کھلنے کی رسیا ہوتی ہے۔ احمد عاروں شانے حیت لیٹا کمی کمنی ساسیس لیتا رہا۔ وہ اس کے بہلو میں گھنوں کے بل بیتھی اس کے دھند کے نفوش کو تھورتی رہی۔ ایسے میں سردی کا احساس بیدارہوا۔ سینے پر ہاتھ پھیرا۔ تی شریث میں کئی جھوٹے بڑے سوراخ ہو گئے تھے جہاں سے کر رکر ہے بستہ ہوا بدن پر طربیس لگا رہی تھی۔ اس نے سینہ بازودک ہے ڈھانپ کیا۔

نا گاہ اس طرف دیکھا جہاں جند کہتے پہلے وہ کھڑی تھی گردن گھمائی۔ ہرطرف اندھیرے کا راج تھا۔ احمد نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پچھ سوچ رہا تھا یا بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ یو چھنے لگی۔ "احدا كيابات ہے؟ كياته ہيں كوئى چوٹ كى ہے؟" اس نے کہا۔ 'ہاں! مگر بری ہیں۔'

" بری تہیں ..... کیا مطلب؟" وہ بری طرح

واجعی جمیں اور چلنا ہے۔''

دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔اب ان کارخ جنوب کی جانب تھا۔ندی کا پائی اسی رخ چلتا تھا۔احمہ کا اندازہ ٹھیک تھا۔ ندی میں یانی نہیں تھا۔ سنبل نے یو چھا۔"اس ندی میں یاتی کیوں نہیں ہے؟"

وہ بولا۔'' بیہ برسانی نالہ ہے۔سندر بن میں بارش ہوتی ہےتو اس کا بیٹ بھرجاتا ہے درندراستہ سابن جاتا ہے۔میرا خیال ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ اب تب میں، کسی بھی وقت بارش ہوسکتی ہے۔ بارش کے نصف گھنٹہ بعد بیرندی بائی سے بھر جائے گی اور جہاں ہم چل رہے ہیں، یہاں شور کرنے والا یانی

بل گھبرا کئی۔بدفت سردی کا سامنا کررہی تھی۔ بارش ہونے کی وجہ سے سر دی براہ حاتی تو وہ دوقدم بھی چلنے کے قابل نہ رہتی۔ بولی۔''اف میرے خدا! بیر سردى جھيلي ٻيس جاتي، وه کيسے جھيل ياؤں گي۔''

احدرک گیا۔ایٹا کوٹ اتار نے لگا۔ سنبل روکتی رہی مکراس نے چند سیکنڈز میں اسے کوٹ اوڑھا و یا۔ کوٹ کا اندرونی ماحول بہت گرم تھا۔احمد کے بدن کی کرمی نے چند محول میں سنبل کو گر ما دیا۔احمد بولا\_' كيسار ہا؟''

مستنبل مجھنہ بول یائی۔اس نے محسوس کر کہا تھا کہ کوٹ اتر تے ہی احمد کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ چند منفول میں کا نینے رگا۔ چونکہ سنبل رات مجر میں سردی جھلنے کی عادی ہو گئی تھی اس لیے احد سے بہتر انداز میں جھیل رہی تھی۔وہ کوٹ میں تھا۔ گرم تھا۔اب اجا نک سرد ہوکر نا کارہ ہونے لگا تھا مگر پیقروں میں . بیدا ہونے والے کی ضد بھی بھر ملی تھی۔مزاج بھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ بولا۔''ہر بات ایس منگین تھا۔اس نے خودکوگرم کرنے کے لیے بی رفتار نہیں ہوتی کہاس ہے کوئی مطلب بھی نکلتا ہو۔اٹھو! تیز کرلی۔سنبل کے لیے بھاری بھرکم کوٹ میں جلنا دوبھر ہو گیا۔ایسے تنسے ایک کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا۔

نومبر ۱۰۱۵ء

277-

اس دوران دونوں کے درمیان اندھیرے سے بھی برى طرح بانينے لگا۔

کہیں گہری خاموشی حائل رہی۔ یں کہری خاموشی حامل رہی۔ ندی کاراستہ بنا تا تھا کہوہ جب جلتی تھی تو گام گام

لہرا کرچلتی تھی۔وہ بھی زگ زیگ چلتے ہوئے ایک تنگ سے در ہے میں آ کررک گئے۔ایسے میں تھی تنضی پھوارگرنے لگی تھی۔ سنبل بولی۔''مجھ سے تواب

علائهي تهيس جاريا-"

یمی حالت احمد کی تھی مگر وہ اپنی کمزوری کا اظہار پہی حالت احمد کی تھی مگر وہ اپنی کمزوری کا اظہار كرنے والانہيں تھا۔ بولا ۔''اب ہم ايك عارضي يڑاؤ یر بہتے جکے ہیں۔ یہاں ایک کھوہ ہے جس میں ہم رات کا بقیہ دفت محفوظ رہتے ہوئے گزار سکتے ہیں۔ کہا مميں ايسا كرنا جاہيے؟"

وہ جلدی سے بولی ۔''ضرور ۔ سیس بہت تھک کئی ہوں۔یانی مل جائے گا کیا؟"

احمد کے لبول سے بے ساختہ نکلا۔ 'بال .... مہیں .....یقین سے بچھ ہیں کہہ سکتا۔ مگر فکر نہ کرو۔ انجھی بارش ہونے والی ہے۔ یانی کی ریل پیل ہو جائے گی۔ جی بھر کریں لیٹا۔''

اسے پیاس نہیں لگ رہی تھی ۔ سوچ رہاتھا کہ مبل کا حلق کیوں سو کھ رہا ہے۔ پھر خیال آیا کہ اس کی حالت احمد ہے کہیں دگر گوں تھی۔ وہ لڑکی تھی اور رات مجرے دوڑ بھا گ کررہی تھی۔سردی کے مارے بے ہوش ہونے تک نہ جانے سفر کے کن مراحل سے گزری هی۔

احدنے ندی کے بائیں کنارے کا قصد کیا۔ ایک تنگ جگه پر چھنج کراونجے نیچے پھروں پر چڑھ گیا۔ تک پہنچنا نہایت مشکل کام تھا۔ وہ بھروں کا مزاح جاؤ۔'' آشنا تھا۔ سنبل ناشناساتھی۔اسے سہارادینے کے نام وہ گھٹنوں کے بل چلنے گلی۔کوٹ کی وجہ سے خاصی پراسے اٹھانا پڑتا تھا۔ منزل تک بہنچنے سے بہلے ہی مشکل بیش آئی۔ گھٹنے بھر کی وجہ سے و کھنے

کہنے لگا۔ منہیں بار! ابھی تو یہ بھوکی ہے، او کھے سو کھے اٹھا لیتے ہو۔ پیٹ بھر کر کھائے کی تو کرین منگواناپڑے گیا۔''

وه جھینے گئی مگراس کی خود کلامی میں حاکل نہیں ہوئی ۔ چندلمحوں بعدا یک کھوہ کے سامنے بہنچ گئے۔ دو اڑھائی فٹ قطر دہانے والی میہ کھوہ علاقے سے ناوافق سخص کو ہرگز دکھائی تہیں دے علی تھی۔اس کے عین سامنے ،دو تنین فٹ کے فاصلے پر ایک بڑا بقرجبكه دائيس ماتھ پريائن كا قدآ ور درخت ايستاده تفا۔ احمد درجت کی جڑ کے ساتھ بدیھ گیا۔ ہاتھ کھوہ میں ڈال کرلائٹرٹارچ روشن کی ۔کافی دور تک منظر کھل گیا۔ وہ ڈیڑھ دوفٹ کے بعد شک سے تمرے کا روب دھارتی دکھائی دے رہی تھی۔اس نے ابناہاتھ ليحصے کيا۔ سنبل کی ببیٹ کا ياسنجہ پکڑ کر نیچے تھینجا۔ پیر ببیته جانے کاحکم تھا۔وہ بولا۔ ''میں اندر جارہا ہوں۔ آواز دوں گاتو کھٹنوں کے بل جل کراندرآ جانا۔شاہِ عالم كادر بارسجا مؤكات

اسے احمد برجیرائی ہوئی۔اتنے سخت اعصاب کا یا لک ای دنیا میں رہ رہا تھا۔'او کے کہدکر پھر اور درخت کے درمیان پھنس کر بدیر گئی۔اس کے دیکھتے ہی دیجھتے احمد تھٹنوں کے بل چلتا ہوا تھوہ میں غائب ہو گیا۔وہ آئکھیں جھیکائے بغیر کھوہ کے اندر دیکھتی رہی۔احمد کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔اس نے غار کی تمره نما جگه کا معائنه کیا۔اس دوران دائیس ہاتھ جا محرسبل کی نظروں ہے اوٹھل ہو گیا۔ جند کمحوں بعد سہارادے کرسنبل کو بھی چڑھایا۔ دس بارہ گزئی بلندی قدرے گوجی ہوئی آواز سنائی دی۔ "سنبل! آ

ته مسر ۲۰۱۵ء

جائے گا۔ میں خاصاتھک گیا ہوں۔تم اگر مجھ بر کرم کرونو مجھے آ رام کرنے دو کیونکہ میں دوجار گھنٹے نہیں گزارنے بڑیں گے۔''

سنبل کواس کی بات نا گوارگزری مگروه اس کا نظهرار کرنے کی حیثیت میں نہیں تھی۔سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ دس بندرہ منٹ بعداس نے سراٹھایا۔ احمد کی طرف ریکھا۔وہ تیمنی طور برسو گیا تھا۔اس کے نتھے نتھے خرائے اور ڈھیلا ڈھالا بدن اس کی گہری خوابیدگی کی

اس کے چہرے پراس کےاہے ہاتھ میں مکڑی ہوئی ٹارچ کی روشنی بڑرہی تھی۔ پہلی مرتبداس کے خطوط نظر آرہے تھی۔ ملتلی باندھ کر دیکھنے لگی۔ وہ جواں سال تھا۔ رنگت قدر ہے سنولائی ہوئی ،خدار هنی موچیس، دراز اور چست قامت، سیاه تھنگھریالے بال جو خاصے لمبے تصاور بڑھی ہوتی شيو.....وه جاذب نظر مرد تقال سي بهي چشم اغنا کوگره دے کما تھا۔ سالس کے بل پراٹھتا بیٹھتا چوڑا سینہ، مضبوط بازو ..... اوراس کے چہرے پر ماس تھری معصومیت کے عکس ..... بالکل بھی محسول مہیں ہوتا تھا کہ وہ اینے سے دکنی جسامت دا لے تین ہے کئے سین برداروں کو ٹھانے لگا کر لیٹا تھا۔ مگر سنبل ہے کارگزاری این آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔

اس نے آہستلی سے اس کے ہاتھے سے ٹارج لی۔ غار كابه نظرِ غور جائزه ليا \_ وه كشاده بين تفى مگران دونو ل کو پناہ دینے والی دسعت رکھتی تھی۔ فرش، دیواریں اور حصِت مختلفِ سیاہ بچیروں کی تھیں۔ ایک دیوار کی جڑ نہیں کتہ ہیں اتنی سردی لگ رہی ہے۔'' میں گھاس آگی ہوئی تھی۔ وہاں یقینا مٹی تھی۔ کی اور وہ اپناسر عقبی دیوار سے نکا کر ،آئیکھیں موند کر ،ستی اوپر والی جِٹانوں میں ساڑھے چاریا کی فٹ کا فاصلہ میں گھاس آئی ہوئی تھی۔ وہاں یقینا مٹی تھی۔ لیکی اور آمیز نہجے میں بولا۔ ''تم میری فکر نہ کرو۔ میہ جیگہ نسبتا ۔ خائل تھا اور یہی کمرے کی بلندی تھی۔ چند مختلف

کے۔منٹ بھر بعدوہ اندھیرے سے نکل کر لائٹر ٹارج کی روشنی سے منور غار میں تھی جہاں وہ جھک کر کھڑی ہوسکتی تھی مگر وہ کھڑی ہیں ہوئی تھی بلکہ غار کی شالی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے احمد کے پاس گھٹنوں کے بل چل کر پہنچی۔اس کے پاس بیٹھ کئی۔سانسیں ہموار كركے بولى۔"بيتو ہينڈ ميڈ كمر ه لگتا ہے۔"

احمه نے تفی میں سر ہلایا۔"نہیں ..... بی قدرتی کھوہ ہے۔الیمی ان گنت بڑی حیصوئی غاریں اس دا دی میں موجود ہیں۔اس غار کے بارے چندایک لوگ ہی جانے ہوں گے۔"

وہ بولی۔ 'مجھےزور کی بیاس لگی ہے۔'' اس نے کند ھے اچکائے۔ "میں دم لےلوں، پھر بي محكرتا مول "

اس نے اپنی جیب ٹولی، پھر سبل کے بدن پر موجودائیے کوٹ کی جیبیں ٹولیں۔ مایوی جہرے پر تنبت ہوئی۔ سبل نے یو جھانے 'اب کیا ہوا؟'' ''موہائل فون کر گیا ہے کہیں ....نوری سے مارا ماری کے دوران جھاڑی میں کر گیایا اس کے ساتھی ہے میل ملاقات کے دوران ..... خیر، وہ اس وادی میں تحض کھری کا کام ہی تو دے رہا تھا۔ میں وقت دیکھنا عابتاتھا۔''

' تنین یا جار بیجے ہوں گے۔'' " اگرموبائل ہونا تو 'یا' نہ کہنا پڑتا۔'' احمہ نے کہا۔ ایسے میں سنبل نے اس کی آ داز کی لرزش کومحسوں کیا۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کبکیا ہٹ محسوں ہوئی۔ این

الله ہے۔ کچھ ہی دیر میں سردی کا احساس بہت کم ہو سائزوں کے نتھے پھروں کے سوانا ہموار فرش پر پچھ

شومبسر ۲۰۱۵ء

**COUNTY** 

تہیں تھا۔اے احمہ کے انتخاب پراطمینان تھا کہاں خفیہ غارتک کوئی پہنچ نہیں یائے گا۔

ستنبل کو دہاں سردی تنہیں لگ رہی تھی۔ سیلی جرابیں اتار کر ایک طرف تھینک دیں۔ یاوٰل کیلے <u>تھے گریج تہیں تھے۔ایسے میں باہر ناشنا ساشور ہریا ہو</u> سکیا۔وہ ہم کئی۔مبادااے تلاش کرنے والے غار تک بہنچے گئے ہیں۔شورا ن کی آن میں بڑھتواس نے احمد کو جَصْجُورْ كرجگاديا\_وه ہر براگيا\_' كيا ہوا؟ خيرتو ہے؟'' ''وہ .....ادھر شور س رہے ہو؟'' اس کی آواز

احمد نے کان لگائے۔شور سنا۔ منہ بینا کر بولا۔ 'بارش ہور ہی ہے۔ا تنا بھی پہتی جاتا تہمیں میں سنڈر لینڈ ہے آئی ہوں!''

اس نے عل اتاریتے ہوئے سنبل کا جملہ دہرایا اورا یک غصه بھیری نگاہ ڈال کر پھرسوگیا سننبل کوخفت ہوئی ۔سوچنے لکی کہاس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھاور نہاہے جاہے تھا کہ دہائے کے باہر جھا تک کر د مکھے لیتی ۔اس شور کے ساتھ ہی سبر دی کا تاثر جھی کمز ورہوگیا۔

بارش گھنیشہ بھرجاری رہی۔اس دوران احمد سویا رہا جبکہ سنبل جاگتی رہی۔ بھی ٹاریج آن کر کے اس کے چېرے کوغورے دیکھنے لگتی تو تبھی آئیمیں بند کر کے ا بنی سوچوں میں غلطاں ہو جاتی۔ بیاس کے مارے اب کا برا حال تھا مگر کھوہ ہے باہر جانے کی ہمت ہیں ہوئی۔ یہ بت شاہ کے آ دمیوں کا خوف ذہن پر غالب تھا۔ بیداندازہ بھی تھا کہ جن پھروں پر چڑھ کریہاں کی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ جاہتی تھی کہ احمد بیدار چہرے پراکٹھاہو گیا۔اسے کوٹ اتارتے ہوئے بھسلنے

ہوجائے اور اس کے ساتھ باتیں کرے مگر اس کی ناراضی کے ڈریسے جگا جیس رہی تھی۔ایسے میں اس کے دل کی آواز گویا احمد نے س کی۔ بیدار ہو گیا۔ بولا۔ د دسنبل! کیاتم بھی سوّٹئی ہو؟''

وہ جلدی ہے بولی۔ ''جہیں .... مجھے نینر جیس آئی۔'' اس کے ساتھ ہی اس نے ٹارج جلا کراس کے چہرے کے رخ کردی۔خوابیدہ اور بیدار چہرے میں آنکھوں نے فرق حائل کر دنیا تھا۔اس کی برای بریس سیاه آنکھیں ٹارچ کی شخص ی بیم پر جمی ہوئی تھیں۔ دونوں باز وَں کو سینے بریھیلا کر ،انگڑائی کے انداز بین اکڑاتے ہوئے بولا۔''تم مجھے سے زیادہ سخت جان ہو۔ تمہیں بخار <mark>ہوتے ہوتے تہیں</mark> ہوا جبكه بخصے سفار ہوگیا ہے۔''

وہ چونگی۔گھبرا کراس کے قریب تھسکی۔ کلائی تھام كر بخارگی شدت كااندازه كرنا جا بامگر باتھ میں بہنا ہوا دستانه رکاوٹ بن گیا۔ جھینپ کر دستانہ اتارا۔ کلائی تقای-تمبریچرزیاده تھا بولی۔"اب کیا ہوگا؟ یہاں تو کوئی میڈیس ہی ہیں ہے۔"

وهمسكرايا\_'' ٹارچ ہٹاؤ \_ میں باہر جھا نگ آؤں'' منبل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کراٹھنے سے روكا \_جلدى سےكوث اتارا\_اسے يمنے كے ليے ديا\_ « جمهمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔'' وہ ہتھیلیوں کے بل تھوڑا آگے کی طرف کھسکا اور بغیر کچھ کیے کوٹ پہن لیا۔ بٹن بند کرنے کے بعداس نے ٹارچ سبل کے ہاتھ ہے لی۔ایے میں ٹارچ کا رخ سنبل کی ظرف ہو گیا۔ روشنی کے عقب میں سبل کی طریب پیش قدمی کرنے والی آنگھوں کو ایک جھٹکا لگا۔ سنبل نے احمد کی نظروں کے تعاقب میں اینے خامیرشی نے بارش تقصنے کی خبر دی مگر تاریجی میں کوئی سینے کی طرف دیکھا۔ پورے بدن کالہوآن واحد میں

د بوار تک چلا آیا۔ سبل نے اس کی تقلید کی۔ د بوار سے مْيك لكا كربيتْه كُنَّي -

احدروش ٹارج کو بہلو میں رکھ کر دوزانو بیٹھ گیا۔وہ خداکی بارگاہ میں حاضر تھا۔ اگر غاربیں کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی تو کھڑا ہو کرنماز ادا کرتا۔اب مجبوری تھی۔ نماز ہے فارغ ہوا تو اس نے ٹارچ آف کر دی۔ اندهیرے میں پہلی سی سنجید گی نہیں رہی تھی۔شاید سنج ہونے والی تھی یا ہو چکی تھی۔

ستنبل نے یو جھا۔"احداثم نماز کیوں پڑھتے ہو؟" وه جونكا، بولا\_'' كياتم مسلمان هيس هو؟''

" آن .....مان ...... تم مير ميسوال کاجواب دو<sup>ئ</sup> ''نماز برائی سے روہی ہے۔ برلے خیالوں سے دورر کھتی ہے۔''

"الیا کیا برا خیال تمہارے ذہن میں آیا تھا کہتم نمازيزھنے گھے"

احمد نے غور کیا۔ وہ طنز مہیں کر رہی تھی۔ بر برایا۔'اوہ بار! بیہ بے جاری انگلینڈ میں ملی برھی ہے۔اسے اسلام اور نماز کے بارے میں کیاعلم ہوگا۔'' بولا۔ ''میں اس سوال کا جواب دینا نہیں جا ہتا۔ جھوڑواس موضوع کو، بیتمہاری سمجھ میں آنے والانہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ کہم کون ہو؟ ....ا بھی تک مجھے تم سے یو خصنے کا موقع ہی ہیں ملا کہتم کن حالات سے گزر کر مجه تک بیجی ہو۔اگر مناسب مجھورتو بتا دو۔' سنبل نے دریافت کیا۔'''اگر میں تمہارے اس

سوال كاجواب نيد يناجا بهول تو؟"

وہ چونگا سننبل کی ظرف دیکھا،کوئی نتیجہاخذ کر کے بولا\_'' تو مجھے کوئی اعتر اض ہیں ہوگا۔''

"کیوں؟" سنبل کی آواز میں حیرانی کاعضر گھل،

ہے گئی جگہوں پر سے صل جانے والی لی شرث بھول کٹی کھی ۔اب س ی بیتھی اینا آپ دیکھنے لگی ۔احمہ کوخود یر قابو یانے میں چندساعتیں کلیں۔ٹارچ کارخ پھیر کر بولا۔'' کوٹ اتار نے کی کیاضر ورت تھی۔'' وه جواب میں کھونہ کہہ گی۔

احمد کھٹنوں کے بل جلتے ہوئے دہانے کی طرف بڑھا۔ دہانے کی طرف مڑنے کے بجائے رک گیا۔ بولا۔ 'ادھرآؤ.....تمہارے کیے قدرت نے تھوڑا سا یالی جمع کردیاہے۔ لی لو۔''

بارش کا بالی کھوہ میں بھی داخل ہوا تھا۔ دہانے کے سامنے والی نکڑ میں کوئی سوراخ تھا جس کی وجہ سے کھوہ میں جمع ہونے کے بحائے کہیں اور جلا گیا تھا۔فرش بر أيك ببالهنما كرهاموجودتها جوياني سيلبالب تفا-احمد نے اس بر ٹارچ کی روشنی ڈائی۔ پہلو کو چھونی ہوئی مسلل مے مخاطب ہوا۔' اگر جا ہوتو براہ راست مندلگا لوادرا کرایسے یالی بینابرا کے توایک ہاتھ کا جلو بنا کریی لوببرحال! يتمهارادر دسرے-

اس نے روشی کڑھے برمرکوز رکھی۔ سنہل نے خاک آلودیانی کا چلو بھرا۔ ہونٹوں سے لگایا۔ پہلے باتھ برف ہوئے بھر منہ، پھر ہ جستہ یالی معدبے تک جاتا ہوامحسوس ہوا۔اس نے تین چار جلو پالی معدے میں اتارا۔سیر ہو کر بولی۔'' مشکر میاحمد! اگر مجھے ایں گڑھے کاعلم ہوتا تو اب تک پیاس کا عذاب نەھلىتى۔''

احدد مانے کی طرف بڑھتے ہوئے تھم گیا۔ تیکری نماحصہ پانی ہے بھراہوا تھا۔ایسے میں سردہوا کا ایک حصونکاد ہانے میں داخل ہوا۔اس پر یک آن کیلی طاری ہوگئی۔ بلیث کر نتھے سے بانی کے گڑھے کی طرف برها\_آدها یانی سنبل نے بیاتھا۔ بقیہ آدھے یانی سیا۔"تم مبرے لیے جان خطرے میں ڈال حکے ہو، • اس نے وضوکیااور چو یاؤں کی طرح چاتا ہوا شالی بھر بھی تمہیں اس پراعتر اض ہیں ہوگا کہ میں تم پراعتبار

نومبر١٠١٥م

Section

نہیں کرتی ''

اس نے کندھے اچکائے، بے نیازی سے بولا۔ ''میں نے ایک انسان کو،خاص طور پرایک بے دست و یا ہمرتی ہوئی لڑکی کوزندگی کی ڈیگر پرلانے کی کوشش کی ہے۔ ابھی میرا کام باقی ہے۔ شہیں اس علاقے سے نكال كراسلام آباد بهنجاؤك گا.... يَهِر تَحْفِي كَدْ مِانَى كَهِدَر اینے گاوّل سندر بن لوٹ آول گا۔ پھرتم ہی بتاؤ کہ مجھے تمہارے حالات سے کیالیٹا وینا.....تم مجھے کی بتاؤ، بھلے کچھ بھی نہ بتاؤ، میرے نزدیک کوئی فائدہ یا نقصال مہیں ہے۔''

وه عجیب نہیں، عجیب تر تھا۔ کئی ساعتیں عکس کی طِرح نَظِراً نِے والے اس سانو لے مردکونکٹلی باندھ کر دىيىقتى ربى ـاس كى زندكى ميں ايسا كوئى مرزبيس آيا تھا۔ بولی۔ "مم طبعًا استے بے برواہو یا نسی مقصد کے تحت خودكو بيلوث نابت كرناجا هربيم و؟"

بات بيهتي مولي هي جي چيه لئي۔ وه سيد ها موكر بيش گیا۔ تعجب سے بولا۔ ''تم کہنا کیاجا ہتی ہو؟'' '' میں جو کہنا جا ہتی تھی ، کہہ چکی ہوں ۔اگرتم اس کا جواب دینا جا ہوتو تمہاری مرضی .....تم میرے يابندنهيں ہو\_'

"اس کی جھے تم ہے کوئی لا کچ ہوسکتا ہے؟"اس کی حیرانی ابھی تک گئی نہیں تھی۔ تبھی یو چھ زہا تھا۔''تم خوب صورت هو بوان هو بيني طور برغير شادي شده تھی ہو۔ کیچھالیں ہی حالت میری بھی ہے۔تم یہ کہنا عاہتی ہوکہ میں تم سے .... آ .... تم سے محبت کرنے لگا ہوںاور مہیںا بی بیوی بنانا جا ہتا ہوں ۔'

عَ اللَّهِ اللّ

وہ کئی ثانیے اسے ایک ٹک دیکھے گیا۔ پھر مایوی ے بولا ۔'' اور میبھی ہوسکتا ہے کہتمہاری وہ دولت جو الجھی تک دکھائی تہیں دی، مجھے اس مارا ماری پر اکسیا رہی ہواور میں مہیں اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان متھیلی پر رکھے تہمیں وادی ہے نکالنے جارہاموں۔ ہیں؟''

اس نے بچھ سوچاء احمد کود بکھا چھرا ثبات میں سر ہلا دیا۔ شبہ ہوا کیا ندھبرے کی دجہ سے سرکی اِ ثبانی حرکت احمد نے نہ دیکھی ہو جھی بولی۔''ہاں! میہ بھی بغید از امكان بيس-

احر بھونچکا رہ گیا۔ آبک ٹک خاموتی ہے اسے و تکھے گیا مگر منہ سے چھ جیل بولا۔ سبل نے ترغیب دى يەنىم خاموش ہو <u>گئے ہو</u>"

وه بولات مجھے اپنی صفائی میں پیجھ میں کہنا۔'' سلبل نے اسے بہتیرے کچوکے دیے مگر وہ خاموش رہا۔ ول میں انھرتے ہوئے طوفانوں کو

وہ بولی۔ '' یاتو طے ہو گیا ہے کہتم میری سٹوری سننے میں زیادہ دلچیسی مہیں رکھتے مگر میں ہوچی ہوں کہ تم میرے حالات کو بخو کی جانے کے بعد ہی بہتر انداز میں میری مدد کر سکتے ہو۔"

وہ کیجھ نہیں بولا۔ سنبل کو اس کی آزردگی کا احساس ہوا۔قریب ہوئی۔اس کی بینڈلی تھام کر بولی۔ ''سوری احد! میں نے جو کہا، غلط کہا، تم یقیناً ایسے ہر کرمہیں ہو۔''

وہ خفامہیں تھا۔دل کرفتہ تھا۔اس کی ذات برأس ایک ہی وقت میں اس کے کہے میں تعجب بھی تھا مظلوم لڑکی نے شک کا دائرہ کھینے اتھا جسے اس نے بڑی اور حفکی بھی .... سنبل پر گوما اس کے جملوں کا طنز نہیں ۔ تگ و دو کے بعد بولنے کے قابل کیا تھا۔اس نے پہنچا ہولی۔''ہوسکتا ہے کیدایساہی ہو، یہ بھی ہوسکتا ہے سنبل کے ہاتھ براپنا ہاتھ رکھا۔ سرواور بے جان سا ماتھ..... بولا۔''<sup>سنب</sup>ل! میں کون ہوں، کیا ہوں اور کیا

يومبر ١٠١٥ء

ے نکلتے ہی میں آ زاد ہو جاؤں کی اور مجھے کوئی خطرہ لاحتی نہیں رہے گا مکر سے پیرہے کہ میں ہوائی جہاز میں <u>بیٹھنے تک ڈرنی رہوں کی بے کسی بھی وقت پر بت شاہ</u> کے غنڈ ہے مجھ تک بہتے جا میں گے۔وہ مجھےویٹنگ لاؤرج ہے بھی نکال لائیں گے۔ میں اس ملک پر مسلط لا فانونیت د کیھ چکی ہوں۔خدا کے لیے بجھے ا کیلامت جھوڑ و تمہارے علاوہ مجھے کوئی مدد گارنہیں ملےگا۔ پلیز .....'

اس نے ہچکیاں لیٹا شروع کردیں۔آجہ بولا۔"تم احمق لڑکی ہو۔ ایک طرف مجھ پر شک کڑئی ہو، بے اعتباران كااظهارجهي كرني هوجبكه دوسري طراف ميرك خاموشی بررونے وصوبے لکتی ہو۔ کیا ہوتم ؟ میں تمہیں کیوں مجھیں پارہا۔او کے ....او کے ....او کے بازی بند کرواورا ہے بارے بتاؤ۔ میبھی واضح کرو کہ میں تمہارے لیے مزید کیا کرسکتا ہوں۔''

ستنبل نے تھیلونا کڑیا کی طرح اجا نک رونا بند كرديا\_اس كے ہاتھ جھوڑ كر، آئاھيں يو نچھ كرسيدھى ہو جیتھی، بولی۔'' دیتس گڈ ..... میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں بہاں کیا لینے آئی تھی۔''

ایں کی کہانی کئی سال پیشتر سندر بن ہے شروع ہولی تھی۔

وہ پر بت شاہ کے حجھوٹے بھائی نورنگ شاہ کی اکلوئی بٹی تھی۔نورنگ شاہ اینے بھائیوں میں سب ہے جھوٹا تھااور گھر میں تعلیم حاصل کرنے والا اکلوتا فرد تھا۔ جب وہ ہاؤس جاب مکمل کر کے بینڈی کے ایک اسپتال میں ڈاکٹر تعینات ہوا، گاؤں میں جشن منایا آگیا

جاہتاہوں..... بیہ بتانے کی <u>مجھے</u>ضرورت ہیں اور نہ ہی مجھے تمہارے بارے میں جانبے کا شوق ہے۔ مجمع ہو رہی ہے۔ مہیں اس کھوہ سے نکال کرسٹوک کی طرف جاؤں گا۔ نسی گاڑی کا بندوبست کر کے اسلام آیا دروانہ کر دوں گا اور بس سم اینے گھر بہتیج کر میرے بارے میں اتبی شکوک کی خود کلامیاں کرنا۔ اب خِاموتٰی ہو جاؤ۔ <u>مجھے</u>تمہاری کوئی بات الجھی نہیں <u>لگ</u>ے گی اور همهیں خواہ مخواہ مالوی ہوگی ۔''

ایں نے اینے ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا۔ لجاجت سے بولي و يكيز احمراتم يجهدر يهلي السيونهيس تهيين "لیں .... بہلے میں نے تمہارے بارے میں الیسی کوئی بات جہیں سوچی تھی ۔اب سوچ رہا ہوں اور این نظرول میں گرر ہا ہوں۔'' ''تم نے ایسا یکھ کیاتو نہیں۔'' " إل! مَكرتم نے بہت بجھ سوج لیا۔"

'' بجھے معاف کردو احمہ..... مجھے تمہاری مدد ک

'' ڈِرومت نِنمہاری مدونو میں کر ہی رہاہوں۔'' د <sup>د</sup> مگرتمهبیں انجھی بہت دور تک میر ہےساتھ جلنا ہوگا۔میرے سفری کاغذات پر بت شاہ کے پاس ہیں۔ پاسپورٹ، ریٹرن ٹکٹ، آئی ڈی .... سب بجھ.....اورمیرے پاس ایک بونڈ بھی نہیں ہے۔تم مجھے اسلام آباد بھیج دو کے تو میں وہاں جا کر کیا كروں كى \_ميرا كوئى واقف كار وہاں نہيں بلكہ اس ملک میں سرے سے میں کسی کو جانتی تک تہیں ہیوں ۔''اس کا گلا رُندھے گیا۔ابھی چیخ کر بول رہی تھی ۔ابھی گلو کیر ہور ہی تھی ۔

اس نے احمد کی بندلی جھوڑ دی۔ ہاتھ پکڑ لیے۔ اور فراخ دلی سے مٹھائی بانٹی گئی۔ یمی نہیں ، دونوں ہاتھا ہے گالوں سے لگا لیے۔ گھٹے کچھ عرصہ گزرنے پر ڈاکٹر نورنگ شاہ کو ہیرون علی اللہ میں بولی۔ " تمہارا خیال ہے کہ اس کھوہ ملک جانے کا خبط سوار ہو گیا۔ باپ مان گیا مگر برا

نومبر ۱۰۱۵ء

**Section** 

بھانی پر بت شاہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔وہ ہیں طابتا تھا كەنورىك شاە بلك سے باہر جائے۔اس نے باب کے سامنے سرکشی اختیار کرتے ہوئے تھونک بچا کر کہد دیا۔''نہیں بابا! نورنگ کو ملک سے باہر جانے کی کوئی ضرورت مہیں ہے۔ درختوں بھری وادیوں کا مالک باہر جا کر گوروں کی ٹوکری کرے، بیہ یر بت شاہ کو گوارامہیں ہے۔اسے جو جا ہے، میں طاضر کرتا ہوں۔اگر میاسیتال بنانا حابتا ہےتو جگہ د مکھے اور اسپتال کا نقشہ بنوائے۔ میں رویبیدوں گا۔

ا تنا، جتناب منه سے نکالے گا۔'' نورنگ شاہ نے کہا۔ جنہیں بھائی! میں وہاں نوکری کرنے مہیں، بلکہ مجھ سکھنے جا رہا ہوں۔ وہ لوگ میڈیکل سائنس میں ہم سے بہت آ گے ہیں۔' بھر چندہی دنوں میں دونوں بھائیوں کے درمیان بيراختلا ف تقلم كھلا ضد كى صورت اختيار كر گيا۔ بابا كو

یر بت شاہ کی سرکش خو کا انداز ہ تھا۔اینے لاڈے لیے کے شوق کا خیال بھی تھا۔اس نے فوری طور پر بر بت شاہ کے موقف کی حمایت کا اعلان کر دیا اور نورنگ شاہ کوختی ہے باہر جانے ہے روک دیا مگراس کے دل

میں کچھادر تھا جو دو ہاہ بعد کی ایک رات کے نصف جھے میں نورنگ شاہ کے سامنے آیا۔ بابا اس کے

کمرے میں آگیا۔اس کی حیراتی کو پس پشت ڈال

كراس كے بيڈير بيٹھ كيا۔اسے راز داراندا نداز ميں

قریب کرکے بولا۔''نوری شاہ! تم مجھے ساری دنیا

سے پیارے ہو۔تمہارا اُتراہوا چہرہ مہینہ بھرسے دیکھ ربا ہوں اور دل ہی دل میں کڑھ ربا ہوں۔ مہیں

بڑے بھائی کی ضد کاعلم ہے۔وہ جس بات پراڑ جاتا

ہ، پھرسر جائے تو بھلے چلا جائے ، اپن بات سے

تہیں ہٹنا۔ میں نے اس کیے اس کی بات مان کرتمہارا

ولی تع را تھا۔ آج جوڑنے آیا ہوں۔ یربت شاہ کول

بہاڑ کے چند درختوں کا سودا کرنے خالس بور گیا ہوا ہے۔دودن سے مہلے ہیں لوٹے گا۔

نورنگ شاہ کے بلے بابا کی باتیں نہیں پڑر ہی تھیں مكر براه مكريم خاموشي سيسن ربا تھا۔ بابا كهدربا تھا۔''یں نے بربت شاہ سے چوری تہمارے کیے انگلتان کے ویزے کی کوشتیں جاری رکھی تھیں۔آج تمام بندوبست ہو گئے ہیں۔ میں مہمیں ایک کارڈ دیتا ہوں۔ وزیٹنگ کارڈ۔تم علی الصباح اسلام آباد حلے جاؤ\_اس كار دوالے آدمى سے ملور وہمہيں يا چ سات دنوں کے اندر یا کستان ہے نکال دے گا۔ میں نے ساری ہے منٹ کردی ہے۔

نورنگ شاہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بابا اس کے لیے ایسے سوچیا ہے؟ آنکھیں بھیگ تنتیں۔ بابا کے يہلوميں بيٹھناممكن ندر ہااور بےساخت اٹھ كر پيرول میں بدیٹھ گیا، کھرائے ہوئے کہجے میں بولا۔''بابا! میہ سب کیاہے؟''

''سیمیری محبت ہے۔اس بارے میں زیادہ نہ سوچو۔ انگستان کی سوچو۔ ہاں! جلد واپس آ جانا۔ تمہارے بغیرایک دن نہیں گزرتا، مہینے اور سال کیسے كزارول گا- 'بابا كالهجه بھىنم ہوگيا۔

بابا کی ہدایات کے پیشِ نظروہ لا ہور کا بتا کر گھر سے نکلا۔اسلام آباد سے ہوتا ہوا یا تچویں دن انگلینڈ پہنچ ر گیا۔ یہاں ہے اس کے لیے ایک نئی جدوجہد کا باب كھل گيا۔وہ ڈاکٹر تھااوراس ملک میں ڈاکٹر ز کی قدرو منزلت کہیں زیادہ تھی مگرای تناسب سے بڑے سیلنجز

جومبی مال کو ..... مال کے بعد پر بت شاہ کونورنگ شاہ کے انگلینڈ بہنچنے کاعلم ہوا، انہوں نے طوفان سر بر اٹھالیا۔ بایا کو معاملات سنجالنے کی کوئی ترکیب نہ سوچھی تو اس نے لب بستگی اختیار کرلی۔نورنگ سے

نومبر ۱۰۱۵ء

Golffer L

تمہاری ماں مرکئی ۔ تمہارا اب یہاں کوئی نہیں۔ وہیں بیٹھ کررو دھولینا۔میرے کاندھے پرسررکھ کررونے کے لیے وطن واپس نہآنا ورنہ میں ایک اور جنازہ اٹھا لوں گا۔ ہمیشہ کے لیے خداحافظ!"

نورنگ شاه پریه خط قیامت بن کرکرا۔وه کئی ماه خالی الذہنی کی کیفیت میں اینے ایار شمنٹ میں بڑا رہا۔ دوستوں نے حوصلہ دیا۔اسے سمجھایا کہمرنے والوں کی قربانیوں کورائے گاں کرنے سے پچھ حاصل مہیں ہوگا تم نكث لے كرگھر كا چكر لگا آؤ\_قبريں و نكھ آؤ\_ايسا كرنے ہے دل كو چھ قرار آ جائے گا۔

اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بڑے بھائی کا چہرہ لہرا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ پربت شاہ نے جولکھوا بھیجاہے، وہی سچ ہے۔ پر بت شاہ کی ظالمانہ خواُسے خون میں نہلا دے کی ۔اس نے پر بت شاہ کی و حملی کو دل بر لیا اور ہمیشہ کے لیے یا کستان جانے کا خیال دل یے نکال دیا۔

ڈاکٹر الیکرٹ ہے اس کی دوستی خاصی پرانی تھی۔ وہ بہت وضعدارعورت تھی۔اس کی کئی سال پیشتر اینے خاوندے سے علیحد کی ہو چکی تھی۔ بچوں کے جھنجٹ سے آزادتھی۔وہ نور نگ شاہ سے شادی کی خواہاں تھی جبکہ نورنگ شاہ نے اسے دوستی کی لکیرے آگے آنے کی اجازت مہيں دي هي۔جبات اس سانحے كاعلم مواتو وہ دل جوئی کے بہانے دل کی سلطنت فتح کرنے مبیران میں کود بڑی جس میں اسے کامرانی حاصل ہوئی۔ چند ماہ بعد دونوں نے شادی کرلی۔اس نے شادی کے بعد کی زندگی نورنگ شاہ کی خواہش کے جب ماں نے اگلاسفر اختیار کیا تو پر بت شاہ نے مطابق گزاری اور اسے شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ نورنگ شاہ کے نام خطالکھوا یا۔ چندسطروں پرشتمل اس جب سنبل پیدا ہوئی تو وونوں نے اپنے دوستوں کو بلا خط میں لکھوایا۔'ڈاکٹر نورنگ شاہ! حیار سال پہلے فیض سے سربہت بردی یارٹی کی۔خوشی منائی۔ رات گئے جب

حجودا ایک بیٹا اور تھا۔اس کی جیب مرک جاتے ہوئے ایک کھائی میں گرکئی۔ دودن بعد بیٹے کی لاش کھر میں بہنجی تو کہرام مجے گیا۔ بابا کی کمرٹوٹ کئی۔ جوال سال كنوارا بييًا آن واحد ميں ہاتھوں ہے نكل گيا تھا..... ا پیے میں پر بت شاہ نے سنجالا دیا۔ چندون بعد ہی نورنگ شاہ کو واپس بلوانے کے لیے بابا برزور دینے لگا۔آس ماس کے لوگوں نے بھی یہی مشورہ دیا مگر بابا نے بان کرنہ دیا۔اس نے نورنگ شاہ کواس کے بھائی کی فوتیکی کی اطلاع جھی نہیں دی تھی۔ وہ جا ہتا تھا کہ نؤر نگ شاہ اپنی اعلی تعلیم مکمل کر کے ہی واپس آئے۔ دوسال میں ہی نورنگ شاہ کی جدائی ،فیض شاہ کی موت اور پر بت شاہ کی سردمہری نے بابا کو جاریائی کی تحویل میں دے دیا۔اس نے اپنی زندگی کا رہتا ہوا أیک سال جاریائی پریڑے پڑے گزار دیا۔ دنیا سے معملی طور برکٹ گررہ گیا۔ چونکہ نورنگ شاہ سے را <u>لطے</u> کی واحد مبیل خط و کتابت بھی اور خط کا پیتہ تھش بابا کے یاس تھا، بایا نے زبانی یاد کررکھا تھا، کہیں لکھا ہوا ہیں تھا،اس کیے پر بت شاہ خواہش کے باوجودنورنگ شاہ کو بلا نہ سکا۔ بابا نے فیضِ شاہ کی موت کے بعدا پی بیاری کی خبر بھی انگلینڈنہ جیجی۔ جب بابا کا انتقال ہوا تواس کے دوسال بعد تک نورنگ شاہ خط کا انتظار کرتا رہا، خط لکھتار ہا مگر جواب سے محروم رہا۔اس کے تمام ترخطوط بابا کے بعد پر بت شاہ کو ملے جنہیں وہ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ پڑھانے بغیر بھاڑ کر بھینک دیا کرتا تھا۔اس نے ایک طرح سے نورنگ شاہ کواپنی زندگی

شاہ میں سال سلے تمہارا بابا اور اب ایعن بچھلے بدھ کو مجھٹر چھٹی اور میاں بیوی کمرے میں اسلے رہ گئے تو

FOR PAKISTAN

ایمانی نہیں کر ہےگا۔

اليك نے مسكرا كروعدہ كرليا۔

اس معاملے میں دونوں نے عمر کھر بے ایمانی کا ار تکاب ہیں کیا تھا۔وہ ایک لگے بند ھے معمول کے تجت روزاندا یک گھنٹہ کے لیے اسلامک سنٹر جایا کرئی تھی جبکہ اتنا ہی وقت چرچ میں صرف کرتی تھی۔ لڑکین کی سرحد عبور کرنے تک اس نے کئی مرتبہ عیسائے سے وابستگی کا اعلان کیا اور کٹی مرتبہ خود کو مسلمان کہا۔اس کے ماما یایا نے اس کے ہزاعلان ے لاتعلقی ظاہر کی اور کہا کہ اجھی اس اعلان کا میوزوں دفت بيس آيا۔

وہ غیرمحسوں طور پر یایا کے بہت قریب رہا کرتی بهجى السيه بإيا كالمشفقان روبيا حيما لكتا تفاروه مركام ميں احتياطِ بسندتھا۔ توازن بسندتھا۔ گھر کی ہرچیز کواس کے حقیقی مقام برر کھنے برمصرر ہا کرتا تھا۔ وہ جب بھی تر تبیب میں گڑ بڑ کرتی انور ننگ شاہ اسنے ہاتھوں سے کھر کی آرائش از سرِ نو کر دیا کرتا تھا۔ ایسے میں برابزاتے ہوئے اسے ڈانٹتا تھی رہتا تھا۔ وہ ایک طرف کھڑی مسکراتی رہتی تھی۔

ماما کے پاس وفت کم ہوا کرتا تھا۔سنڈرلینڈ میں لیڈی ڈاکٹرز کی غیرمعمولی کمی داقع ہوئی تھی۔اس کے برعکس یا یا کے پاس فارغ وفت ہوا کرتا تھا۔ دہ برائے شوق سے متبل کواُردو پڑھایا کرتا تھا۔ تدریسی وقت میں اس کے ساتھ اردو بولا کرتا تھا۔ کہا کرتا تھا۔''میریے جاند! تمہیں ایک ندایک دن ، زندگی میں بھی نہ بھی یا کستان جانا پڑے گا۔ میں شہبیں نوریک شاہ نے چند منٹ سوچنے کا وقت لیا۔ اُروداس کیے سکھار ہا ہوں کہتم یا کستان جا کرا ہے اے الیگرٹ کی ترکیب اچھی لگی تفہیمی ایداز میں سر آپ کواجنبی محسوس نہ کرواورلوگ عمہیں انگریز سمجھ کر

نورنگ نے کہا۔''الیگ.....میںتم ہے ایک اجازت حابه*تا*ہوں۔"

وہ الیکرٹ کو بیار ہے الیگ کہہ کر بیکارا کرتا تھا۔وہ ہمہ من گوش ہوگئی تو نورنگ نے کہا۔'' نہم دونوں نے ا ہے ندا ہے جیموڑے بغیرا بی اپنی وش کے تحت شادی كي تھي۔شادي كے بعد میں نے بھی سہیں عام كہم عیسائیت کو جھوڑ کر میرا مذہب اختیار کرلو۔ میں نے مجه غلط تونهيس كها؟"

''میں سمجھ کئی ہوں کہم کیا کہنا جا ہتے ہو۔'الیگ ئے مسکرا کر کہا۔''تم اپنی بنتی کے مذہب کے بارے میں بریشان ہو۔ اگراہیا ہی ہےتو میرے یاس اس کا ایک موز ول طل ہے۔کیامیں پیش کروں؟''

نورنگ نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ بولی۔''اسے مسلمان بننا جاہیے یا کر میجن؟ بدفیصلہ مارے درمیان علیحد کی کا سبب بن سکتا ہے۔میرا خیال ہے کہ مہیں یمی پریشالی لاحق ہے۔ میں تب ہے اس بارے سوج رہی ہوں جب سے میں نے اسے پہلی بارا سے بیٹ میں محسوں کیا تھا۔ ہاں! تو میں کہدرہی تھی کہاسے دونوں نداہب سے روشناس کرا دیا جائے۔اٹھارہ سال کی عمر تک اسے دونوں ٹیوٹرز دیے جا نیں۔اس کے سامنے بھی تم اپنی خواہش کا اظہار کرو گئے نہ میں اے بلیک میل کرنے کی کوشش کروں گی۔ جب بیہ بڑی ہو جائے تواس برہی فیصلہ جھوڑ دیا جائے۔اگرمسلمان ہونا جا ہے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔اس طرح اگر ریفیسائیت کو گلے لگائے تو تم دل برانہیں کر دیگے۔ بولو! منظور ہے؟"

ہے کہ اس معاملے میں ہم میں سے کوئی بھی ہے وہ سنبل کو پاکستان کے بارے میں بہت کھے بتایا

-286

ينومسر ١٠١٥ء

''نَوْ چُرِبُمُنِیں لے کرسندر بن <u>جلے کیوں نہیں گئے</u>؟ کہا آپ کو بہ خوف ہے کہ ہم آپ کے پیاتھ یا کستان نہیں عاکمیں گی؟''سنبل را کھریدر ہی تھی۔ وہ الیگ کی خود بر مرتکز آنکھول سے بچ کر آ ہستگی ہے بولا ''نہیں میری جان! وہ سنڈر لینڈ سے زیادہ خوب صورت تو ہے مگر محفوظ ہیں۔''

الیگ نے ان کی گفتگو میں حصہ بیس لیا مگراٹر انداز ہورہی تھی۔ میہ بات سنبل نے محسوں کرنی اور موضوع

بدل دیا۔ غيرمحسوس طورير نورنگ اور اليگرث إس موزول وفت کا تظار کررے تھے جب سبل اپنی تعلیم مکمل کر کے،اینے پیروں پر کھڑ ہے ہو کرانے ندہب کا اعلان بحرتی مکراس وقت کے آنے سے دو سال قبل ہی بورنگ شاه دماغی شریان تصنی سیدانتقال کر گیا۔اس ک وفات الیگ کے لیے سانچے سے کم نہیں تھی۔وہ چند ماه میں ذیا بھس کا شکار ہوگئی۔ایک سال میں ہی ہا میللائز ہوکررہ گئی۔ سنبل نے اپنے باپ کی تربیت کے پیش نظر بڑی دل جمعی سے ماما کی خدمت کی۔ اس کا ہرطرح سے خیال رکھا۔الیگ نے بھی نورنگ ہے کیے گئے معاہدے کا آخری سائس تک ماس رکھا۔ جب بھی سبل نے اس سے ندہرب سے متعلقہ کوئی مشورہ طلب کیا،اس نے جواب دیا۔ ' قطعالہیں سنتبل ..... چونکہ میں اس معاہدے کی فریق ہوں، اس کیے مہیں کوئی مشورہ نہیں دے سکتی۔ تم اسیے دوستوں سے مشاورت کرو۔اگر تین عیسائیوں سے مشوره مانكو تونتين مسلمانول يسيه بهحى ضرور يوجير نورنگ نے ایک آہ بھری الیگ کی طرف دیکھا۔ لینا ..... پھر جو دل کو لگے، اسے ذہن میں ڈال

جب وہ اٹھارہ سال کی ہوئی تو اس کے فیصلے پر خوش یا ناخوش ہونے کے لیے معاہدے کا کوئی فریق كرتا تھا۔ سبل ان كى يا كستان ميں گزرى ہوئى زندگى کے بارے دلچیلی لیتی تو وہ جواب دینے سے کریز کر جاتا۔ کہتا۔' باکستان بہت خوب صورت ملکِ ہے۔ میراآ بائی گاؤں جنت کا ٹکڑا ہے۔تم بھی جاؤ کی تودیکھ كر حيران ره جادً كي-"

" یایا! کیا سنڈر لینڈ سے بھی زیادہ خوب صورت ہے؟" معتبل جبرانی سے بوچھتی۔

سنڈرلینڈالیگ کا آبائی شہرتھا۔ وہ جذبالی طور پر اس دھرتی ہے جڑی ہوئی تھی۔ جواب دینے میں نورنگ شاه نامل کرتا ، کهتا ' سنڈر لینڈ کاحس الگ، سندر بن کی خوب صورتی الگ ..... د تیجفے دالے کی آ نکھ کا انجذ اب اور قبی وابستگی کاعضرِ اورا لیگ .....میں اس بارے میں بچھ طے ہیں کرسکتا۔ بھی دیکھو گی تو خود ہی محسوس کرنے کی کوشش کرنا ہشاید تہہیں وہ جواب مل جائے جو مہیں جھے سے ہیں ملا۔

ساحل کی ریت برس باجھ کیتے ہوئے اس نے الیگ کی موجود کی ملیں یایا ہے پوچھا تھا۔ در بجھے سے بنا ملي كهآب في سندر بن كيول جيوز اتفا؟" نورنگ شاه چونک گیا بولا۔'' کیا کینک کا مزه کر کر کرناچاہتی ہو؟''

وہ تملنے کے بیجائے مصر ہوگئی۔نورنگ شاہ نے کہا۔ ''میں نے آ دھی زندگی وہاں گزار دی تھی۔ آ دھی کہیں اورگزارنا جا ہتا تھا کیونکیہزندگی دوسری مرتبہ ہیں ملتی۔'' '' پھر تو آ ہے نظینی طور پر سندر بن اور سنڈر کینڈ میں موازنہ بھی کیا ہوگا۔ کے بہتریایا یا؟'' سنبل کے ذہانت آمیزسوال برالیگ بھی چونگی۔ آنکھوں میں عجیب پاس ادر حاشنی کا امتزاج رہے بس ۔ دینا۔ میں نورنگ شاہ کودھوکانہیں دے سکتی۔'' کیا۔ بولائے 'تمہاری ماما اورتمہارے علاوہ سندر بن کو

لیڈی کا خطاب ملا۔اے کئی کنوارے کولیگز نے شادی کی دعوت دی مگراس نے پرا منائے بغیر ٹال دیا۔وہ ابھی شادی نہیں کرنا جا ہتی تھی۔

وه پر ویک اینڈ برمختلف لینڈ اسکیپ وزٹ کیا کرتی تھی۔تعطیلات میں اس نے پورپ کے گئا ہم ملکوں کی سیربھی کر لی تھی۔ بوں دہ اپنی زندگی ہے بے حدمظمین کھی۔ جب اس کے باس کرنے کے لیے کوئی کام ہیں ہوتا تھا، یا اپنی پیشہ درانیا مور سے اُ کتا جاني تھی تو مامااور یا یا کے اسٹڈی ردم مین کھیں جایا کرنی تھی۔ اس کیوبک روم میں طبی لائبر ریں کے علاوہ مطالع کے لیے بہت کھی رکھا ہوا تھا۔ ماما شارٹ نوٹس کھنے کی عادی تھی، یا یا ڈائری اور خطوط لکھنے کے شائق تقا....موصول ہونے والے خطوط اور سیجنل حالت میں اہر واٹر فائل ہویئے تھے جبکہ بھیجے گئے خطوط کی فوٹو کا بیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہرفائل کے اوپر سال کے مندسے درج تھے۔اے یا یا ہر بہت بیارا تا تھاجب وہ دیکھی کے دونوں سم کے خطوط کو مکالے کی صورت میں ترتب دیا گیا تھا۔ سوال، پھراس کا جواب .....در جواب ان خطوط ادر ڈائر ہوں کے طویل مطالعے کے بعدوہ پایا کی زندگی کے ہر پہلو ہے روشناس ہوگئی تھی۔وہ دور ہونے کے بجائے مایا کے اور قریب ہوگئی۔ایے ایک طرح سے اینے مایا کے حالات سے ہمدردی ہوگئی۔

یایانے اینے بابا کے نام ان گنت خط لکھے تھے۔ ان گنت خط دصول کیے ہے۔ان کا مطالعہ ہمیشہ تنبل کے بعد ان کا نام کمیونی میں بڑے احر ام سے لیا کی آئکھیں نم کردیا کرتا تھا۔وہ اسنے دادا کے دکھ کواسنے جاتا تھا۔سنبل کے حصے میں بھی ہا احرام آیا تھا۔ پہلو میں محسوں کرتی تو بھری جاتی۔ اے انہی چونکہاس کے ہاں بونڈز کی کمی نہیں تھی، ہر ماہ معقول مکالمون سے بنتہ جلاتھا کہ اس کا باب نورنگ شاہ سیری بھی ہاتھ لگ جاتی تھی ،اس لیے وہ منفی رویوں غریبوں کا ہمدر دتھیا۔وہ کسی برظلم برداشت تہیں کرتا تھا۔ تے جمیشہ دور رہی۔ ڈیمیار منٹ میں اے نائس گاہے بگاہا بی کمیونی کے لوگوں کی مالی امداد کیا کرتا

بھی زِندہ ہیں تھا۔وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے رات بهرجاكتي ربى مكرنا كام ربى \_رت جكون كاسلسله طويل ہو گیا۔ پھر کئی دنوں کی البحض ہے اس نے بیسوچ کر چھٹكارا حاصل كيا، نہيں سنبل! شہبيں كوئى جلدى نہيں ہے۔ نماز پڑھا کرو، چرچ جایا کرو۔ ابھی زندگی کو سوچنے کے کیے مزیدمہلت دے دو۔''

وه بهت خوب صيورت تھی، صحت مند تھی اور خوب قد كالحم نكال چكى تھى۔اس كے حسن ميں اجرنے والا مشرقیت ادر مغربیت کا قدر بی امتزاج دیکھنے دالے کی آنكھيں چندھيا ديتا تھا۔وہ ايک طرف اليگ كاحسن چرانے میں کامیاب رہی تھی تو دوسری طرف نورنگ شاہ سے ذہانت وصول کرچکے تھی۔ بچین سے ہی اسے یولیس ڈیمارٹمنٹ نے متاثر کررکھاتھا۔ یہی دجھی کہ اس نے تعلیم مکمل کرتے ہی ایڈی چوٹی کا زور لگایا، تربیت حاصل کی ادر پولیس کا شعبہ جائن کرلیا۔ چونکیہ وه جذباتی میلان نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی بہت جلد کسی ہے متاثر ہوئی تھی ،اس کیے اس کے مزاج کی پختلی نے اسے دوسالوں میں ہی اسٹنٹ سارجنٹ کے عہدے برفائز کردیا۔

الیگ اورنورنگ نے اس کے لیے نہ صرف سنڈر لینڈ کے بوش اریا میں ایک جھوٹا مکر نہایت دلکش بنگلہ جھوڑ اتھا بلکہ ایک اچھی خاصی رقم بھی اے ترکہ میں ملی تھی۔ دونوں کامیاب ڈاکٹر تھے۔عمر بھر انسانیت کا احرّ ام کرتے رہے تھے۔اس کیے ان بڑیے کام

دنیامیں ہمیشہ دوہی سم کے انسان ہوتے ہیں، ایک دہ انسان جس کا حال میہ موکدوہ جو کچھ کرےاس کی قیمت مع اضافیہ کے وصول کرنا حامی، دوسرا انسان وہ ہے کہ دہ جو بچھ کرے استے بھول جائے۔ اسے اینے کیے کا کوئی معاوضہ نہ ملے تب بھی وہ کوئی شکایت اینے ول میں نہ لائے اسے بھول جائے۔ اس کی سکین کا سامان بیہو کیروہ اینے آپ کومقصد میں لگائے ہوئے ہے نہ بید کہ اس کو اس کے عمل کا فوری معاوضه لی رہاہے پہلی سم کے لوگ بھی انسان ہیں اور دوسری قسم کے لوگ بھی انسان ،مگر دونوں میں اتنازیادہ فرق ہے کہ ظاہری صورت کے سوا دونوں میں کوئی چیز مشترک تہیں پہلی سے لوگ صرف بازار جلاتے ہیں جبکہ دوسری قسم کے لوگ تاریخ

یمی دوسری فتنم کے لوگ انسانیت کا اصل سرمایی ہیں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی ضرورت ہوئی ہے کہ بہت سے الوگ مل کرکام کریں۔جب اس طرح لوگ ملتے ہیں تو کسی کولم ملتا ہے اور کسی کو زیادہ، کولی کریڈٹ یا تا ہے اور کوئی بے کریڈٹ رہ جاتا ہے کسی کا استقبال ہوتا ہے اور کوئی و بکھتا ہے کہاسے نظر انداز کیا جارہا ہے۔ یہ صور تحال بالکل فطری ہے اور میرتفریق ہمیشہ نظرآ بی ہے۔ بڑا کام کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ ان کاممل اور حسن اخلاق ہی ان کا معاوضہ اور بدل بن جائے اپنی تھر پور ذمہ داری ادا کر کے ان کووہ خوشی حاصل ہوئی ہے جسے کسی پہانے سے نایااور کسی تراز و ہے تولانہیں جاسکتااورا کیسے خص کو دنیا ہی میں ایک بہت بڑاانعام اورمعاشرے میں ایک بہترین مقام احاصل ہوجا تاہے۔

حسن اختر برتتم..... ناظم کراچی

تھا۔اس کے چیا یربت شاہ کو بیچکتیں گرال گزرتی تھیں۔وہ کہنا تھا کہنورنگ نے ان نا کارہ اورنسل در نسل علية تغريب لوگول كوسر برچر هار كهاہے-پھر جب اونجے بہاڑ کے دامن میں نورنگ شاہ نے تین بے آسرا خاندانوں کورہائش کے لیے تھوڑی سى حكددى تويربت شاه كے صبر كا پياندلبريز ہوگيا۔اس نے ان لوگوں کوتو دن چڑھنے سے بیشتر ہی ڈانٹ و بٹ کر بھا دیا،ان کے سامان کواکٹھا کر کے آگ کا شعله دکھا دیا مگر بابا کی موجودگی میں نورنگ شاہ کو فائل نه کرسکا \_ مگریر بت شاه برا تھا۔اس کا حکم ماننا نورنگ شاه برواجب تفارخاندانی تربیت یمی هی جب اس کے دل میں عبس بھر گیا، سالس کی راہ دشوار ہوگئی تو اس نے سندر بن جھوڑنے اورانگلینٹرآنے کا اعلان کر دیا۔ چونکہ بربت شاہ جانتا تھا کہ وہ اس کے رویے کے باعث احتجاجی انداز اختیار کرر باتھا، اس کیے اس نے بھر بورمخالفت کی مگر اسے روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد پربت شاہ نے اپنے بابا ہر دباؤ ڈالا۔' یایا! زندگی کا کوئی تھروسہ ہیں ہوتا۔ آج یا كل ..... بهتر في يهال سے يرده كر جانا ہے۔ بہتر یمی ہے کہ آپ جیتے جی تمام جائیدادمیرے نام کر دیں۔اگر نورنگ کوآ وھی جائیدادملی تووہ اپنی عادت کے مطابق کیے لفنگوں میں بانٹ کرآپ کی وراشت کا بیڑہ غرق كردے گا۔"

یا یا نے اسے حق تلفی قرار دیا۔ جب پربت شاہ کا اصرار منفی انداز اختیار کر گیا تو ایک دن بابا نے چیکے ہے ریو نیوڈ بیار شمنٹ کارخ کیا۔ای وسیع وعریض اراضی کے دو برابر حصے کر دیے۔ دونوں بیٹول کے نام جائداد كابرابر بٹوارا كر ديا۔ جب بربت شاه كو اس کی خبر ہوئی تو وہ آگ بگولہ ہو کر بابا پر چڑھ دوڑا۔ قایانے اسے مجھانے کی کوشش کی مگروہ کچھ بھی سننے

نومير ١١٠٥ء

-289

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## The state of the s

Sall John Soft

بیرای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے مارے اور کو سے سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اور ماننے کو تیار جیس تھا۔

بالآخراس نے جھگڑ ہے کا اختیام اس تقریر پر کر دیا۔''بابا!ہم نے میراحق غصب کرتے ہوئے بیساری وادی نورنگ کے نام کر دی ہے۔ مجھے چھیلی وادی دی ہے۔میں اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ ہونا تو پیرچا ہے تھا كهتمام جائداد بحصرى جاتى كيونكه ميس في مهميس تہیں جھوڑاتہ ہارے بڑھانے کا سہارا بنا ہوں جبکہ وہ ہے وفا نکا اعمہیں جیموڑ گیا اور اس نے لوٹ کرتمہاری خبرتك نهيس لي-اگر تههيساس كالتنابي خيال تفاتو بندره وادی اس کے نام کر دیتے اور سندر بن مجھے دیتے۔ وادی کے ساتھ ساتھ اب وہ اس حویلی اور گاؤں گا ما لک بھی بن گیا ہے جبکہ میرے جھے میں صرف جنگل آیا ہے۔اس کا میں کیا کروں؟ابتم میرافیصلہ بھی س لو۔ میں تمہار ہے نورنگ کوسندر بن کا ایک ورخت بھی نہیں دول گا۔وہ کیا،اس کی سات سلیں جھی سندر بن میں قدم نہیں رکھ ملبی گی۔خدا کر ہے کہتم وہ وفت د مکھنے کے لیے زندہ رہو جب وہ سندر بن میں قدم رکھے اور میں اس کی فیص سرخ کروں۔ اے مطمئن کرنے کے لیے بابانے سندر بن کے عقب میں واقع بندرہ وادی کی برفضاڈ ھلان میں ایک شاندار حویلی تعمیر کرائی۔اس کے جاروں اطراف میں کوئی درجن بھر چھوٹے مکانات بھی تعمیر کرائے جہال پر بت شاہ اپنے ملاز مین کے خاندانوں کو گھہراسکتا تھا۔ ہے سب کرنے کے باوجود وہ بربت شاہ کوراضی نہ کر سكاياس كاعضه فمرونه موايابا جابتنا نقا كهذورنك شاه اور یر بت شاہ کے درمیان نفرت کی دیوار جائل ندر ہے اور اس کے مرنے کے بعد دونوں بھائی محبت سے رہیں

لیے بیم شورہ بھی درج تھا کہ دہ اپنی بقیہ زندگی سندر بن

مستبل کا بجین جن سوالوں کے جوابات کی کھوج میں گزرا تھا، ان سب کے جواب اسے یایا کی تحریروں ہے مل حکے تھے۔اپنی بنیاد سے کٹ کردور کرے ہوئے درخت کے اندرونی دکھ کا احساس ہوتے ہی وہ پایا کو بہت دلیرانسان مجھنے لکی اور دل ہی دل میں اسے یو جے لگی۔

اس کے ذہن میں جس سندر بن کا نقشہ ہے جاتھا، اس میں وہ بھی بھی باؤں رکھنانہیں جاہتی تھی۔اس نے بھی بھی با کتان آنے اور اینے بایا کے گاؤں کو د میصنے کا ارادہ ہمیں کیا تھا۔ عالمی سطح پر یا کستان کا جو ڈراؤ ناایج بنایا گیا تھا، وہ بھی اس حق میں ہمیں تھا کہوہ ادھر کارخ کرتی۔اس کی زندگی بڑے مزے میں کزر رہی تھی اور وہ آگلی تعطیلات میں کنیڈا کی سیاحت کا یروگرام تر تنیب دے رہی تھی مگر ایک قیس بک فرینڈ فے اس کاسکون غارت کردیا۔

ایک شب، جب وه انٹرنیٹ پر مبتھی سندر بن کا عنوان دے کرسرج کررہی تھی تو اسے قیس بک میں آیک بھولا بھالا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ سمبر تھا۔معصوم صوزت.....ساده لوح..

(اس داستان دل فریب کے بقیه واقعات آئندہ ماہ ملاحظہ فرمائیے)



## Downloaded From Peksodely com

عالم المالا المالة

مگروہ تادم آخرا بی خواہش کی تکمیل نہ کریائے۔سندر

بن کے جملہ واقعات اور حالات سے بابا نے نورنگ

📲 🐩 الله كوخطول كے ذریعے آگاہ رکھا كہيں كہيں اس کے